

### كتاب كى كتابت كيحقوق محفوظ ميں

| سیرت این هشام ﴿ حصد دوم ﴾                               | *************************************** | نام كتاب |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|
| محدعبدالملك ابن هشام                                    |                                         | معنف     |
| مو <b>لوی قطب الدین احمه صاحب محمودی ( کامل</b> تغییر ) |                                         | مترجم    |
| سابق تكجرارما وكماث كالج بلده                           | -                                       |          |
| <b>ماجی متازاحمه (اسلامی کتب خانهٔ اردوبازارلامور)</b>  |                                         | tر       |
| لعل شار برنٹرز                                          |                                         | مطبوعد   |

## فهرست مضامين

# سيرت ابن ہشام حصه دوم



| صفي         | مم .                                                                                       |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u> </u>    | مضمون                                                                                      |
| 9           | ·<br>اسراء یعنی رات کاسفراورمعراج کابیان                                                   |
| 10          | 🔿 رسول التَّدمَ كَا شَيْتِهِم كَا حليه مبارك                                               |
| IA          | 🔿 معراج اوران نثانیوں کا بیان جنہیں رسول اللّٰه مَا کُلْتُلْمُ نے معراج میں ملاحظہ فر مایا |
| ۲۵          | 🔿 ہنسی اڑانے والوں کی سز االلہ کی طرف ہے                                                   |
| 12          | 🔿 ابواز بېرالدوى كاقصه                                                                     |
| ٣٣          | 🔿 ابوطالب اورخدیجه کی وفات اوراس کے قبل و بعد کے واقعات                                    |
| ٣٦          | 🔿 بنی ثقیف ہے امداد حاصل کرنے کے لئے رسول اللّٰہ مَا کا لِیْمُ اللّٰہ مُلاّ کی آمدور فت    |
| ۳۸          | 🔿 رسول اللَّهُ مَنَّا لِيَّنِيَّ مِنْ مِن تَصِيراس تَصراني كا واقعه                        |
| ٣٩          | <ul> <li>حالات جن اور الله عزوجل كقول و اذ صرفنا اليك نفرا من الجن كانزول</li> </ul>       |
| <b>ن</b> ام | 🔿 اینے آپ کو قبیلے والوں پر پیش کرنا                                                       |
| 7           | 🔿 سويد بن الصامت كا حال                                                                    |
| గాప         | 🔿 اسلام اياس بن معاذ اورقصها بي الحسير                                                     |
| r4          | 🔿 انصار میں اسلام کی ابتداء                                                                |
| 17.4        | 🔿 واقعه عقبهالا ولي أورمعصب بن عمير كا نفوذ اوراس يه متعلقه واقعات                         |
| ۱۵          | o مدیئے میں جعد کی پہلی نماز                                                               |
| ۱۵          | ے سعد بن معافر شیٰ هٰؤود اور اسید بن حفیسر شیٰ هٰؤونے اسلام کا حال                         |

| صفحه | مضمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۵۵   | O بيان عقبه ثانيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٧.   | 🔿 بارہ سر داروں کے نام اور قصبہ عقبہ کا احتتام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 44   | O سومرے قریش کا انصار کے پاس پہنچنااور بیعت کے متعلق گفتگو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 77   | O قرنیش کا انصار کی تلاش میں نکلنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Αġ   | 🔿 عمرو بن انجموح کے بت کا قصہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۷١   | 🔾 عقبه دُوم کی بیعت کی شرطیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ا ک  | 🔿 فصل - حاضرين عقبه كے نام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۷9   | 🔿 رسول الله مَثَالِثَيْرَ عَمِم جِنَكَ كا نزول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ΑI   | 🔿 مدینے کی جانب ہجرت کرنے والوں کا ذکر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۸۷   | <ul> <li>(حضرت) عمر کی ہجرت اور آپ کے ساتھ مدینے کی طرف عیاش کے جانے کے حالات</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۸۸   | 🔿 عمر تفاه فيؤ كا خط مشام بن العاص كي طرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| A 9  | <ul> <li>ولید بن الولید کاعیاش وہشام کے لئے نگلنا</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 9+   | 🔾 مدینه میں انصار کے پاس مہاجرین کی فرودگا ہیں اللہ ان سب سے راضی رہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 94   | 🔿 رسول اللهُ مَثَالِثَا فِي جَرِت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 95   | 🔾 قریش کے سربرآ وردہ لوگوں کا جمع ہونا اور رسول اللّٰه مَا اللّٰهِ مُلْ اللّٰهِ عَلَیْ آپس میں مشورہ کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 90   | 🔾 نبی مَنْ الْقِیْزُ کا اپنے گھر ہے نکلنا اور علی میں اندور کو اپنے بستر پر جھوڑ نا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 92   | 🔾 رسول اللهُ مَنَّالِيَّا يَمْ كَلَ مِدينِ كَي جانب ججرت كے واقعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 99   | <ul> <li>رسول الله مَثَّ الْفَيْرَةُ كِي حالات غار مِين ابو بكر كے ساتھ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| [++  | <ul> <li>رسول الله مثل في في المست على متعلق ايك جن ى فيبى آ وازى خبريس</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| [+]  | O ابوقحا فہ کا اساء کے پاس آنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1+1  | 🔾 سراقہ کی حالت اوراس کا سوار ہوکررسول اللّٰہ مَثَّا اللّٰہ مَا اللّٰہ مِنْ اللّٰہ مَا اللّٰمِ اللّٰ مَا اللّٰمِ مَا اللّٰمِ مَا اللّٰمِ مَا اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ مَا اللّٰمِ مَا اللّٰمِ مَا اللّٰمِ اللّٰمِيْلِمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ |
| 1+1" | 🔿 رسول الله مَنَا لِلْهِ عَلَيْ الْجِرت کے وقت کی منزلیس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1+4  | <ul> <li>رسول الله مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى اوروہاں آپ کے نزول کے مقامات اور مسجد کی تقمیر</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1+4  | 0 مىجد كى تغمير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| صفحه        | مضمون                                                                                                    |         |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 11+         | مسجد کی تغییر کے وقت رسول اللّٰہ مُناکِیّنِیْم کی میے چیشین گوئی کہ ممار کو باغی جماعت قبل کرے گی        | 0       |
|             | مها برین کارسول الله منظ مین آمانا منا منا منا منا منا منا منا منا منا                                   |         |
| ייוו        | رسول اللَّهُ مَنْ النَّيْرَةُ كَا بِهِلا خطبه                                                            | 0       |
| 114         | رسول اللهُ مَنَّا فِيْنِيْمُ كَا دُوسِ اخطبه                                                             | 0       |
| 11 <b>7</b> | نبی مَنْ الْمَیْزُمُ کی وہ تحریر جومها جرین وانصار کے باہمی تعلقات اور یہود ہے مصالحت کے طور پر لکھی تھی | 0       |
|             | رسول النَّهُ مَا شَيْعَ كُمَا مِهَا جِرِين اورانصار مين بھائى جا رە قائم كرنا                            | •       |
| IFT         | ا بوا مامه اسعد بن زراره کی موت اور بنی النجار کی سرداری کے متعلق رسول اللّٰهُ مَثَلَاثِیَمُ کا فر مان … | 0       |
| 172         | نمازوں کے لئے اذان کی ابتداء                                                                             | 0       |
| 144         | ا يوقيس بن ا بي انس كا حال                                                                               | 0       |
| 188         | یہود بوں میں کے دشمنوں کے نام                                                                            | 0       |
| ira         | عيدانتُّد بن سلام كا اسلام                                                                               | 0       |
| 172         | مخيريق كااسلام                                                                                           | 0       |
|             | صفیه کی گوا بی                                                                                           |         |
| 15%         | یہود کے ساتھ انصار میں کے ملنے جلنے والے منافق                                                           | 0       |
| IMZ         | يبودكے عالموں ميں سے صرف ظاہر دارى سے اسلام اختيار كرنے والے                                             | 0       |
| IMA         | منافقوں کی اہانت و ذلت اوران کامسجد ہے نکالا جانا۔                                                       | - 1     |
| 164         | سورهٔ بقره میں منافقوں اور یہودیوں کے متعلق جونا زل ہوا                                                  |         |
| IA•         | رسول اللهُ مَا اللهُ مَا يَا عَلَيْهِ عِلَى اللهِ واور نصاري كالجَمَّرُ ا                                |         |
| IAI         | کیے کی جانب تحویل قبلہ کے وقت یہود کی ہاتیں                                                              |         |
| IAM         | یېود یوں کا تو ریت کی تچی با تو ں کو چھپا نا                                                             |         |
| 140         | نې مَنْافِيْزُمْ کې دعوت اسلام پران کا جواب<br>س                                                         |         |
| IAA         | ین قدیقاع کے بازار میں یہود یوں کاجمکھا                                                                  |         |
| YAL         | رسول اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَكَي عَبِا وت كاه مِن تشريف لے جانا                                      |         |
| 19+         | انصارکوآپیں میں لڑا دینے کی (میود ) کی کوشش                                                              | $\circ$ |

| صفحه         | مضمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1914         | O ابو بکر صدیق رفتا نشدند کے ساتھ وفتا ص کا حادثہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 194          | 🔿 يېود کالوگول کو شخوي کاتھم وينا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 194          | O صدافت ہے یہود کا انکار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 199          | 🔿 جن لوگوں نے رسول الله مَنْ اللَّهِ عَمَالَ اللَّهِ عَالِمَا لَكُ ہو كر ثو ليان بنا لي تقين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ***          | 0 نزول (قرآن) ہےان کا انکار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>**</b> !  | 🔿 رسول اللهُ مَثَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ لِمِرا يك بزية مركة والنَّه يران كاا تفاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| r+ r-        | 🔿 نبی مَنْاتَیْمَ کی جانب تھم رجم کے متعلق یہود کا رجوع 💎 💮                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>7+ 7</b>  | 🔿 خون بہامیں ان لوگوں کے مظالم 🥏 🔻 💮 💮                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| F+4          | 🔿 رسول اللَّهُ مَثَلَ اللَّهُ مَثَلَ اللَّهُ مَثَلَ اللَّهُ مَثَلَ اللَّهُ مَثَلَ اللَّهُ مَثَلًا اللَّهُ مَثَلًا اللَّهُ مَثَلَ اللَّهُ مَثَلًا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَثَلًا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَثَلًا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَثَلًا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللّلَّا لِمُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا مُعَلَّمُ مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُ |
| r•∠          | 🔾 عیسیٰ عَلائشا کی نبوت ہے یہود یوں کا انکار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 444          | O منافقوں کے پچھھ طالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 777          | 🔿 رسول الله مثَّى الْتُعَاقِمُ کے بیار صحابیوں کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>*</b> 17* | 🔾 تاریخ ہجرت 🔾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>*</b> 17* | 🔿 غزوهٔ ودان آپ کےغزوات میں پیسب سے پہلاغزوہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| امام         | 🔾 عبيده بن الحارث كاسرىيا وربه پہلا پر جم تھا جورسول الله مَثَالِيَّةُ من الحارث كاس يا دريا تھا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۲۳۲          | 🔾 سيف البحر كي طرف حمز ه مني لاغز كاسريه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 10.          | 🔾 غزوهٔ بواط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ro.          | 🔾 غزوة العشير ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| rar          | 🔾 سربيه سعند بن الي و قاص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| tot          | 🔿 غز و هٔ سفوان اوراس کا نام غز و هٔ بدرالا و لی بھی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ran          | o کیجے کی جانب قبلے کی تحویل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ran          | 🔾 غزوهٔ بدر کبریٰ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 709          | 🔿 عا تكدينت عبدالمطلب كاخواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| PHE          | 🔿 کنانهٔ اورقر لیش میں جنگ دور واقعہ بدر کردن ان کا در میان میں آیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| صفحه           | مضمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1/4            | 🔾 رسول اللهُ مَنْ النَّيْرَةُ كَا نَكُنا قريش كَ كِيرِ نِ كَمتعلق جميم بن العسلت كاخواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 121            | O قریش کی طرف ابوسفیان کا خط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 121            | 🔾 بنی زہرہ کو لے کراخنس کی واپسی 🔍 💮 💮 💮 💮 💮 💮 💮 💮 💮 💮 💮 💮 💮                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 121            | 🔾 ان لوگوں کا وادی کے کنارے اتر نا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 121            | <ul> <li>رسول الله منظ الثين المسئلة المس</li></ul> |
| r2m            | ت قریش کی آمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 120            | 🔾 جنگ ہے قریش کی واپسی کامشورہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 122            | O الاسود المحزوى كاقتل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 722            | 0 عنبه کامطالبه اپنے مقابلے کے لئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 12A            | 🔾 دونوں جماعتوں کا مقابلہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1/4            | 🔾 رسول اللهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ كالسيخ پرورد گاركوا مدا و کے لئے قسمیں دینا یا بتا کے دعا کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ra+            | 🔾 🧻 پاکااپنے صحابہ کو جنگ کی ترغیب وینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| MI             | <ul> <li>رسول اللهُ مَثَالَثَيْنَامُ كامشركول بركمنكريال پيمينكنا اوران كا فنكست كھانا</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| tar            | 🔾 مشرکین کوتل کرنے ہے رسول الله مَا اللّٰهِ عَلَيْظِيمُ کامنع فرمانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>7</b> A (*  | 🔾 اميه بن خلف كاقتل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| PAY            | O جنگ بدر میں فرشتوں کی حاضری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| l <sup>-</sup> | 🔾 ابوجهل بن برشام کافتل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| l              | 🔾 عڪاشه کي ټکوار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| l              | o مشرکین کا گڑھے میں ڈالا جانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1              | <ul> <li>ان نوجوانوں کا بیان جن کے متعلق الذین یتوفا هم الملائکه ظالمی انفسهم نازل ہوا</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| l              | ے بدر میں قید یوں کے عوض جو مال ملااس کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| l              | 🔾 ابن رواحهاور زید کے ذریعے خوشخبری کی روائلی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 799            | ے رسول اللّٰه مثالی تیوان کی بدر سے واپسی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ا دوسو ا       | ت النصران عقر كاقبل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| صفحه         | مضمون مسيد برسرون                                        |
|--------------|----------------------------------------------------------|
| <b>r•</b> r  | O قریش کے آفت زدوں کا مکہ پنچنا                          |
| ۵۰۳          | 🔿 سهيل بن عمر و كا حال                                   |
| <b>r</b> •A  | 🔾 ابوالعاص بن الربيع كي قيد                              |
| 1"1+         | O' زینب کا مدینے کی جانب سفر                             |
| ۳۱۳          | 🔿 ابوالعاص بن الربيع كا اسلام                            |
| MIA          | 🔿 عمير بن وہب كااسلام                                    |
| rrr          | o قریش میں (حاجیوں کو ) کھا نا کھلانے والے               |
|              | 🔿 بدر کے روزمسلمانوں کے گھوڑوں کے تام                    |
| ۳۲۳          | 🔿 سورهٔ انفال کا نزول                                    |
| ۳۳۳          | O · فهرست ان مسلمانو ں کی جو بدر میں حاضر تھے            |
| <b>r</b> 0•  | 🔿 انصاراوران کے ساتھی                                    |
| ۲۲۳          | O جنگ بدر میں مسلمانوں میں ہے جولوگ شہید ہوئے            |
| <b>7</b> 42  | O بدر کے روزمشر کین میں ہے جو آل ہوئے                    |
| <b>7</b> 24  | 🔿 جنگ بدر کے متعلق اشعار                                 |
| ሮያ Y         | 🔿 مقام کدر میں بنی سلیم کاغز وہ                          |
| ~ <b>r</b> ∠ | 🔾 غزوة السويق                                            |
| 749          | 🔾 غزوهٔ ذی امر                                           |
| 74           | 🔾 بحرين كاغزوة الفرع                                     |
| rrq.         | نى قىيقاع كاوا قعه                                       |
| ۳۳۲          | نجد کے چشموں میں مقام القروۃ کی طرف زید بن حارثہ کا سریہ |
|              | o كعب بن اشرف كاقتل                                      |
|              | O محیصه اور حویصه کا حال                                 |
|              | a⇔ a⇔ a⊕                                                 |



## دِسُواللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيهُ وِ

# اسراء یعنی رات کا سفراورمعراج کا بیان

بسم الله الرحمٰن الرحيم \_ راوی نے کہا کہ ابومجم عبد الملک ابن ہشام نے ہم سے بیان کیا۔انھوں نے کہا کہ ہم ہے زیاد بن عبد اللہ البکائی نے محمہ بن اسحق المطلعی ہے (یہ) روایت (بیان) کی کہ:

ابن ایخی نے کہا کہ جب مکہ میں قریش اور تمام قبیلوں میں اسلام پھیل گیا تو رسول اللہ مظافیق کو مجد حرام ہے مجداتصلی کی طرف جس کا نام بیت المقدس ہے جو ملک ایلیاء میں واقع ہے رات میں سفر کرایا گیا۔

ابن ایخی نے کہا کہ جو باتیں جھے معلوم ہوئی ہیں ان میں رسول اللہ مظافیق کا رات کا سفر بھی ہے۔ اس میں عبداللہ بن مسعود 'ایوسعید ضدری' محل نبی مظافیق ' (سیدتا) عائش معاویہ بن ابی سفیان 'حسن بن ابی الحن بھری ابن شہاب زہری اور قادہ مخاص نبی طفیق اور ابوطالب کی بیٹی ام ہائی کی روایتوں کا مجموعہ ہے۔ ان کا ہم محض رسول اللہ مظافیق کے سفر کے بعض ان واقعات کی خور آ پ سے روایت کرتا ہے جواس سے ذکر کیے کا ہم محض رسول اللہ مظافیق کے سفر کے بعض ان واقعات کی خور آ پ سے روایت کرتا ہے جواس سے ذکر کیے گئے آ پ کے اس سفر میں اور ان حالات میں جن کی آ پ سے روایتیں آئی ہیں آئی ما ملہ تھا۔ اس میں عظمندوں کے کے اس سفر میں اور ان حالات ہے معاملوں میں کا ایک انہم معاملہ تھا۔ اس میں عظمندوں کے لیے (درس) عبرت ہے۔ ہدایت ورحمت ہے۔ اور ایما نداروں' تصدیق کرنے والوں اور اللہ تعالیٰ کے احکام یہ یہ بیتیں رکھنے والوں کے لیے ٹابت قدی ہے۔

غرض آنخضرت من النون الله تعالى نے جیسا چاہا اور جس طرح چاہا راتوں رات سفر کرایا کہ اپنی ان نیوں میں سے جس قدر چاہے آپ کو ہتلائے یہاں تک کہ آپ نے اس کی سلطنت عظیمہ اور اس کی اس فقد رہت کو جس کے ذریعے وہ چاہتا ہے کرتا ہے خوب معائنہ فر مالیا۔ غرض مجھے جو با تیس معلوم ہو کیس ان میں یہ بھی ہے کہ عبداللہ بن مسعود می ہوئی کرتا ہے خوب معائنہ فر مالیا۔ غرض مجھے جو با تیس معلوم ہو کی ان میں ان میں یہ بھی ہے کہ دسول الله منافید فرا کے باس براتی لایا گیا اور براتی ایک جو پایہ ہے جس برآ پ سے پہلے کے انہیاء بھی سوار کرائے مجھے جو اپنا سم اپنی نظر کی انتہا پر رکھتا ہے۔ آپ

اس پرسوار کرائے گئے اور آپ کا ساتھی آپ کو لے کر نکلا اور آپ آسان اور زمین کے درمیان کی نشانیاں ملاحظہ فرمائے جارہے تھے۔ یہاں تک کہ آپ بیت المقدس پنچے اور اس میں ابرائیم' موی اور عیسیٰ اور چند اور انبیاء ( مینظش) کو پایا جو آپ کے لیے جمع کیے تھے۔ آپ نے انھیں نماز پڑھائی۔ پھر آپ کے پاس تمین برتن لائے گئے۔ ایک برتن میں دودھ ایک میں شراب اور ایک میں پانی تھا۔ راوی نے کہا کہ رسول اللہ منافیظ نے فرمایا:

فَسَمِعُتُ قَائِلاً يَقُولُ حِيْنَ عُرِضَتُ عَلَى إِنْ أَخَذَ الْمَاءَ غَرِقَ لَوَ وَهُدِيَتُ أُمَّتُهُ، وَإِنْ أَخَذَ اللَّبَنَ هُدِي وَهُدِيَتُ أُمَّتُهُ وَإِنْ أَخَذَ اللَّبَنَ هُدِي وَهُدِيَتُ أُمَّتُهُ قَالَ: فَأَخَذُتُ أَخَذَ الْكَبَنَ هُدِي وَهُدِيَتُ أُمَّتُهُ قَالَ: فَأَخَذُتُ إِنَّاءَ اللَّبَنِ فَضَوِبُتُ مِنْهُ، فَقَالَ لِي جِبُولِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: هُدِيْتَ وَهُدِيتَ أُمَّتُكَ يَا مُحَمَّدُ. إِنَاءَ اللَّبَنِ فَضَوِبُتُ مِنهُ، فَقَالَ لِي جِبُولِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: هُدِيْتَ وَهُدِيتَ أُمَّتُكَ يَا مُحَمَّدُ. 'جب وه (برتن) مير عاصف چين بوع ثو مين في سنا كالله والله والله والله والله والمن كامت (بهي ) وَولِي اوراكراس في وروه لي الله وولا وولا وولا وولا وولا كالله وولا وولا وولا كالله وولا كالله وولا كالله وولا وولا كالله والله والل

ابن ایخق نے کہا حسن سے مجھے حدیث پنجی ہے۔ انھوں نے کہا کہ رسول اللہ منافیقی ہے فرمایا:

بَيْنَا آنَا نَائِمْ فِي الْحِجْرِ إِذْ جَاءَ نِي جِبْرِيْلُ، فَهَمِزَنِي بِقَدَمِهِ فَجَلَسْتُ مَا فَكُمْ أَرَشَيْنًا، فَعُدْتُ اللّٰي مَضْجَعِي، فَجَاءَ نِي النَّانِيَةَ فَهَمَزَنِي بِقَدَمِهِ، فَجَلَسْتُ فَلَمْ آرَشَيْنًا، فَعُدْتُ إِلَى مَضْجَعِي، فَجَاءَ نِي النَّالِثَةَ فَهَمَزَنِي بِقَدَمِهِ، فَجَلَسْتُ، فَأَخَذَ بِعَصُدِي، فَعُمْتُ إِلَى مَضْجَعِي، فَجَاءَ نِي النَّالِثَةَ فَهَمَزَنِي بِقَدَمِهِ، فَجَلَسْتُ، فَأَخَذَ بِعَصُدِي، فَقُمْتُ مِقَدَمِهِ، فَجَلَسْتُ، فَأَخَذَ بِعَصْدِي، فَقُمْتُ مِعَدُ، فَخَرَجَ بِي إِلَى بَابِ الْمَسْجِدِ، فَإِذَا دَابَّةَ أَبْيَضَ بَيْنَ الْبَغُلِ وَالْحِمَارِ فِي فَخِذَيْهِ مَعْدُ، فَخَرَجَ بِي إِلَى بَابِ الْمَسْجِدِ، فَإِذَا دَابَّةَ أَبْيَضَ بَيْنَ الْبَغُلِ وَالْحِمَارِ فِي فَخِذَيْهِ جَنَاحَانِ يَحْفِرُ فَي مِنْ اللّهُ عُلَى مُنْتَهَى طَرَ فِهِ، فَحَمَلَنِى عَلَيْهِ ثُمَّ خَرَجَ مَعِي لَا يَقُونُهُ فَي مُنْ تَهِى طَرَ فِهِ، فَحَمَلَنِى عَلَيْهِ ثُمَّ خَرَجَ مَعِي لَا يَقُونُهُ مُنْ مَنْ فَلَى مُنْتَهَى طَرَ فِه، فَحَمَلَنِى عَلَيْهِ ثُمَّ خَرَجَ مَعِي لَا يَقُونُهُ فَى مُنْتَهَى طَرَ فِه، فَحَمَلَنِى عَلَيْهِ ثُمَّ خَرَجَ مَعِي لَا يَقُونُهُ مُنْ فَلَى وَلَا أَقُونُهُ مُنْ فَى اللّهُ اللّهُ فَي مُنْ اللّهُ فَو لَا أَقُونُهُ وَلَا أَقُونُهُ اللّهُ فَوْ لَا أَقُونُهُ مُ اللّهُ عَلَى النَّالِي فَلَا اللّهُ فَقَالَمُ اللّهُ اللّهُ وَلَا أَقُونُهُ مُ مَا لَهُ مُنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْحَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللهُ الللهُ الللّهُ اللهُ الللّهُ الل

ل (الف) میں فغرق ہے۔ ع (الف) میں فغوی ہے۔ سے (الف) میں فہدی ہے۔(احمیمودی)

سے (الف) میں فجسلت لکھ دیا ہے جو بالکل غلط ہے۔ (احم محمودی)

 <sup>(</sup>ب) میں یعفز زائے معجمہ ہے ہے جس کے معنی میں دھکیل رہا ہے چھور ہاہے۔ (احم محمودی)

'اس ا تناء میں کہ میں (مقام) جمر میں سور ہا ہوں کہ میرے پاس جبر میں آئے۔ پھر انھوں نے جھے اپنے پاؤں ہے دبایا تو میں (اٹھ کر) میٹھ گیا تو میں نے کوئی چیز ند دیکھی تو پھر میں اپنی آرام گاہ کو کو کو لوٹا (یعنی پھر لیٹ گیا) دوبارہ پھروہ آئے اور اپنے پاؤں ہے جھے دبایا تو پھر میں (اٹھ) بیٹھا تو بچھ ند دیکھا تو پھر میں اپنی آرام گاہ کی طرف لوٹا تو تیسری باروہ میرے پاس آئے اور اپنے پاؤں ہے جھے دبایا تو میں (اٹھ) بیٹھا تو انھوں نے میرا باز و پکڑلیا تو میں ان کے ساتھ اٹھ کھڑ ابوا تو وہ جھے لے کر مسجد کے دروازے کی طرف نظیے تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید اٹھ کھڑ ابوا تو وہ جھے لے کر مسجد کے دروازے کی طرف نظیے تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید چو پایہ خچروگدھے کے درمیان (قد والا) موجود ہے جس کی رانوں میں دو پنگھ ہیں جن ہوہ اپنے دونوں پاؤں کو کریدر ہاہے (اس کی صفت یہ ہے) کہ اپنی نظر کی انتہا پر اپناا گلا پاؤں رکھتا ہوں کہ جے دور ہوتے اور نہ میں ان ہے ۔ نہ دہ جھے ہے دور میں ان ہے ''۔

ابن ایخل نے کہا قمادہ ہے مجھے صدیث پنچی ہے۔انھوں نے کہا مجھ سے بیان کیا گیا کہ رسول اللہ منا پینٹیم نے فرمایا:

لَمَّا دَنَوْتُ مِنْهُ لِارْكَبَهُ شَمَسَ فَوَضَعَ جِبْرِيْلُ يَدَهُ عَلَى مَعْرِفَتِهِ، ثُمَّ قَالَ: أَلَا تَسْتَخْيِيُ يَا بُرَاقُ مِمَّا تَصْنَعُ، فَوَاللَّهِ مَا رَكِبَكَ عَبْدٌ لِلَّهِ قَبْلَ مُحَمَّدٍ أَكُرَمَ عَلَى اللَّهِ مِنْهُ، قَالَ: فَاسْتَخْيَا حَتَّى إِرْفَضَ عَرَقًا، ثُمَّ قَرَّ حَتَّى رَكِبُتُهُ.

''جب میں اس پرسوار ہونے کے لیے اس کے پاس گیا تو شوخی کرنے لگا تو جریل نے اپناہاتھ اس کی ایال پررکھااور کہاا ہے براق تو جو کچھ کررہا ہے اس سے تجھے شرم نہیں آتی ۔اللہ کی شم امحد سے پہلے جھ پرکوئی اللہ کا ایسا بندہ سوار نہیں ہوا جو اس کے پاس آپ سے زیادہ عزت والا ہو۔ فرمایا تو وہ ایسا شرمندہ ہوا کہ پسینہ پسینہ ہوگیا اور خاموش کھڑا ہوگیا یہاں تک کہ میں اس پرسوار ہوگیا''۔

حسن نے اپنے بیان میں کہا کہ پھررسول اللہ منگائیڈ کی طیار در بیل بھی آپ کے ساتھ چلے یہاں تک کہ آپ کو افرد وسرے چندا نہیاء ( منطقلیم ) کے کہ آپ کو افرد وسرے چندا نہیاء ( منطقلیم ) کے ساتھ پایا تو رسول اللہ منگائیڈ کی امامت کی اور انھیں نماز پڑھائی ۔ پھر دو برتن لائے گئے ان میں سے ایک میں شراب تھی اور دوسرے میں دودھ۔رسول اللہ منگائیڈ کی نے دودھ کا برتن لیا اور اس میں سے نوش فر مایا اور شراب تھی اور دوسرے میں دودھ۔رسول اللہ منگائیڈ کی فرددھ کا برتن لیا اور اس میں سے نوش فر مایا اور شراب کے برتن کو چھوا بھی نہیں ۔

راوی نے کہا تو جبریل عَلِیْظ نے کہا کہ آپ نے فطرت کی راہ پالی اور آپ کی امت بھی سیدھے رائے برلگ گئی اورشراب آپ کو گوں پرحرام کردی گئی۔

راوی نے کہا کہ پھررسول اللہ منگا تیکم کم کی جانب لوٹے اور جب صبح ہوئی۔ سویرے آپ قریش کے پاس پنچے تو اس واقعے کی انھیں اطلاع دی۔ اکثر لوگوں نے کہا کہ واللہ بیتو صاف خلاف (عقل) یا انکار کے قابل ہے۔ خدا کی فتم! مکہ سے شام کی جانب اونٹ ایک ماہ میں جاتے اور ایک ماہ میں لوٹ کر آتے ہیں تو کیا محمد (منائیزیم) یہ مسافت ایک رات میں طے کرلے گا اور واپس مکہ بھی آجائے گا۔

راوی نے کہا کہ اس سب سے بہت سے لوگ جنھوں نے اسلام اختیار کرلیا تھا مرتد ہو گئے اور لوگ ابو بمر کے پاس گئے اور ان سے کہا اے ابو بکڑ! کیا تمہیں تمہارے دوست کے متعلق (اب بھی کوئی حسن ظن) ہے۔وہ تو دعویٰ کرتا ہے کہ آج کی رات وہ بیت المقدس پہنچا اور اس میں نماز پڑھی اور مکہ واپس آیا۔

حسن نے کہا کہ رسول اللہ مَثَاثِیَّا نے فرمایا:

فَرُفِعَ لِيْ حَتَّى نَظَرُتُ اِلَّهِ.

''وہ میرے سامنے اس طرح پیش کردیا گیا کہ میں اسے دیکھنے لگا''۔

پھررسول اللہ منظر ہیں اللہ منظر میں اللہ عندہ اس کے اوصاف بیان فرمانے گئے اور ابو بھر جی ہونو عرض کرتے جاتے تھے آپ نے بچے فرمایا۔ بیس کواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول بیں جو جو چیز اس بیس کی آپ ان سے بیان فرماتے وہ عرض کرتے جاتے ۔ آپ نے بچے فرمایا۔ بیس گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں بیال تک کہ جب بیان ختم ہو گیا تو رسول اللہ منظر ہیں کے ابو بکر میں ہوئے مایا:

أَنْتَ يَا أَبَابَكُو العِسِّدِيْقُ.

''اے ابو بکرتم صدیق ہو''۔

غرض اسی دن آپ نے انھیں صدیق کالقب عطافر مایا۔

حسن نے کہا کہ اس وجہ سے ان لوگوں کے متعلق جوا بے اسلام سے مرتد ہو گئے اللہ نے نازل فرمایا: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا الرُّوْيَا الَّتِي أَرِيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَ نُحَوِّفُهُمْ فَمَا يَرَيْدُهُمُ ۚ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيْرًا ﴾

''جونظارہ ہم نے تجھ کو دکھا یا اور جس درخت پرقر آن میں لعنت کی گئی بیتو لوگوں کے لیے ہم نے صرف ایک آ زمائش بنائی تھی اور ہم انھیں ڈراتے ہیں تو بیدڈ راٹا ان میں سخت سرکشی ہی کو زیادہ کرتا ہے'۔

غرض رسول الله سُلْ النِّیْمُ کے رات کے سفر کا بیروہ بیان تھا جس کی روایت حسن سے پینچی ہےاور قباد ہ کی روایت کا ایک حصہ بھی اس میں داخل ہوا ہے۔

ابن این این می کیا کہ ابو بکر جی دور کے خاندان کے بعض افراد نے مجھ سے بیان کیا کہ (ام المؤمنین) عائشہ جی دور کی کہا کرتی تھیں کہ رسول اللہ میں گئی کا جسم (مبارک مکہ سے) غائب نہیں ہوا تھا بلکہ اللہ نے آپ کو روحی سفر کرایا تھا۔

ابن ایخی نے کہا کہ مجھ سے بینقوب بن عتبہ بن المغیر ہ بن الاضن نے بیان کیا کہ معاویہ بن ابی سفیان دی پینان کیا کہ معاویہ بن ابی سفیان دی پینان کی طرف کا ایک سچاخواب سفیان دی پینان کی طرف کا ایک سچاخواب تھا اور حسن کے اس قول کا انکار بھی نہیں کیا گیا ہے آیت اس کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ چنانچہ اللہ عزوجل فرما تا ہے:

﴿ وَمَا جَعَلُنَا الرُّولِيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ ﴾

''اوراللهٔ عزوجل کے اس قول کے سبب سے جوابرا ہیم کے متعلق اس نے خبر دی ہے کہ جب آپ نے اپنے فرزند سے کہا:

﴿ يَا بُنَّي إِنِّي أَرَاى فِي الْمَنَامِ أَيْنِي أَذْبَحُكَ ﴾

بیٹے میں خواب میں دیکھر ہا ہوں کہ میں نے تجھے ذیح کردیا ہے '۔

پھرآپ نے اس پڑمل بھی کیا تو میں نے جان لیا کہ اللہ کی جانب سے انبیاء میں خووی آتی ہے وہ بیداری میں بھی آتی ہےاورخواب میں بھی۔

ابن ایخل نے کہا: مجھے بی خبر ملی ہے کہ رسول الله مَالَّةَ اَلَمُ مَا يا كرتے ہے:

تَنَامُ عَيْنِي وَقَلْبِي يَقَطَانُ.

''میری آئکھیں سوتی ہیں اور میرا دل جا گنار ہتا ہے'۔

پس الند ہی بہتر جانتا ہے کہ حقیقت کیاتھی۔غرض آپ وہاں ( بعنی بیت المقدس کو ) تشریف لے گئے اور اللہ کے حکم سے وہاں آپ نے جو جو چیزیں دیکھیں خوا ہ وہ کسی حالت میں ہوں چاہے نیند میں ہویا بیداری میں ۔غرض بیدوا قعدت اور پچ ہے۔

ز ہری نے سعید بن المسیب ؓ کی روایت کا دعویٰ کیا ہے کہ رسول اللہ منگافیز ﷺ ابراہیم ومویٰ وعیسیٰ عَنططیم کو جب اس رات دیکھانو صحابہ ؓ ہے ان کے اوصاف بیان فر مائے اور فر مایا:

أَمَّا اِبْرَاهِيْمُ فَلَمْ أَرَجُلاً أَشْبَة بِصَاحِيكُمْ وَلَا صَاحِبَكُمْ أَشْبَهُ بِهِ مِنْهُ وَ آمَّا مُوسلى فَرَجُلْ آدَمُ طَوِيْلٌ ضَرُبٌ جَعُدٌ أَقْنَى كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوَّةَ وَأَمَّا عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ فَرَجُلٌ آدَمُ طَوِيْلٌ ضَرُبٌ جَعُدٌ أَقْنَى كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالٍ شَنُوَّةَ وَأَمَّا عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ فَرَجُلٌ أَحْمَرُ بَيْنَ الْقَصِيْرِ وَالطَّوِيْلِ سَبْطُ الشَّعْرِ كَثِيْرُ خَيْلَانِ الْوَجْهِ كَأَنَّةُ خَرَجَ مِنْ دَيُمُ اللهَ تَعْرَبُ خَيْلَانِ الْوَجْهِ كَأَنَّةُ خَرَجَ مِنْ دَيُمُ اللهَ يَقُطُرُ أَمَا مُ وَالطَّوِيْلِ سَبْطُ الشَّعْرِ كَثِيْرُ خَيْلَانِ الْوَجْهِ كَأَنَّةُ خَرَجَ مِنْ دَيْمُ اللهُ عَرْوَةُ ابْنُ مَسْعُوْدِ دَيْمَاسٍ تَخَالُ رَأْسَهُ يَقُطُرُ أَمَا مَاءً وَلَئِسَ بِهِ مَاءٌ أَشْبَهُ رِجَالِكُمْ بِهِ عُرُوّةُ ابْنُ مَسْعُوْدِ النَّقَفِيْ .

"ابراہیم (کا حلیہ تو یہ تھا کہ) میں نے ان کی بہ نسبت تمہارے دوست (لیعنی خود نبی کریم مَثَاثِیم ) سے زیادہ مشابہ کی کوئیس دیکھا اور نہ تمہارے دوست کی بہ نسبت کسی کوان سے زیادہ مشابہ دیکھا۔اور موکی عَلَائِل تو ایک گندم کول لیے دیلے پتلے گھوٹگروالے بال والے بلند بنی مخص شے کویاوہ (قبیلہ) شنوہ کے لوگوں میں کی ایک فرد ہا اور میسی بن مریم عَلِائِل تو ایک سرخ (وسپید) میانہ قد سید ھے بال اور چرے پر بہت سے خال والے مخص شے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جمام سے نکلے ہیں تم خیال کرو گے کہ ان کے سرسے پانی نبیک رہا ہے حالانکہ وہاں پانی نبیس ہے مان سے سب سے زیادہ مشابہ عروۃ بن مسعود التھی ہیں"۔



## رسول الله منافينينم كاحليه مبارك

ابن ہشام نے کہارسول اللہ مُلَّ الْمُلْمَ کَا عَلَیہ جس کا ذکر عَفرہ کے آزاد غلام عمر نے ابراہیم بن مجھ بن بن علی بن ابی طالب کی روایت سے کیا ہے ہے۔ انھول نے کہا کہ علی ( مین مندو ) جب نی مثالیّ اللہ کا سرا پا بیان کرتے تو کہتے کہ آ ہے نہ بہت دراز قامت تھے نہ بہت پستہ قد میانہ قامت لوگوں میں تھے اور نہ بہت گھونگروا نے بال والے تھے اور نہ بہت مولے اور نہ بہت د بلے پتلے سفیدرنگ میں سرخی جملکتی ہوئی سرتمیں آسمیس پوپوں کے کنارے دراز برے برے جوڑ بند شانوں کے درمیان کا حصہ برا سینے سے ناف تک بالوں کی باریک کیر ممام بالوں سے خالی ہتھیلیاں اور آلو ہے پر گوشت و رفتار میں قدم ( مبارک ) زمین پر بالوں کے دونوں شانوں کے درمیان مرنبوت تھی اور آ ہوئی میں۔ جب کسی جانب توجہ فر ماتے تو فور آتوجہ فر ماتے آپ کے دونوں شانوں کے درمیان مہرنبوت تھی اور آ ہے خاتم النہین مُنْ اللہ تھے۔

سخاوت میں سب سے زیادہ تخی' جراکت میں سب سے زیادہ توی دل' گفتگو میں سب سے زیادہ سے معاہدوں کوسب سے زیادہ بورا کرنے والے اور سب سے زیادہ کو سب سے زیادہ کو سب سے زیادہ کو اسلام سے زیادہ کریمانہ اخلاق' پہلے پہل جس نے آپ کو دیکھا مرعوب ہو گیا' اور جس نے آپ کے ساتھ میل ملاپ رکھا۔ آپ سے محبت کرنے نگا۔ آپ کی نعت کرنے والا کہتا ہے کہ میں نے آپ کا سانہ آپ سے پہلے کسی کو دیکھانہ آپ نیمانہ آپ سے پہلے کسی کو دیکھانہ آپ نیمانہ آپ کے بعد کسی کو۔

ابن آئی نے کہا مجھے ابوطالب کی بیٹی ام ہانی ہے 'جن کا نام ہندتھا' رسول اللہ منڈ ہُنے ہے اسراء کے متعلق جوروایت پہنچی' اس میں یہ تھا۔ کہ وہ کہا کرتی تھیں: کہرسول اللہ منڈ ہُنے ہُنے کوجس رات سفر کرایا گیا آپ اس میں رات سفر کرایا گیا آپ اس میں رات میرے باس بی آ رام فر مایا تھا۔ آپ نے عشاء پڑھی۔ اس کے بعد آ رام فر مایا تھا۔ آپ نے عشاء پڑھی۔ اس کے بعد آ رام فر مایا اور ہم بھی سو سے اور جب فجر سے بچھ پہلے کا وقت تھا رسول اللہ منڈ ہُنے ہمیں جگایا اور جب آپ نے مناخ کی نماز پڑھ کی اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھ کی تو آپ نے فر مایا:

يَا أُمَّ هَانِيَ لَقَدُ صَلَّيْتُ مَعَكُمُ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ كَمَا رَأَيْتِ بِهِلَذَا الْوَادِي، ثُمَّ جِنْتُ بَيْتَ الْمَقْدَسِ فَصَلَّيْتُ فِيْهِ، ثُمَّ قَدُ صَلَّيْتُ صَلَاةَ الْغَدَاةِ مَعَكُمُ الْآنَ كَمَا تَرَيْنَ.

''اے ام ہانی! میں نے رات کی آخری نمازتو تم لوگوں کے ساتھ اس وادی میں پڑھی جیسا کہتم نے بھی دیکھا پھر میں بیت المقدس پہنچا اور وہاں نماز پڑھی۔ پھر صبح کی نماز ابھی تمہارے ساتھ

پڑھی جیسا کہتم و مکھر ہی ہو'۔

پھرآپ کھڑے ہو گئے کہ با ہرتشریف لے جائیں تو میں نے آپ کی چا در کا کنارہ پکڑلیا آپ کے شکم مبارک سے چا درہٹ گئی تو ایسا معلوم ہوا کہ قبطی کیڑا (جونہایت سفیداور باریک ہوتا ہے) تہ کیا ہوا ہے ہیں نے آپ سے عرض کیاا ہے اللہ کے بی ایہ بات لوگوں سے نہ بیان فر ماینے کہ وہ آپ کو جھٹلائیں گاور آپ کو تکلیف دیں گے۔ آپ نے فرمایا:

تکلیف دیں گے۔ آپ نے فرمایا:
وَ اللّٰهِ لَا أَحَدِّ لَنَّهُمُوهُ وُ اُ

'' والله! میں بیتوان ہےضرور جیان کروں گا''۔

تومیں نے اپنی ایک حبشہ لونڈی سے کہا کہ رسول اللہ منٹائیٹیٹر کے پیچھے پیچھے جاتا کہ توسن سکے کہ آپ لوگوں سے کیا فرماتے ہیں اورلوگ آپ کواس کا کیا جواب ویتے ہیں۔ پھر جب رسول اللہ منٹائیٹیٹر ہا ہرلوگوں کے پاس تشریف لے گئے تو آپ نے انھیں اس واقعے کی خبر دی تو وہ جیران ہو گئے اور کہا اے محمہ! (منٹائیٹیٹر) اس کی علامت کیا ہے کیونکہ ہم نے تو اس طرح کے واقعات بھی ہے نہیں آپ نے فرمایا:

''اس کی علامت ہے ہے کہ میں فلاں قبیلے کے قافلے کے پاس گزراجوفلاں وادی میں تھا تو اس قافلے کے اونٹوں کو (میری سواری کے ) اس جانور کے احساس نے بدکا دیا اور ان کا ایک اونٹ بھاگ گیا تو میں نے اس اونٹ کی جانب ان کی رہنمائی کی جب کہ میں شام کی طرف جا رہا تھا۔ پھر میں واپس آیا یہاں تک کہ جب میں مقام ضجنان میں فلال قبیلے کے پاس سے گزرا تو میں نے ان لوگوں کوسوتا پایا اور ان کا ایک برتن رکھا تھا جس میں پانی تھا۔ انہوں نے اس پر کوئی چیز ڈھا تک دی تھی ۔ میں نے اس کے ڈھکنے کو کھولا اور جو جیز اس میں تھی وہ پی لی ۔ پھر جسیا تھا اس پرویسا ہی اسے ڈھا تک دیا۔ اس کی ایک اور علامت ہے ہے کہ ان کا قافلہ اس وقت میں میناء کو وقعیم سے از چکا ہے۔ اس کی آگے ایک بھوراسیا ہی مائل اونٹ ہے جس پروہ مقام بیضاء کے کوہ تعیم سے از چکا ہے۔ اس کے آگے ایک بھوراسیا ہی مائل اونٹ ہے جس پروہ مقام بیضاء کے کوہ تعیم سے از چکا ہے۔ اس کے آگے ایک بھوراسیا ہی مائل اونٹ ہے جس پروہ

ر کرت ای بشام ده صدروم

تھلے ہیں جن میں کا ایک تو سیاہ اور دوسرامختلف رنگ کا ہے'۔

ام ہانی نے کہا کہ پھرتو لوگ اس پہاڑی کی جانب دوڑے تو انھیں پہلا اونٹ ندملا جس طرح کہ آپ نے بیان فرمادیا تھا (بعنی وہ پہاڑی ہے اتر کرآ گے بڑھ چکا تھا) اور ان لوگوں نے ان ( قافلے والوں ) ہے اس برتن کے متعلق دریافت کیا تو انھوں نے انھیں خبر دی کہ اس میں انھوں نے پانی بھر کر رکھا تھا اور اسے ڈ ھا تک بھی دیا تھالیکن اس میں انھوں نے یانی نہ پایا اور دوسر ہے لو کوں ہے بھی دریافت کیا جو مکہ میں آ چکے تھے تو انھوں نے بھی کہا کہ اس نے سچ کہا۔ بے شک ہمارے اونٹ اس وادی میں جس کا ذکر کیا حمیا ہے بد کے تے اور ہمارا ایک اونٹ بھاگ گیا تھا تو ہم نے ایک شخص کی آ واز سی جوہمیں اس جانب بلار ہا تھاحتیٰ کہ ہم نے اس(اونٹ) کو پکڑلیا۔





## معراج اوران نشانیوں کا بیان جنہیں رسول اللّٰہ مَثَّالِثَیْمِ نےمعراج میں ملاحظہ فر مایا



ابن ایخل نے کہا کہ مجھ سے ایسے خص نے جس کو میں جھوٹانہیں سمجھتا ابوسعید خدری میں ہوند کی روایت بیان کی کہانھوں نے کہامیں نے رسول اللہ منالیقیام فولا ہیہ ) فر ماتے سنا:

''بیت المقدس میں جو بچھ ہوااس سے جب میں فارغ ہواتو سیڑھی لائی گئی اور میں نے اس سے بہتر بھی کوئی چیز نہیں دیکھی اور یہی وہ چیز ہے جس کی جانب تمہارے مروے اپنی آئکھیں کھولے تکتے رہتے ہیں جب موت آتی ہے اس کے بعد میرے ساتھی نے مجھے اس پر چڑھا دیا یہاں تک کہ مجھے لے کر آسان کے دروازوں میں سے ایک دروازے تک پہنچا جس کا نام باب الحفظہ ( ٹکہبانوں کا دروازہ) تھا اس پر فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ( ٹکہبان) ہے جس کا نام اساعیل ہے جس کے ہاتھ کے بنچ بارہ ہزارا سے فرشتے ہیں جن میں سے ہرایک کے ہاتھ کے اساعیل ہے جس کے ہاتھ کے باتھ کے بارہ ہزارا سے فرشتے ہیں جن میں سے ہرایک کے ہاتھ کے بنچے بارہ ہزار فرشتے ہیں جن میں سے ہرایک کے ہاتھ کے بنچے بارہ ہزار اسے فرشتے ہیں جن میں سے ہرایک کے ہاتھ کے بنے بارہ ہزار فرشتے ہیں "۔

راوی نے کہا کہ جب بیرحدیث رسول الله مَثَاثَیْنَا مِیان فرماتے تو فرمایا کرتے:

وَمَا يَغُلَمُ جُنُوْدَ رَبِّكَ اِلَّا هُوَ قَالَ فَلَمَّا دَخَلَ بِي قَالَ:مَنْ هُوَ هٰذَا يَا جِبُرِيْلُ قَالَ مُحَمَّدٌ قَالَ أُوَقَدُ بُعِتَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَدَعَالِي بِخَيْرٍ وَقَالَهُ.

'' تیرے پر دردگار کے کشکر کواس کے سوا کوئی تبیس جانتا۔ فرمایا: پھر جب وہ جھے لے کر داخل ہوئے اس نے کہا اے جبریل بیکون ہے۔ کہا محمد (مَثَاثِیْنِم) اس نے کہا کیا بلوائے سمئے ہیں؟ کہا ہاں تو اس نے میرے لیے بھلائی کی دعا کی اور بھلی بات کہی''۔ ابن التحق نے کہا کہ مجھ سے بعض اہل علم نے ان سے من کر جنھوں نے رسول اللہ من ا

تَلَقَّنْنِى الْمَلَاثِكَةُ حِيْنَ دَحَلْتُ السَّمَاءَ الدُّنْيَا فَلَمْ يَلْقَنِى مَلَكُ إِلَّا صَاحِكًا مُسْتَبْشِرًا يَقُولُ خَيْرًا وَيَدُعُو بِهِ حَتَّى لَقِينِى مَلَكُ مِّنَ الْمَلَاثِكَةِ فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالُوا وَدَعَا بِمِثْلِ مَا يَدُعُوا بِهِ إِلَّا اللَّهُ لَمْ يَضْحَكَ وَلَمْ اَرَمِنُهُ مِنَ الْبِشُو مِثْلَ مَارَأَيْتُ مِنْ غَيْرِهِ فَقُلْتُ لِجِبْرِيْلُ مَنْ هَذَا الْمَلَكُ الَّذِي قَالَ لِي كَمَا قَالَتِ الْمَلَاثِكَةُ وَلَمْ يَضْحَكُ وَلَمْ الْجِبْرِيْلُ مَنْ هَذَا الْمَلَكُ الَّذِي قَالَ لِي كَمَا قَالَتِ الْمَلَاثِكَةُ وَلَمْ يَضْحَكُ وَلَمْ الْجِبْرِيْلُ مَنْ هَلَا الْمَلَكُ الَّذِي وَالْمَنْ مِنْ الْمَلِكُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقُلْتُ لِجِبْرِيْلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقُلْتُ لِجِبْرِيْلُ وَهُو مِنَ اللّهِ مَحْدَلُكَ لَحْجِكَ إِلَيْكَ وَلَكِنَّةً لَا يَصْحَكُ اللّهِ مَكَالِي الْمُحَكِّلُ النّارِ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقُلْتُ لِجِبْرِيْلُ وَهُو مِنَ اللّهِ مَكَانِ اللّهِ مَكَانَ النّارِ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقُلْتُ لِجِبْرِيْلُ وَهُو مِنَ اللّهِ مَكَانِ النّارِ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقُلْتُ لِجِبْرِيْلُ وَهُو مِنَ اللّهِ مَكَانِ النّارِ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقُلْتُ لِجِبْرِيْلُ وَهُو مِنَ اللّهِ مَكَانِهَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقُلْتُ لِجِبْرِيْلُ وَهُو مِنَ النّادِ مَا لَكُونُ النّارِ مَا النّارَ، قَالَ فَكَشَفَ عَلَمْ عَلَاهُ عَلَاهُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهَا عِطَانَهَا فَقَارَتُ وَارْتَفَعَتُ حَتَى النّارَ فَقَالَ لَهَا الْمَالِكُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ الْحَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

''جب میں دیوی آساں میں داخل ہوا تو بھے سے فرشتوں نے ملا قات کی اور ہر فرشتہ بھے سے ہوئے اور خوشی خوشی مال' اچھی بات کرتا اور اچھی دعا دیتا تھا یہاں تک کہ فرشتوں میں سے ایک فرشتہ بھے سے ملا اور اس نے بھی ولی ہی با تیں کیں جس طرح دوسروں نے کی تھیں اور ولی ہی دعا دی جہ سے ملا اور اس نے بھی ولی ہی با تیں کیں جس طرح دوسروں نے کی تھیں اور ولی ہی دعا وی جس طرح دوسروں نے دی تھی ۔ گروہ نہ ہنا اور نہ اس کے چہرے پر میں نے وہ خوشی دیکھی جو دوسروں کے چہروں پر دیکھی تھی ۔ تو میں نے جبر بال سے کہا اے جبر بال بیکون ما فرشتہ ہے جس نے بھی جو دوسروں کے چہروں پر دیکھی تھی ۔ تو میں فرشتوں نے کی (لیکن) نہ اس نے مجھ سے ہنس کر (بات) کی اور نہ میں نے اس کے چہرے پر ولیں خوشی دیکھی جیسی دوسروں کے چہرے پر دلیں خوشی دیکھی جیسی دوسروں کے چہرے پر دلیں خوشی دیکھی جیسی دوسروں کے چہرے پر دلیں خوشی دیکھی اگر اس نے آپ سے چہرے پر دلیں کر بات کرنے والا ہوتا تو پہلے کی اور سے ہنس کر بات کرنے والا ہوتا تو پہلے کی اور سے ہنس کر بات کرنے والا ہوتا تو پہلے کی اور سے ہنس کر بات کرنے والا ہوتا تو

ضرورة پا ہے بھی ہنس کر بات کرتالیکن حالت ہے کہ وہ ہنس کر بات کرتا ہی نہیں۔ بیدوز خ کا ختیام مالک ہے۔ رسول اللہ نے فر مایا: میں نے جریل ہے کہا وہ اللہ کے پاس اس مرتبہ پر ہے جس کے متعلق اس نے تم سے بیان فر مایا ہے کہ وہ وہ ہاں (کا) امانت دار سردار ہے۔ کیا تم اسے تھم نہ دو محے کہ وہ مجھے دوز خ دکھائے کہا کیوں نہیں (ضروراس کو تھم دوں گا) اسے مالک! محمد (مثانیم) کو دوز خ (کے بجائیات) دکھا فر مایا تب تو اس نے دوز خ کا ڈھکنا کھول دیا۔ پس وہ (ووز خ) جوش میں آگیا اور بلند ہو گیا یہاں تک کہ میں خیال کرنے لگا کہ ان تمام چیزوں کو جنمیں میں دکھے رہا ہوں وہ ضرور پکڑے گا۔ میں نے جبریل سے کہا اسے تھم دو کہ اس کو اس کی مجلہ پر لوٹا دے فر مایا تو انھوں اسے تھم دیا تو اس نے اس (دوز خ) سے کہا خاموش ہوجا۔ پس وہ اپنی اس جگہ پر چلا گیا جہاں سے وہ لگا تھا۔ میں نے اس کے لوٹے کو سایہ پڑنے کے مشابہ پایا جی کہ جب وہ جہاں سے نکلا و ہیں چلا گیا تو اس نے اس کا و شنے کو سایہ پڑنے کے مشابہ

اور ابوسعید نے اپنی صدیت میں رسول الله مَنْ الله عَنْ الله عن الله

لَمَّا دَخَلُتُ السَّمَاءَ اللَّمُنَا رَأَيْتُ فِيْهَا رَجُلاً جَالِسًا تُعْرَضُ عَلَيْهِ اَرُوَاحُ بَنِى آدَمَ فَيَقُولُ لِبَعْضِهَا إِذَا عُرِضَتُ عَلَيْهِ خَيْرًا وَ يَسُرُّ بِهِ وَيَقُولُ رُوْحٌ طَيِّبَةٌ خَرَجَتْ مِنْ جَسَدٍ طَيِّبٍ وَيَقُولُ رُوْحٌ طَيِّبَةً خَرَجَتْ مِنْ جَسَدٍ خَيْبٍ وَيَقُولُ رُوْحٌ الْمُوْمِنِ مِنْهُمْ سُرَّ بِهَ وَيَقُولُ رُوْحٌ طَيِّبَةً تَعْرَجُتْ مِنْ جَسَدٍ خَبِيْثٍ. قَالَ قَلْتُ مَنْ هَلَذَا يَا جِبُويْلُ قَالَ هَلَذَا أَبُولَكَ آدَمُ تَعْرَضُ عَلَيْهِ أَرْوَاحُ دُرِيَّتِهِ فَإِذَا مَرَّتْ بِهِ رُوحُ الْمُؤْمِنِ مِنْهُمْ سُرَّ بِهَا وَقَالَ رُوحٌ طَيِّبَةً نَعْرَجَتْ مِنْ جَسَدٍ طَيِّبِ وَإِذَا مَرَّتْ بِهِ رُوحُ الْمُؤْمِنِ مِنْهُمْ أَفْفَ مِنْهَا وَكَوِهَا وَسَاءَ خَرَجَتْ مِنْ جَسَدٍ طَيِّبٍ وَإِذَا مَرَّتْ بِهِ رُوحُ الْكَافِرِ مِنْهُمْ أَفْفَ مِنْهَا وَكَوِهَا وَسَاءَ فَلِكَ وَقَالَ رُوحٌ خَبِيثًا مَنْ جَسَدٍ خَبِيْثٍ.

قَالَ ثُمَّ رَأَيْتُ رِجَالًا لَهُمْ مَشَافِرُ كَمَشَافِرِ الْإِبِلِ فِي أَيْدِيْهِمْ قِطَعٌ مِنْ نَارِكَالْافُهَارِ يَقْذِفُوْنَهَا فِي أَفُواهِهِمْ فَتَخُرُجُ مِنْ أَدُبَارِهِمْ فَقُلْتُ مَنْ هُوُلَآءِ يَا جِبْرِيْلُ قَالَ هُوُلَآءِ اكَلَةُ مَالِ الْيَتَامِي ظُلْمًا.

قَالَ ثُمَّ رَأَيْتُ رِجَالًا لَهُمْ بُطُوْنٌ لَمْ أَرَ مِثْلَهَا قَطُّ بِسَبِيْلِ آلِ فِرْعَوْنَ يَمُرُّوْنَ عَلَيْهِمْ كَالْإِبِلِ الْمَهْيُوْمَةِ جِيْنَ يُغْرَضُوْنَ عَلَى النَّارِ يَطَوُّنَهُمْ لَا يَقْدِرُوْنَ عَلَى أَنْ يَتَحَوَّلُوْنَ مِنْ مَكَانِهِمُ ذَلِكَ قُلْتُ مَنْ هُوْلَآءِ يَا جِبُرِيْلُ قَالَ هُولَآءِ أَكَلَةُ الرِّبَا.

قَالَ ثُمَّ رَأَيْتُ رِجَالًا بَيْنَ آيْدِيْهِمْ لَخُمْ سَمِيْنَ طَيِّبٌ اِلَى جَنْبِهِ لَحُمْ غَتْ مُنْتِنْ يَأْكُلُوْنَ

مِنَ الْغَبِّ الْمُنْتِنِ وَ يَتُوكُونَ السَّمِيْنَ الطِّيْبَ قَالَ قُلْتُ مَنْ هُولَاءِ يَا جِبُويْلُ قَالَ هُولَاءِ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْهُنَّ قَالَ لُمُ الَّذِيْنَ يَتُركُونَ مَا آحَلَّ اللَّهُ عِنْ النِسَآءِ وَ يَذْهَبُونَ اللّٰي مَا حَرَّمَ اللّهُ عَلَيْهِمْ مِنْهُنَّ قَالَ لُمُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ مِنْهُ اللّٰهِ عَلْ اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلَيْهِمْ مِنْ اللّهِ اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلَيْهِمْ مِنْ الْوَلِدِهِمْ .

'' میں جب د نیاوا نے آسان میں داخل ہوا تو وہاں ایک مخص کو بیضا ہواد یکھا۔اس پر بی آوم کی روصیں چیش کی جاتی ہیں تو وہ ان کا خیر روصیں چیش کی جاتی ہیں تو وہ ان کا خیر مقدم کرتا ہے اور اس سے اسے خوشی ہوتی ہے اور وہ کہتا ہے اچھی روح ہے جوا چھے جسم سے لگی مقدم کرتا ہے اور اس سے اسے خوشی ہوتی ہوتی ہوتے ہیں تو وہ کہتا ہے تھو ہے اور تیور ک ہوا اور تیور ک ہوتا ہے اور کہتا ہے اور کی روسی ہیش ہوتے ہیں تو وہ کہتا ہے تھو ہے اور تیور ک چر ھالیتا ہے اور کہتا ہے۔ خبیث روح ہے جو خبیث جسم سے نگل آئی ہے فر مایا: میں نے کہا اے جر بال ! یہ کون ہے۔ انھوں نے کہا ہے آپ کے والد آدم ہیں۔ ان پر ان کی اولا دکی رومیں چیش کی جاتی ہیں تو جب ان کے پاس سے ان میں کے ایما ندار کی روح گزرتی ہے تو اس سے خوش کی جاتی ہیں تو جب ان کے پاس سے ان میں کے کا فر کی روح کزرتی ہے تو اس کود کھی کرتھوتھو کرتے ہیں اور نظرت کرتے ہیں اور وہ انھیں برا معلوم کی روح کزرتی ہے تو اس کود کھی کرتھوتھو کرتے ہیں اور نظرت کرتے ہیں اور وہ انھیں برا معلوم کی دوح کئی ہے۔

فرمایا: پھر میں نے چندلوگوں کو دیکھا جن کے ہونٹ اونٹوں کے ہونٹوں کے سے ہیں ان کے ہاتھوں میں آگ کے کئر ہے گول پھروں کی طرح ہیں وہ انھیں اپنے منہوں میں ڈال لیتے ہیں تو وہ ان کی مقعدوں میں سے نکلتے ہیں تو میں نے کہا 'اے جبر بل ایکون ہیں؟ انھوں نے کہا یظلم سے بھیے ہیں تو میں نے کہا گھر میں نے چندآ دمیوں کو دیکھا کہ میں نے ان کے سے بھیے نہیں در کھے ۔ یہ لوگ فرعو نیوں کے راستے میں ہیں وہ جب دوزخ پر لائے جاتے ہیں تو ان پر سے پیاسے اونٹوں کی طرح گزرتے ہیں اور وہ انھیں پامال کرتے چلا جاتے ہیں اور ان میں اس کی بھی قدرت نہیں کہ اپنی اس جگہ سے ہٹ سکیس ۔ میں نے کہا 'ا۔ ے جبر بل بیکون ہیں انھوں نے کہا یہ سود خوار ہیں فرمایا پھر میں نے چندلوگوں کو دیکھا جن کے جبر بل بیکون ہیں انھوں نے کہا یہ سود خوار ہیں فرمایا پھر میں نے چندلوگوں کو دیکھا جن کے سامنے بہترین چکنا گوشت ہے اور ان کے بازو و لیے جانور کا سڑا ہوا گوشت ہے جس میں چکنا نی نہیں اور وہ لوگ ہیں جو عور توں جبر بن یہ کون ہیں ۔ میں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو عور توں جبر بن یہ کون ہیں ۔ میں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو عور توں

''اللّٰد کاغضب اسعورت برسخت ہو گیا جس نے کسی خاندان میں ایسے بیچے کو واخل کر دیا جوان میں کا نہ تھا۔ پھراس (بچہ)نے ان کا مال معیشت کھالیا اوران کی پوشیدہ چیزیں دیکھے لیں''۔ پھرجد بیٹ الی سعیدالخدری بٹی ہیؤنہ کے جانب مراجعت کی رسول اللّٰد مَثَا بَیْجُمْ نے فر مایا:

ثُمَّ اَصْعَدَنِي إِلَى السَّمَاءِ النَّائِيَةِ فَإِذَا فِيْهَا ابْنَا الْحَالَةِ عِيْسَى بْنُ مَرْيَمَ وَيَحْيَى بْنَ زَكْرِيَّا قَالَ ثُمَّ اصْعَدَنِي إِلَى السَّمَاءِ النَّالِيَةَ فَإِذَا فِيْهَا رَجُلْ صُوْرَتُهُ كَصُوْرَةِ الْقَصْرِ لَيْلَةِ الْبَدْرِ قَالَ قُلْتُ مَنْ هَلَدَا يَا جِبُويْلُ قَالَ هَذَا اَخُولُكَ يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوْبَ قَالَ ثُمَّ اصْعَدَنِي إِلَى السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ فَإِذَا فِيْهَا رَجُلْ فَسَأَلْتُهُ مَنْ هُوَ قَالَ هَذَا اِدُرِيْسُ قَالَ يَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَقَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا قَالَ ثُمَّ اصْعَدَنِي إِلَى السَّمَاءِ الْمُعَامِسَةِ فَإِذَا فِيْهَا كَهُنْ وَرَبُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَلْ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَقَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا قَالَ ثُمَّ اصْعَدَنِي إِلَى السَّمَاءِ الْمُعَلِيمِ وَإِذَا فَيْهَا رَجُلْ اقْمُ عُلِيمُ الْعُثُونِ لَمْ ارَكُهُلًا اجْمَلَ مِنْهُ قَالَ قُلْتُ مَنْ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَإِذَا السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَإِذَا السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَإِذَا السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَإِذَا السَّعَاءِ السَّابِعَةِ فَإِذَا السَّابِعَةِ فَإِذَا السَّعَاءِ السَّابِعَةِ فَإِذَا السَّعَاءِ السَّابِعَةِ فَإِذَا السَّعَاءِ السَّابِعَةِ فَإِذَا السَّعَاءِ السَّابِعَةِ فَإِذَا الْمَعْمُودِ يَدُخُلُهُ كُلُ مَنْ اللهُ عَلَى كُوسِي إِلَى بَابِ الْبَيْتِ الْمُعْمُودِ يَدُخُلُهُ كُلَّ يُومُ مَا السَّامِةِ فَإِذَا السَّابِعَةِ فَإِذَا السَّابِعَةِ فَإِذَا السَّعَاءِ السَّابِعَةِ فَإِذَا الْمُعْمَودِ يَلْ الْمُعَلِيمُ اللْمُ عَلَى السَّمَاءِ اللْمُ الْمُعْمُودِ الْمُؤْلِعَلَى الْمُعْمُودِ الْمُعْلِقَ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمُعْمُودِ الْمُؤْلِقَ الْمُعْلِيمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمُؤْلِقَ الْمُعُولُولُ اللْمُعُلِقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الَ

'' پھروہ مجھے دوسرے آسان پر لے گیا تو اس میں ویکھا کہ دونوں خالہ زاد بھائی عیسیٰ بن مریم

اوریجیٰ بن زکریا (منطع)موجود ہیں فر مایا۔ پھروہ مجھے تیسرے آسان پر لے گیا تو اس میں دیکھا کہ ایک شخص ہے جس کی صورت چودھویں رات کے جاندگی سی ہے۔ فر مایا میں نے کہا اے جریل بیکون ہے۔ انھوں نے کہا ہے آ یہ کے بھائی بوسف بن یعقوب ہیں۔فرمایا پھر مجھے چو تھے آسان پر لے گیا تو اس میں میں نے ایک شخص کو دیکھا تو میں نے ان سے پو جہا وہ کون ہے۔انھوں نے کہا بیادرلیل ہیں۔راوی نے کہا کہرسول اللہ منا مكانا عليا. (يعنى كلام مجيديس جوبيالفاظ بين وه اى مرتبه كوظا مركرر بي بين ) ہم نے اسے بلند جگہ پر چڑھا ویا۔فر مایا پھر مجھے یا نچویں آسان پر لے گیا تو اس میں کیا ویکھتا ہوں کہ ایک میا نه سال ٔ سفید 'سر' سفید برزی دا زهمی والا \_ کسی میا نه سال هخص کواس سے زیادہ خوبصورت میں نے نہیں دیکھا۔ فرمایا میں نے کہا اے جبریل پیکون ہے انھوں نے کہا پیا پی قوم کے محبوب ہارون ابن عمران ہیں۔فر مایا پھر مجھے حیضة سان کی طرف لے گیا تو اس میں دیکھا کہ ایک گندم تحول مخض دراز قامت بلند بنی ہے۔ کو یا کہ وہ قبیلہ هنؤ ۃ کے لوگوں میں ہے ہے میں نے کہا اے جبریل بیکون ہے؟ انھوں نے کہا بیآ پ کے بھائی موی بن عمران ہیں پھر مجھے ساتویں آ سان پر لے گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک میانہ عمر شخص بیت المعور کے دروازے کے یاس کری یر ببیٹھا ہوا ہے جس میں روزانہ ستر ہزار فرشتے داخل ہوتے ہیں جو قیامت کے دن تک پھراس میں ہے واپس نہیں آتے میں نے اس شخص ہے مشابہ تمہارے دوست (لیعنی خود ذات مبارک نبی ) سے زیادہ کسی اور کونہیں دیکھااور نہتمہار ہے دوست سے مشابہ کسی اور کواس ہے زیادہ دیکھا فر مایا۔ میں نے کہا اے جریل بیکون ہے انھوں نے کہا بیآ پ کے والد ( یعنی دا دا ) ابراہیم ہیں ۔ فر مایا پھر مجھے لے کر جنت میں داخل ہوا تو اس میں میں نے ایک جھوکری دیکھی اور جب میں نے اس کو ویکھا تو وہ مجھے بہت بھلی معلوم ہوئی میں نے اس سے یو جھا تو کس کی ہے۔اس نے کہازید بن حارثہ کی تو رسول اللہ مُٹاٹیکم نے زیدا بن حارثہ کواس کی خوش خبری دی''۔

ابن آخق نے کہا کہ مجھے عبداللہ بن مسعود شاہد کے ذریعے رسول اللہ سُلُھُیْنِ ہے روایت پینی کہ ہر
آسان پر جب آپ کو لے کر جبریل جاتے اور اندر آنے کی اجازت طلب کرتے تھے تو وہ کہتے تھے اے
جبریل یہ (تمہارے ساتھ ) کون ہے تو جبریل کہتے ۔ محمد مُنَّ الْتُلْاَ تو وہ کہتے کیا بلوائے گئے ہیں۔ یہ کہتے ہاں تو وہ
کہتے ۔ اللہ اس بھائی اور دوست کوزندہ رکھے۔ یہاں تک کہ آپ کو لے کروہ ساتویں آسان پر پہنچے پھر آپ کو
آپ کے پروردگار کے پاس بہنچایا گیا۔ پھراس نے آپ پرروزانہ پچاس نمازیں فرض فرما کیں۔ رادی نے کہا

### كەرسول الله مَنْ يَجْيَعُ مِنْ فَعْرِمَا مَا:

فَأَفْقَبَلُتُ رَاجِعًا ۚ فَلَمَّا مَرَرْتُ بِمُوْسَى بُنِ عِمْرَانَ ۚ وَنِعْمَ الصَّاحِبُ كَانَ لَكُمْ سَأَلَنِي كُمْ فُرِضَ عَلَيْكَ مِنَ الصَّلَاةِ فَقُلْتُ خَمْسِيْنَ صَلَاةً كُلَّ يَوْمٍ، فَقَالَ إِنَّ الصَّلُوةَ ثَقِيلًا "، وَإِنَّ أُمَّتَكَ صَعِيْفَةٌ فَارْجِعُ اِلَى رَبُّكَ فَاسْأَلُهُ اَنْ يُخَفِّفَ عَنْكَ وَعَنْ أُمَّتِكَ فَرَجَعْتُ فَسَأَلْتُ رَبِّيُ أَنْ يُخَفِّفَ عَيِّي وَعَنْ أُمَّتِي فَوَضَعَ عَيِّي عَشْرًا لُمَّ انْصَرَفْتُ فَمَرَرْتُ عَلَى مُوْسَلَى فَقَالَ لِي مِثْلَ ذَٰلِكَ فَرَجَعْتُ فَسَأَلْتُهُ فَوَضَعَ عَيْنَى عَشَرًا ثُمَّ لَمْ يَزَلْ يَقُولُ لِيُ مِثْلَ ذَٰلِكَ كُلَّمَا رَجَعْتُ اِلَيْهِ فَارْجِعْ فَسَلْ رَبَّكَ حَتَّى انْتَهَيْتُ اِلَى اَنْ وَضَعَ ذَٰلِكَ عَيْنُ إِلَّا خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثُمَّ رَجَعْتُ فَمَرَرُتُ عَلَى مُوْسَى. فَقَالَ لِيْ مِثْلَ ذَٰلِكَ فَقُلْتُ قَدْ رَاجَعْتُ رَبِّي وَسَاءَ لُتُهُ حَتَّى اسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ فَمَا أَنَا بِفَاعِل فَمَنُ أَدَّاهُنَّ مِنْكُمُ إِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا لَهُنَّ كَانَ لَهُ آجُرُ خَمْسِيْنَ صَلاَةً. '' پھر میں واپس آیا اورمویٰ بن عمرانؑ کے پاس ہے گز را۔اور وہتمہارے لیے بڑے اچھے مخص نکلے۔انھوں نے مجھ سے یو حیصا کہ آ یہ پر کتنی نمازیں فرض کی سکیں تو میں نے کہاروزانہ پچاس نمازیں انھوں نے کہا۔ نماز بڑی بوجھل چیز ہے اور 'آب کی امت کمزور ہے اس لیے آپ اپنے یروردگار کے باس لوٹ کر جائے اوراس سے درخواست تیجے کہ آپ یر سے اور آپ کی امت یرے (اس) ہو جھ کو کم کردے۔ پس میں واپس گیا اوراینے پروردگارے درخواست کی کہ مجھ پر سےاورمیری امت پر ہے بو جھ کم کر ہے تو اس نے دس ( نمازیں ) کم کر دیں ۔ پھر میں لوٹا اور مویٰ کے باس ہے گزرا۔ انھوں نے مجھ سے پھروییا ہی کہا۔ تو پھر میں لوٹ کر گیا اوراس سے درخواست کی تو اس نے اور دس کم کر ویں۔ پھر جب میں ان کی طرف لوٹا تو اس طرح مجھ سے

کہتے رہے کہ آپ لوٹ جا ہے اور اپنے پرور دگار ہے درخواست سیجیے یہاں تک کہ یہ خفیف روزانہ یانچ نمازوں تک پہنچ گئی۔ پھر میں لوٹا اورمویٰ کے پاس ہے گزیرا۔ پھر انھوں نے مجھ ہے وابیا ہی کہاتو میں نے کہا: میں اپنے پر وردگار کے یاس بار بارگیا اور اس سے درخواست کی حتیٰ کہ مجھے اس سے شرم آنے لگی ہے۔ پس اب تو میں ایسانہیں کروں گا پس ان نمازوں کوئم میں ہے جو تخص ایمانداری کے ساتھ ۔ ثواب مجھ کرادا کرے گااس کو پچاس فرض نماز وں کا اجر ملے گا''۔

> صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ الِهِ. محمدًا ورآ ل محمدً يرالله كي رحمتيں ہوں

# ہنسی اُڑانے والوں کی سز االلہ کی طرف سے

ا بن آخق نے کہا کہ رسول اللہ سُکاٹیڈیٹم اپنی قوم کے حجیثلا نے اور تکلیف دینے اور ہنسی اڑانے کے یاوجود اللّٰد کے تھم برصا بررہ کرنو اب سمجھ کراس کونصیحت فر ماتے رہے۔ مجھ سے بزید بن رو مان نے عروۃ بن زبیر ہے حدیث بیان کی که آپ کی قوم میں ہنسی اڑانے والوں میں بڑی بڑی ہنتیاں یا نچے تھیں اوریہ ( لوگ ) اپنی قوم میں بلندیا ہے اور سن رسیدہ تھے۔

بن اسد بن عبدالعزیٰ بن قصی بن کلاب میں سے الاسود بن المطلب بن اسدا بوز معہ۔ مجھے خبر ملی ہے کہ رسول الله مَا لَيْنِيْمِ نِهِ اس كَي اينه ارساني اورتمسنحر كےسب ہے اس كے ليے بد عافر ما فَي تقي اورفر مايا تھا: اَللَّهُمَّ اَغَم بَصَرَهُ وَاثْكِلُهُ وَلَدَهُ.

'' یا اللہ!اس کواندھا کر دے اوراس کواس کےلڑ کے کی موت پرلا''۔

اور بنی زہرہ بن کلا ہے میں ہے الاسود بن عبد یغوث بن وہب بن عبدمنا ف بن زہرہ۔

اور بنی مخز وم بن یقظة بن مرة میں ہے الولید بن المغیرة بن عبداللّٰدا بن عمر بن مخز وم۔

اور بنی مہم بن عمرو بن مصیص بن الکعب میں سے العاص بن وائل ابن ہشام ۔

ا بن ہشام نے کہا کہ العاص بن وائل بن ہاشم بن سعید بن سہم اور بنی خزاعہ میں ہے الحارث بن الطلاطلة بن عمر بن الحارث بن عبد عمر وبن بوي ابن ملكان -

جب بدلوگ برائی میں صدیے بڑھ گئے اور رسول اللہ منافیقیم کا بہت نداق اڑائے گئے تو اللہ نے بیآیت اتاری: ﴿ فَاصْدَءُ بِمَا تُؤْمَرُ وَ أَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِنِينَ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَّهَا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾

''(اے نبی!)جوتکم تجھے دیا گیا ہےا سے صاف صاف (ڈیکے کی چوٹ) بیان کراورمشر کین کی جانب ہے اپنی توجہ ہٹا لے ۔ تیری حفاظت کے لیے ان ہٹسی اڑانے والوں کو ہم و کھے نیس گے جواللہ کے ساتھ اور دوسر ہے معبود وں کا بھی ادعار کھتے ہیں ۔ پس و وقریب میں جان لیس گے( کہان کا کیاحشر ہونے والا ہے )''۔ جھے ہے بزید بن رو مان نے عروہ بن زبیر وغیرہ علاء سے روایت کی کہ جبریل رسول اللہ منافیق کے پاس
اس وقت آئے جب کہ وہ لوگ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ وہ آ کر کھڑ ہے ہو گئے اور رسول اللہ منافیق کھی ان کے باز و کھڑ ہے ہو گئے اور آپ کے پاس سے الاسود بن المطلب گزرا تو (آپ نے یا جبریل نے) اس کے منہ پرایک مبزرنگ کی چھی بھینی تو وہ اندھا ہو گیا اور الاسود بن عبد یغو ہے آپ کے پاس سے گزرا تو اس کے ایس میٹر رسا کی وجہ سے وہ پیٹ بھول کر مرا) اور ولید بین مغیرہ آپ کے پاس سے گزرا تو اس کے ایک زخم کے نشان کی جانب اشارہ کیا جواس کے پاؤل کے گئے بن مغیرہ آپ کے پاس سے گزرا تو اس کے ایک زخم کے نشان کی جانب اشارہ کیا جواس کے پاؤل کے گئے اس سے برسول پہلے بھی لگا تھا جس کا سبب بی تھا کہ وہ بی ختیر میں انک گیا اور اس کے پاؤل میں وہ خراش اپنے تیرورست کرر ہا تھا۔ ان تیروں میں سے ایک تیراس کے تبد میں انک گیا اور اس کے پاؤل میں وہ خراش اپنے تیرورست کرر ہا تھا۔ ان تیروں میں سے ایک تیراس کے تبد میں انک گیا اور اس کے پاؤل میں وہ خراش کی اور کی زیادہ نہی ۔ پاس سے گزرا تو اس کے پاؤل کے تو اس کے پاؤل کے برطا کف کو وائل آپ کے پاس سے گزرا تو اس کے پاؤل کے برک کا نشان چھو گیا اور اس کی موت کا سبب ہوا اور عاص بن کا نشا چھو گیا اور اس کی موت کا سبب بوا اور حارث بن الطل طلہ آپ کے پاس سے گزرا تو اس کے برطا کف کو جانب اشارہ کیا اور اس کی موت کا سبب بن گیا اور صادت بن الطل طلہ آپ کے پاس سے گزرا تو اس کے مرک جانب اشارہ کیا تو اس کے پاؤل کے سرک جانب اشارہ کیا تو اس کے پاؤل کے سرک کا نشانہ چھو گیا اور اس کی موت کا سبب بن گیا گیا وہ وہ اس کو موت کا مرا چھھا دیا۔



لے رمی نعل ہے جس کی خمیر غائب دونوں کی محتل ہے لیکن گمان غالب ہے ہے کہ جبریل نے پیچینکی ہوگی۔(احمرمحمودی) علی (الف) میں حہنا کے بجائے جبنا جیم ہے لکھا ہے جواس مقام ہے کوئی مناسبت نہیں رکھتا۔(احمرمحمودی) علی (ب ج و) میں ریفن ضاء مجمہ ہے ہے جس کے معنی ہیں بیٹھ گیا۔(الف) میں ربھرصا دمہملہ ہے ہے جس کے معنی انتظار کرنے اور مخبرنے کے ہیں۔ پہلانسخہ زیادہ موزوں ہے۔(احمرمحودی)

## ابوازيهرالدوسي كاقصه

ابن اتخق نے کہا کہ جب ولید کا وقت موت آیا تو اس نے اپنے بچوں کو بلایا جو تین تھے۔ ہشام بن الولید ولید بن الولید اور خالد بن الولید ۔ اور ان سے کہا: اے میرے بچو! میں تنہیں تین با توں کی وصیت کرتا ہوں ان کو بھی ہاتھ سے جانے نہ دینا۔ بی خزاعہ سے میرے خون کا بدلہ لیے بغیر نہ چھوڑ نا ۔ احالا نکہ خدا کی قتم میں جانتا ہوں کہ وہ اس سے بری ہیں لیکن مجھے خوف ہے کہ اس کے سبب سے آج کے بعد تنہیں گالیاں دی میں جانتا ہوں کہ وہ اس سے بری ہیں لیکن مجھے خوف ہے کہ اس کے سبب سے آج کے بعد تنہیں گالیاں دی جائیں گی ۔ اور بی ثقیف پر جو سود کی میری رقم ہاس کو بھی بغیر لیے نہ چھوڑ نا اور ابواز بیر دوی پر شرمگاہ کے متعلق جو میرا خونہا ہے وہ بھی تم سے چھوٹ نہ جائے ۔ ابواز بیر نے اپنی ایک جبی اس کے نکاح میں دی تھی ۔ پھر اس نے اس کو اس کے پاس جانے سے روک لیا۔ اور اس کے پاس اس کو جانے نہ دیا چی کہ دوہ مرگیا۔ پھر جب ولید بن مغیرہ مرگیا تو بی مخزوم نے بی خزاعہ پر ولید کا خون بہا لینے کے لیے حملہ کر دیا اور کہا کہ تہارے بہ ولید بن مغیرہ مرگیا تو بی کو بارڈ الا اور بی کعب عبد المطلب بن ہاشم کے حلیف تھے۔ پس بی خزاعہ نے ان کی اس بات سے انکار کیا یہاں تک کہ ان کے درمیان اشعار میں مقابلہ ہوا اور آپس کے تعلقات نے شدت اختیار کی اس حالانکہ ولید کو جس محض کا تیر دگا تھا وہ خزاعہ کی ایک شاخ بی کعب بن عمر و میں کا تھا تو عبد اللہ بن الی امیہ بن عمر و میں کا تھا تو عبد اللہ بن الی امیہ بن المغیر ہ بن عبر و میں کا تھا تو عبد اللہ بن الی امیہ بن المغیر ہ بن عبر اللہ بن عبر بن غزوم نے کہا:

إِنَّىٰ ذَعِيْمٌ أَنْ تَسِيْرُوا فَتَهُرَبُوا وَأَنْ تَتُرُكُوا الظَّهْرَانَ تَغُوِیٰ ثَمَالِبُهُ ''میں اس بات کا ذمہ دار ہوں کہتم (اپنے وطن سے) چلے جاؤاور بھاگ جاؤاور مقام ظہران کو (ویران کر) چھوڑو کہ اس میں کی لومڑیاں (اس میں) چینی چلاتی رہیں (تو تم آفوں سے پیکی جاؤگے)۔
جاؤگے)۔

وَأَنْ تَتُوكُوا مَاءً بِجِزُعَةِ أَطْرِقًا ۚ وَأَنْ تَسْأَلُو أَيُّ الْآرَاكِ أَطَايِبُهُ

ا (بن و) بیں فلا قطلنہ ہے جس کے معنی ہیں خون نہ کرنا 'بدلد لیے بغیر نہ چھوڑ نا (الف) میں فلا قطلبتہ لکے دیا جو معنی کو بالکل الن دیتا ہے بعنی خون کا بدلدان سے طلب نہ کرنا اور بیامعنی آئے آئے والی عبارت کے بالکل خلاف ہیں۔ ولکنی الحضی ان تسبوابد ، لینی مجھے خوف ہے کہ اگرتم بدلہ نہ لو گئولوگ تم کوصلوا تیں سنا کیں گے۔اور تمہیں بزول کہا جائے گااس لیے نئے نے ذرالف ) غلط ہے۔ (احمرمحودی)

اور وادی اطر قا کے کنارے کے نیکھٹ کو حچوڑ دو اور پیلو کے درختوں کے مقامات میں ہے کسی الجھےمقام کی تلاش کرلو۔

فَإِنَّا أَنَاسٌ لَا تُطَلُّ دِمَائُنَا ۖ وَلَا يَتَعَالَى صَاعِدًا مِنْ نَحَارِبُهُ کیونکہ ہم ایسےلوگ ہیں کہ ہمارا خون مباح نہیں ہوا کرتا اور جس ہے ہم برسر جنگ ہوتے ہیں وه مربرآ ورده نبیس بوسکتا"۔

اورظہران وارا کہ۔ بی خزاعہ کی شاخ 'بی کعب کے رہنے کے مقامات تھے۔اس کے بعداس کا جواب الجون بن الی الجون بنی کعب بن عمر والخز اعی کے ایک شخص نے دیاوہ کہتا ہے :

وَاللَّهِ لَا نُوْتِي الْوَكِيْدَ طُلَامَةٌ ﴿ وَلَمَّا تَرَوُا يَوْمًا تَزُولُ كَوَاكِبُهُ '' ولید کے (اپنے ہاتھوں) آفت میں مبتلا ہونے کاعوش تو واللہ ہم نہیں دیں گے اور ابھی تم نے ایبا (سخت)معرکہ تو دیکھا ہی نہیں جس کے تارے ٹوٹ پڑیں۔

وَيُضْرِعُ مِنْكُمْ مُسْمِنٌ بَعْد مُسْمِن وَتُفْتَحُ بَعْدَ الْمَوْتِ قَسْرًا مَشَارِبُهُ اورتم میں کا ایک ایک چرنی والا کے بعد دیگر ہے کچپڑتا چلا جائے۔اور (اس کے ) مرنے کے بعداس کا بالا خانہ زبردی کھولا جائے۔ یعنی اس کے کل پر دوسروں کا قبضہ ہو جائے۔

إِذَا مَا آكَلْتُمْ خُبْزَكُمْ وَحَرِيْرَكُمْ مَاكُلُّكُمْ بَاكِي الْوَلِيْدِ وَنَادِبُهُ جب تم اپنی رو ٹی اور حریر ہ کھالو گے تو پھرتم میں کا ہرا یک ولید پر گریہ وزاری کر ہے گا''۔

بھران لوگوں میں میل ملاپ ہو گیا اور ان کومعلوم ہو گیا کہ وہ لوگ صرف بدنا می ہے ڈر ( کراہیا کر ) رہے ہیں۔اس لیے بی خزاعہ نے انھیں خون بہا کا پچھ حصہ دیا اور پچھ جھے سے وہ دست بر دار ہو گئے اور جب ان لوگوں میں صلح ہوگئی۔تو جون بن انی الجون نے کہا:

وَ قَائِلَةٍ لَمَّا اصْطَلَحْنَا تَعَجُّبًا لِمَا قَدُ حَمَلُنَا لِلْوَلِيْدِ وَقَائِل '' جب ہم نے سلح کر لی تو تعجب ہے بعض عورتیں اور بعض مرد کہنے گئے کہ ولید کے لیے ہم نے كيون (خون بهاكا) بار برداشت كيا ـ

أَلَمْ تُقْسِمُوا تُؤْتُوا لُوَلِيْدَ ظُلَامَةً وَلَمَّا تَوَوْا يَوْمًا كَثِيْرَ الْبَلَابِل (انھوں نے کہا) کیاتم نے قتمیں نہیں کھائی تھیں کہ ولید کے (اپنے ہاتھوں) آفت میں مبتلا ہونے کاعوض دینے کونا پہند کرو مے۔ اور ابھی تو تم نے ایسا (سخت) معرکہ دیکھا ہی نہیں جومم و

اندوہ ہے پرہور

فَنَحْنُ خَلَطْنَا الْحَرْبَ بِالسِّلْمِ فَاسْتَرَتْ فَأَمَّ هَوَاهُ آمِنًا كُلُّ دَاحِلِ مَنَ خَلَطْنَا الْحَرْبِ بِالسِّلْمِ فَاسْتَرَتْ فَأَمَّ هَوَاهُ آمِنًا كُلُّ دَاحِلِ مِن فَعَرَا بِي لِبنديده مِن اور برايك مسافر بِخوف وخطرا بِي لِبنديده جِيرُوں كِ حاصل كرنے كے ليے اٹھ كھڑا ہوا''۔

اس کے بعد بھی جون بن ابی الجون باز نہ رہا اور ولید کے قبل پر فخریدا شعار لکھے اور بیان کیا کہ انھیں لوگوں نے اس کو قبل کیا حالانکہ بیسب غلط بات تھی۔غرض ولید جس بات سے ڈرتا تھا اس کو اور اس کے بچوں اور اس کی قوم کو و ہی بدنا می نصیب ہوئی اور جون بن ابی الجون نے بیشعر کیے:

أُلَا ذَعَهَم الْمُعِيْرَةُ أَنَّ كَنْعُباً بِمَكَّةً مِنْهُمْ قَدُرٌ كَثِيْرُ "سناو! كه بنى مغيره نے اس بات كا دعوىٰ كيا ہے كه مكه ميں بنى كعب كى تعداد زيادہ ہے (اور انھيں اكثريت حاصل ہے )

بِهَا آبَاوُنَا وَبِهَا وُلِدُنَا كَمَا أَرْسَى بِمَثْبَتِهٖ ثَبِيْرُ ہارے بزرگ يہيں كے بيں اور ہارى بيدائش بھى يہيں كى ہے جس طرح كوه ثمير اپنى جگه پرتنگر اندازے۔

وَمَا قَالَ الْمُعِيْرَةُ ذَاكَ إِلاَّ لِيَعْلَمَ شَأْنَنَا أَوْ يَسْتَشِيْرُ اور بَى مغيره نے يہ بات صرف اس ليے کهی که ہماری اہمیت کا ہر شخص کوعلم ہو جائے يا (ہمارے خلاف لوگوں کو ) ابھارے۔

فَإِنَّ دَمُ الْوَلِيْدِ يُطَلُّ إِنَّا تُطِلُّ دِمَاءً أَنْتَ بِهَا خَبِيْرِ كَانَّ دَمَاءً أَنْتَ بِهَا خَبِيْر كونكه وليدكا خون مباح بور ہا ہے اور ہم اى طرح بہت سے خون مباح كررہے ہيں جن سے تو خوب واقف ہے۔

کسّاهُ الْفَاتِكُ الْمَیْمُوْنُ سَهُمَّا ذُعَافًا وَهُوَ مُمُنَلِیُّ بَهِیْرُ مبارک اچا تک تمله کرنے والے نے اس کے زہر آلود تیر (پوست کردیا) اور وہ (غصے سے ) بجرا ہوا دم تو ژر ہاتھا۔

Ý.,

فَخَرَّ بِبَطُنِ مَكَّةً مُسْلَحِبًا كَأَنَّهُ عِنْدَ وَجُبَتِهٖ بَعِيْرُ لَهِ وَوَادِى مَهُ مِن دراز بُوكر كرااس كرت وقت اليامعلوم بواكو يا ايك اونت كرا۔
سَيَكُفِينِي مِطَالَ أَبِي هِشَامٍ صِغَارٌ جَعْدَةُ الْأَوْبَادِ خُورُ ابو بشام (كِ فُول بَهِ فَي مُولِي كُول بَال اللهِ بشام (كِ فُول بَهِ اللهِ بشام (كِ فُول بَها كي اوائي) كے وعدوں كو ٹالنے كے ليے چھوٹي چھوٹي گھوگروالے بال وائي بہت دودھ دینے والی چنداونٹنیاں میرے لیے کافی ہوجائیں گئے،

ا بن ہشام نے کہا کہ ہم نے ان اشعار میں سے ایک شعر چھوڑ دیا ہے جس میں اس نے فخش کو ئی کی ہے۔ ابن ایخل نے کہا کہ پھر ہشام بن الولید نے ابوازیبرِ پرحملہ کر دیا جب کہ وہ سوق ذی المجاز میں تھا۔

ابوازیبرکی بینی ابوسفیان بن حرب کے پاس لینی ان کے نکاح بین بھی اور ابوازیبرا پی تو میں شریف آدی تھا۔ ہشام نے اس کو ولید کے خون بہا کے بدلے بین قل کر دیا جوشرم گاہ ہے متعلق تھا۔ جس کے متعلق ماس کے باپ نے اس کو وصیت کی تھی اور بیوا قعد رسول اللہ من تینے ہوئے میں دار قبل اور آفتوں میں ہتلا ہو پھے جنگ بدر بھی گرر چی تھی اور جنگ بدر میں شرکین قریش کے ہزے ہزے ہر دار قبل اور آفتوں میں ہتلا ہو پھے تھے تو یزید بن الی سفیان نکلا اور بی عبد مناف کوجع کیا اور ابوسفیان اس وقت ذوا لمجاز میں تھے اور لوگ کہنے گئے داس نے ابوسفیان کے پاس ان کی سسرال کے لیے امدا در وائد کی ہوروہ اس کا بدلہ لینے والے ہیں کیا جب ابوسفیان نے اپنے جیلے کی اس کارگز اربی کو سنا اور وہ ہزے ہوشیار اور متین شخص تھے اپنی قوم سے بہت مجب در کھتے تھے فور آ مکہ آئے اور آئھیں خوف ہوا کہ کہیں ابواز یہر کے متعلق قریش میں کوئی ہوا جھڑا نہ ہوجائے اور اس کے بہت کہ وہ اپنی قوم کے افراد بنی عبد مناف اور مطبیین میں سلح ہو چکا تھا۔ اور اس کے بہت کہ وہ اپنی قوم کے افراد بنی عبد مناف اور مطبیین میں سلح ہو چکا تھا۔ اور اس کے باتھ سے برچھالے کر اس کے سرپر ایسا مارا کہ اس کوز مین پرگرادیا اور کہا اللہ تیرامند کالا کرے کیا تو جا ہتا ہے کہ دوس کے ایک شخص کے لیے قریش کو آئیس میں لڑا دے آگروہ قبول کریں تو ہم آٹھیں خون بہا دے تو جا ہتا ہے کہ دوس کے ایک شخص کے لیے قریش کو آئیس میں لڑا دے آگروہ قبول کریں تو ہم آٹھیں خون بہا دے در کے لیے تو گوں کو آبھارا اور ابوسفیان بر ترک کے ایس کی بعد حسان بن ٹابت آشھے اور ابن معاملہ کور فع کر دیا۔ اس کے بعد حسان بن ٹابت آشھے اور ابن معاملہ کور فع کر دیا۔ اس کے بعد حسان بن ٹابت آٹھے اور ابن معاملہ کور فع کر دیا۔ اس کے بعد حسان بن ٹابت آٹھے اور ابن معاملہ کور فع کر دیا۔ اس کے بعد حسان بن ٹابت آٹھے اور ابن اور کہا اللہ اور کی کا الزام لگایا اور کہا:

غَدَا أَهْلُ صَوْجَى ذِي الْمَجَازِ كِلَيْهِمَا وَجَارَ ابْنِ حَرْبِ بِالْمُغَمَّسِ مَا يَغُدُوْ وَى الْمُغَمِّسِ مَا يَغُدُوْ وَى الْمُغَمِّسِ مَا يَغُدُوْ وَى الْمُعَمِّسِ الْمُعَمِّسِ وَيَالِيَ الْمُؤْمِنِ مِي الْمُعَمِّسِ الْمُعَمِّسِ الْمُعَمِّسِ الْمُعَمِّسِ الْمُعَمِّسِ الْمُعَمِّسِ الْمُعَمِّسِ الْمُعَمِّسِ الْمُعَمِّسِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعُلِّ اللَّهُ الل

وَلَهُ يَمْنَعِ الْعَيْرُ الطَّرُوُطُ ذِمَارَهُ وَمَا مَنَعَتْ مَخْزَاةً وَالِدِهَا هِنْدُ اور بِدُورُ لَكُمُ عَاظَت بَين كَ اور بند نے اپنے اور پدوڑ کے کدھے نے اپنی حمایت کے قابل چیزوں کی بھی حفاظت نہیں کی اور بند نے اپنے

باپ کی رسوائی کا بھی بچاؤ نہیں کیا۔

کَسَاكَ هِشَامُ بُنُ الْوَلِيْدِ ثِيَابَةً قَابُلَ وَاخْلِفْ مِثْلُهَا جُدُدًا بَغْدُ بَشَامِ ابن الوليد فِ مَقُول كَ كِيرْ عَلَى بِبنائ بِين فداكر في كري كري كراتري الوراس كے بجائے اس كے بعد ملتے رہيں (پبننا نصيب ہو)۔ اوراس كے بجائے اس كے بعد ملتے رہيں (پبننا نصيب ہو)۔ قطنى وَطَرًّا مِنْهُ فَاصْبَحَ مَاجِدًّا وَأَصْبَحْتَ رِخُوا مَا تَحَبُّ وَمَا تَعْدَدُ اس فَقَالَ وَلَا ہُو گيا اور تو بوقوف بن گيا اس في تواجئ کام سے فراغت حاصل كرلى اور عزت وشان والا ہو گيا اور تو بوقوف بن گيا كہ نہ تيز چل سكتا ہے اور نہ دوڑ سكتا ہے۔

فَلَوُ إِنَّ اَشْيَاجًا بِيدُرٍ يُشَاهِدُوا لَبَلَّ فِعَالَ الْقَوْمِ مُعْتَبِطٌ وَرُدُ لَكُلُ اللَّهُ وَاللَّ الْقَوْمِ مُعْتَبِطٌ وَرُدُ لِيلَ اللَّهِ اللَّهِ عَالَ الْقَوْمِ مُعْتَبِطٌ وَرُدُ لِيلَا لِي خُونَ رَكِرِهِ بِيلًا ' لَهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمِقُ عَلَى الْمُعْمِقِ عَلَى اللْمُعْمِي عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَ

جب ابوسفیان کوحسان کے ان شعروں کی اطلاع ملی تو انھوں نے کہا کہ دوس کے ایک آ دمی کے لیے ہم میں کے بعض کے بعض سے لڑادینا جا ہتا ہے۔ یہ خیال جواسِ نے کیا ہے بدترین خیال ہے۔

اور جب طائف والوں نے اسلام اختیار کیا تو رسول اللہ مُٹَاتِّیَّتُم نے خالد بن ولید ہے سود کے بارے میں جو بی تفیف پر تھا گفتگو فر مائی کیونکہ ان کے باپ نے اختیں وصیت کی تھی۔بعض اہل علم نے مجھ سے ان آ بیوں کے متعلق بیان کیا کہ بیآ بیتی اس سود کی حرمت کے متعلق نازل ہوئی ہیں جولوگوں کے ہاتھوں میں رہ گما تھا اور خالد میں ہدونے اس سود کا مطالبہ کیا تھا:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اللَّهُ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُّوْمِنِيْنَ ﴾ "اے وہ لوگو! جوایمان لا مچکے ہواللہ سے ڈرو جوسود باتی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دواگرتم ایما ندار ہو'اس بیان کے آخرتک (جواس بارے میں ہے)۔

اور ابوازیبر کے خون کے بدلے کے متعلق کوئی جھڑا جس کا ہمیں علم ہونبیں ہواحتیٰ کہ اسلام نے لوگوں میں جے بچاؤ کر دیا۔ بجز ایک واقعہ کے کہ ضرار بن الخطاب بن مرداس الفہری قریش کے چندلوگوں کے ساتھ نکلا اور بیلوگ سرز مین قبیلہ دوس میں ایک عورت کے پاس اتر ہے جودوس کی آزاد کر دہ لونڈی تھی اور اس کا نام ام غیلا ن تھا اور عورتوں کی تنگھی چوٹی کرتی اور دلہوں کا بناؤ سنگار کیا کرتی تھی تو قبیلہ دوس نے ان لوگوں کو ابواز یہر مے بدلے میں مارڈ النا چاہا تو ام غیلان اور اس کی ساتھ والیاں سینہ سپر ہوکر کھڑی ہوگئیں اور انھیں روک دیا تو ضرار بن الخطاب نے یہ شعر کیے:

وَنِسُولَهَا إِذْهُنَّ شُعْثٌ عَوَاطِلُ

جَزَ اللَّهُ عَنَّا أَمَّ غَيْلَانَ صَالِحًا

سیرت این بشام ہے حصہ دوم

'' ام غیلان اوراس کی ساتھ والیوں کوانٹد تعالیٰ ہماری جانب سے جزائے خیر دے کہ وہ پریشاں بال اور بےزیوروآ رائش تھیں۔

فَهُنَّ دَفَعُنَ الْمَوْتَ بَعْدَ اقْتِرَابِهِ وَقَدْ بَرَزَتْ لِلثَّائِرِيْنَ الْمُقَاتِلُ ندکورہ عورتوں نے موت کے نز دیک ہو جانے کے بعد اس کو ہٹا دیا حالا تکہ خون کا بدلہ طلب کرنے والوں کے لیے آل گا ہیں ظاہر ہوگئی تھیں۔

دَعَتُ دَعُوَة دَوْسًا فَسَالَتْ شِعَابُهَا بِعِزٌ وَ اَذَّتُهَا الشِّرَاجُ لَ الْقَوَابِلِ (امغیلان نے ) بنی دوس کو (صلح کی جانب بلایا تو اس کی شاخیس عزت کی جانب رواں ہو گئیں اورمقابل کے نالوں نے ان شاخوں کواورزیا دہ کر دیا یعنی سب کے سب صلح پرمتفق ہو گئے۔ وَعَمْرًا جَزَاهُ اللَّهُ خَيْرًا فَمَاوَنَى وَمَا بَوَدَتْ مِنْهُ لَدَى الْمَفَاصِلُ اورالله تعالیٰعمروکوبھی جزائے خیر دے کہاس نے سستی نہیں کی اور میرے یاس اس کے جوڑ بند سر دنہیں ہوئے یعنی کوشش کرتار ہا۔

فَجَرَّرْتُ سَيْفِي ثُمَّ قُمْتُ بِنَصْلِهِ وَعَنْ آيِّ نَفُسٍ بَعْدَ نَفُسِي أَفَاتِلُ یس میں نے اپنی تکوار تھینچ لی اور اس کے بعد اس کا کھل لے کر کھڑا ہو گیا اور میں اینے نفس کے بچانے کے لیے نہاڑوں گاتو پھرکس کے لیےاڑوں گا''۔

ابن ایخل نے کہا کہ مجھے ابوعبیدہ نے بیان کیا کہ جوعورت ضرار کے لیے سینہ سپر ہوگئی تھی اس کا نام ام جمیل تھا اوربعض کہتے ہیں ام غیلان تھااور کہاممکن ہے کہ ام جمیل کے ساتھ ام غیلان بھی کھڑی ہوگئی ہواور بیجھی ممکن ہے کہا مغیلان کے ساتھ اورلوگ بھی اس کے لیے سینہ سپر ہوئے ہوں اوران میں ام جمیل بھی ہو۔

بھر جب عمر بن الخطاب میں مذہ (خلافت پر ) فائز ہوئے تو آ یہ کے پاس ام جمیل آئی اور وہ یہ مجھ رہی تھی کہ آ ب اس (ضرار ) کے بھائی ہیں۔ پھر جب اس نے آ پ کونسب بتایا تو آ پ کووہ واقعہ یا د آ گیا۔ پھر آپ نے فرمایا: مجھے اس سے اسلامی بھائی جارے کے سوااور کوئی رشتہ اس کے بھائی ہونے کانہیں ہے اور وہ غازی ہے۔(پھراس ہے مخاطب ہوکرفر مایا) تیرااحسان جواس پر ہے(لیعنی ضرار بن الخطاب پر) میں اس کو جا نتا ہوں۔ پھرآ پ نے اسے اس لحاظ سے پچھ عنایت فر مایا کہ وہ مسافر پھٹی۔

ابن ہشام نے کہا: ضرار' عمر بن الخطاب ٹئ ہؤنہ ہے (جنگ ) اُحد کے روز ملے تھے۔ تو وہ آپ کو نیزے

ے عرض سے مار نے لگے'اور کہا:اے ابن الخطاب! بچو میں تنہیں قرآن نہیں کروں گا۔غرض عمران کے اسلام کے بعدانھیں بہجانتے تھے۔

# ابوطالب اورخدیجه رشن کی و فات اوراس کے بل و بعد کے واقعات

ابن اکن نے کہا کہ جولوگ رسول اللہ منگائی کو آپ کے گھر آ کرستاتے ہے وہ ابولہب الحکم بن ابی الحاص بن امیہ عقبہ بن ابی معیط عدی بن حمراء الفقی اور ابن الاصداء البذلی ہے اور بیآ پ کے پڑوی ہے۔ ان میں سے تھم بن ابی العاص کے سوا اور کسی نے اسلام اختیار نہیں کیا جمعے خبر پنجی ہے کہ ان میں بعض تو آپ کے نماز پڑھتے وقت آپ پر بکری کا بچہ دان ڈال دیتے اور بعض آپ کے پکانے کے برتن جب پکانے کے لیے رکھے جاتے تو اس میں ڈال دیتے حتی کہ رسول اللہ منگائی جمنے نے ایک محفوظ مقام اختیار فر مالیا تھا کہ جب نماز ادا فرماتے تو اس مقام پر ان لوگوں سے پوشیدہ ہو جاتے اور جب اس قتم کی گندگی وہ لوگ آپ پر ڈالتے تو آپ اس کو ایک کرنے اور اس کو لے کرا ہے دروازے پر کھڑے ہوتے اور فرماتے:

أَىٰ عَبُدَ مَنَافٍ أَيُّ جَوَادٍ هٰذَا اِ

''اےعبد مناف ریکسی ہمسائیگی ہے''۔

( بعنی کیا پڑوی کا بہی حق ادا کیا جار ہا ہے ) پھرا سے راستے پر ڈال دیتے جیسا کہ مجھے سے عمر بن عبداللہ بن عرو ۃ نے عرو ۃ بن الزبیر سے روایت کی۔

ابن آخل نے کہا کہ پھر خدیجہ بنت خویلہ جی دین اور ابوطالب دونوں کا ایک ہی سال میں انقال ہو گیا اور رسول الله خلافی پر خدیج گئے انقال کے سبب سے جوآپ کے لیے بہتے اسلام میں تجی مددگا رتھیں اور آپ کے پچا ابوطالب کے انقال کے سبب سے جوآپ کے لیے آپ کے کاموں میں قوت باز واور گران کاراور آپ کی قوم کے مقابلے میں محافظ اور مددگار تھے ہدر ہے مصببتیں آنے لگیں۔اور یہ واقعات مدینہ کی جانب آپ کی قوم کے مقابلے میں محافظ اور مددگار تھے ہدر ہے مصببتیں آنے لگیں۔اور یہ واقعات مدینہ کی جانب آپ کے ہجرت کرنے سے تین سال پہلے کے ہیں۔ جب ابوطالب کا انقال ہوا تو قریش کورسول الله مخافظ کو تکی کہ کو تکا یف میں سے ایک بیوتو ف آپ کے دارستے میں آڑے آپ اور آپ کے سر پرمٹی ڈال دی۔ قریش کے بوقو فوں میں سے ایک بیوتو ف آپ کے راستے میں آڑے آ یا اور آپ کے سر پرمٹی ڈال دی۔ انھوں نے ابن آخل نے کہا کہ مجھ سے مشام بن عروہ نے اپنے والدعروہ ابن الزبیر سے روایت کی۔انھوں نے ابن آخل نے کہا کہ مجھ سے مشام بن عروہ نے اپنے والدعروہ ابن الزبیر سے روایت کی۔انھوں نے

کہا کہ جب اس بے وقوف نے رسول اللہ منافقی کے سریر وہ مٹی ڈالی تو رسول اللہ منافقی اس حالت میں کہ مٹی آپ کے سریر تھی ہیں کہ مٹی آپ کے سریر تھی ہیت الشرف میں تشریف لائے تو صاحبز ادیوں میں سے ایک صاحبز ادی اٹھیں اور آپ پ کے سریر کھی ہیت الشرف میں تشریف لائے تو صاحبز ادیوں میں سے ایک صاحبز ادی اٹھیں اور دوتی جاتے ہے:
(کے سریر) کی مٹی دھونے لگیں اور دوتی جاتی تھیں اور دسول اللہ منافق آبالیہ کہ تشریکی یکا مبتی قون اللّٰہ مانع آبالیہ ا

''اےمیری پیاری بٹی ندرو۔اللہ تیرے باپ کامحافظ ہے''۔

اوراس ا ثناء میں یہ محی فرماتے جاتے:

مَا نَالَتُ مِنْيِي قُرَيْشٌ شَيْئًا ٱكْرَهُهُ حَتَّى مَاتَ أَبُوْطَالِبٍ.

''ابوطالب کے مرنے تک قریش میرے ساتھ ایسا کوئی برتا وُ نہ کر سکے جو مجھے ناپسند ہوا ہو''۔

ابن اتحق نے کہا کہ جب ابوطالب بیار ہوئے اوران کی بیاری کی خبر قریش کو ہوئی تو ان کے بعضوں نے بعضوں سے کہا کہ جمز ۃ اور عمر و ونوں نے اسلام اختیار کرلیا ہے اور قریش کے تمام قبیلوں میں محمد کی تبلیغ بھیل چکی ہے۔ ہم کو جا ہیے کہ ہم ابوطالب کے پاس جا کمیں کہ وہ اپنے بھینے سے ہمارے متعلق (کوئی عہد) لیں اور ہم سے (کچھ معاہدہ) لے کراہے ویں کیونکہ ہمیں اس بات کا خوف ہے کہ بیلوگ ہم ہے ہماری امارت چھین لیں عے۔ لیس مے۔

ابن اتخق نے کہا کہ جھ ہے عباس بن عبداللہ بن معد بن عباس نے اور انھوں نے اپ بعض خاندان والوں ہے اور انھوں نے ابن عباس ہے دایت بیان کی۔ انھوں نے کہا کہ لوگ ابوطالب کے پاس گئے اور ان ہے گفتگو کی۔ ان جس قوم کے سربر آ ور دہ عتب بن ربعیہ شیبہ بن ربعیہ ابوجہل بن ہشام امیة بن طف اور ابوسفیان بن حرب اور ان کے علاوہ قوم کے اور سربر آ ور دہ افراد تھے۔ ان لوگوں نے کہا اے ابوطالب آپ ابوسفیان بن حرب اور ان کے علاوہ قوم کے اور سربر آ ور دہ افراد تھے۔ ان لوگوں نے کہا اے ابوطالب آپ میں اور اب آپ کے پاس وہ چیز آپ کی ہے جس کو آپ در کیا رہا اور اب آپ کے پاس وہ چیز آپ کی ہے جس کو آپ در کیا رہا اور اب آپ کے بیاس وہ چیز آپ کی ہے جس کو آپ در کیا در کیا در کیا ہوا ہے اور ابارے در میان در کھور ہے بیں اور ہمیں آپ کے متعلق (آپ کے مرجانے کا) خوف ہے۔ آپ کے بیتیج اور امارے در میان جس میں اس کے ہمیں آپ وہ اور ہم ان رہیں اور ہم ان (پر جست در ازی) ہے دست کش رہیں اور وہ ہمیں امارے دین پر چھوڑ دیں اور ہم آٹھیں ان کے دین پر چھوڑ دیں اور ہم آٹھیں ان کے دین پر چھوڑ دیں اور ہم آٹھیں ان کے دین پر چھوڑ دیں۔ تو ابوطالب نے آپ کو بلوایا اور آپ ان کے پاس آگے تو کہا اے میرے بھائی کے بیٹے بیلوگ تہماری دیں۔ تو ابوطالب نے آپ کو بلوایا اور آپ ان کے پاس آگے تو کہا اے میرے بھائی کے بیٹے بیلوگ تہماری دیں۔ راور دہ ہیں اور تہمارے لیے جمع ہوئے ہیں کہ پھھتم ہے (عبد) لیس اور پھھتہیں دیں۔ راور کی نے تو رسول اللہ منا پڑھائے نے فر مایا:

نَعَمُ كَلِمَةً وَاحِدَةٌ تُعُطُونِيهَا تَمْلِكُونَ بِهَا الْعَرَبَ وَتَدِبْنُ لَكُمْ بِهَا الْعَجَمُ.

''احچھاا کی بات (کا) تم مجھے ( تُول) دوجس کے عوض تم عرب کے مالک ہو جاؤ گے اور اس کے سبب سے عجم بھی تمہاری اطاعت کرنے لگیں گے''۔

> را دی نے کہا: تو ابوجہل نے کہا بہت اچھاتمہارے باپ کیشم! (ایک نہیں) دس باتیں' فر مایا: یورور پر سرور میں کے کہا بہت اچھاتمہارے باپ کیشم! (ایک نہیں) دس باتیں' فر مایا:

تَقُوْلُوْنَ لَا إِلَّهَ اللَّهُ وَ تَخْلَعُوْنَ مَا تَغْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ.

''( تو اقر ارکرو کہ ) تم اللہ کے سواکسی کومعبود نہیں کہو گئے اور اس کے سواجس کی ( بھی ) تم پوجا کرتے ہواس کوجھوڑ دو گئے''۔

راوی نے کہا' تو وہ تالیاں بجانے گئے۔ پھراس کے بعد کہاا ہے محمہ! (مَنْافَیْمُ اُ) کیاتم بیہ چاہتے ہو کہ سب معبود وں کوایک معبود بناد ویتمہاری ہات تو عجیب ہے۔

راوی نے کہا کہ پھرانھوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ واللہ ان پانوں میں سے جن کوتم چاہتے ہو کسی بات پر بھی میشخص تمہیں تول دینے والانہیں ۔ پس چلواورا پنے بزرگوں کے دین پر چلتے رہویہاں تک کہ اللہ تم میں اوراس میں کوئی فیصلہ کر دے۔

راوی نے کہا کہ پھروہ لوگ اِدھراُ دھر چنے گئے اور پھر ابوطالب نے رسول اللہ مَثَاثِیَّا ہے کہا ہا اِ اللہ! تم نے ان سے کوئی بعید (ازعقل) ہات کا سوال نہیں کیا۔ راوی نے کہا کہ جب ابوطالب نے یہ ہات کمی تو رسول اللہ مَثَاثِیَّا کم وَخودان کے متعلق امید ہوگئی راوی نے کہا' تو آپان سے کہنے گئے:

أَى عَمِّ فَأَنْتَ فَقُلْهَا اسْتَحِلَّ لَكَ بِهَا الشِّفَاعَةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

'' پچپا جان! تو آپ وہی بات کہدد سجیے تا کداس کے سبب سے قیامت کے روز میری سفارش آپ کے لیے جائز ہوجائے''۔

راوی نے کہا کہ جب انھوں نے اپنے متعلق رسول اللہ مظافیر کی خواہش دیکھی تو کہا' بابا اگر میرے بعدتم پراور تمہارے بھائیوں پر طعندزنی کا خوف نہ ہوتا اور قریش کی اس بد گمانی کا خوف نہ ہوتا کہ میں نے یہ الفاظ موت کی تخی پر صبر نہ کر کے کہد دیئے ہیں تو ضرور کہتا اور بیالفاظ بھی تم سے اس لیے کہدر ہا ہوں کہ ان سے تم کوخوش کر دوں۔

راوی نے کہا کہ جب موت ابوطالب کے قریب ہوگئی تو راوی نے کہا کہ ان کے ہونٹوں کوعہاس نے دیکھا کہ ان کے ہونٹوں کوعہاس نے بعد دیکھا کہ اللہ روہ ہیں۔راوی نے کہا کہ اس کے بعد عباس نے بیا کان لگا دیا۔راوی نے کہا کہ اس کے بعد عباس نے کہا گا آپ نے عباس نے کہا کہ اس کے کہنے کا آپ نے عباس نے کہا کہ کہا ہوں کے کہنے کا آپ نے

<(<u>"""</u>)>

انھیں تھلم دیا تھا۔

راوی نے کہا تورسول الله منا تین منے فرمایا:

لَمْ أَسْمَعُ.

''میں نے نہیں سنا''۔

راوی نے کہا کہالٹدعز وجل نے اس جماعت کے بارے میں جوآپ کے پاس جمع ہو کی تھی اور آپ نے انھیں جو پچھ کہا تھااورانھوں نے آپ کو جو جواب دیا تھااس کے متعلق ہیآ پیتیں نازل فر مائیں:

﴿ صَ وَالْقُرْآنِ ذِى الذِّكْرِ بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَ شِعَاقٍ اللَّى قَوْلِهِ مَا سَمِعْنَا بِهِلَا فِي الْمِلَةِ اللَّهِرَةِ ﴾ الْمِلَةِ الْآخِرَةِ ﴾

''ص آفیعت والے قرآن کی شم! (کہ اس کی نفیعت میں کوئی نفصان نہیں ہے) بلکہ کا فرتکبرو مخالفت میں (ڈو ہے ہوئے) ہیں' سے ۔ یہ بات تو ہم نے آخری ملت میں نہیں سی ۔ تک اس سے ان کی مراد نفرانیت ہے کیونکہ ووتو کہا کرتے تھے (تین خدا ہیں) اور اللہ تین میں سے تیسرا ہے۔ ان ھلڈا إلا الحیالاقی۔

> '' بیتو صرف اپن جانب سے نکالی ہوئی بات ہے''۔ (ایجاد بندہ ہے) اس کے بعد ابوطالب کا انقال ہوگیا۔

## بی ثقیف سے امداد حاصل کرنے کے لیےرسول الله مَنَالِثَیْمُ کی آمدور فت

ابن ایخق نے کہا کہ جب ابوطالب کا انتقال ہو گیا تو قریش کورسول اللہ مُٹاٹیٹی کی ایذ ارسانی کا موقع مل گیا جوآ پ کے بچا ابوطالب کے زمانے میں انھیں حاصل نہ تھا تو رسول اللہ مُٹاٹیٹی طاکف کی جانب تشریف کے گئے کہ بنی ثقیف سے مدد حاصل کریں اور ابنی قوم کے خلاف ان کی محافظت میں رہیں اور اس امید پر تشریف کے کہ انتہ کے پاس سے جو بات آ پ ان کے پاس لائے ہیں شایدوہ اس کو قبول کرلیں اور آ پ ان کے پاس لائے ہیں شایدوہ اس کو قبول کرلیں اور آ پ ان کے پاس لائے ہیں شایدوہ اس کو قبول کرلیں اور آ پ ان کے پاس تنہا تشریف لے گئے۔

ابن الخن نے کہا کہ مجھ سے بزید بن زیاد نے محد بن کعب القرضی سے روایت کی۔ انھوں نے کہا کہ جب رسول اللہ منافیق کے کہا کہ جب رسول اللہ منافیق کے کہا کہ جب رسول اللہ منافیق کے بوان دنوں بی شخص سے میں مربر آوردہ تھے اوروہ تین بھائی تھے۔ عبد یالیل بن عمرو بن عمیر' مسعود بن عمرو بن عمیر مسعود بن عمرو بن عمیر مسعود بن عمرو بن عمیر اور وہ تیں بھائی تھے۔ عبد یالیل بن عمرو بن عمیر عوف بن عقدہ بن غیرہ بن عوف بن عوف بن عمراور صبیب بن عمرو بن عمیر عوف بن عقدہ بن غیرہ بن عوف بن توف بن تقیف اور ان میں سے ایک کی زوجیت میں عمیر اور حبیب بن عمرو بن عمرو

''جب کہتم نے (ایباجواب ادا کیا) جو کیا (جوشمیں زیبانہ تھا تو خیر) مجھ ہے (جو پچھ سا ہے اس کو) راز میں رکھو''۔

اور رسول الله مَنَّاثِیْنِ نے بیہ بات ناپند فر مائی کہ آپ کے متعلق آپ کی قوم کوالی خبریں پہنچیں کہ وہ خبریں ان لوگوں میں آپ سے نفرت و برمشتکی پیدا کر دیں۔ این مشام نے کہا کہ مَذْذَہ ہے۔ سمعنی مَنْجہ مشامہ میں الیمنی منفر دو برگشتہ کر دیے میں میں مالا رص نے شعبہ کہا

ابن ہشام نے کہا کہ <mark>یَذُنَّو ہُمْ کے معنی یَٹو شِیم ہیں <sup>الیع</sup>نی منفر دو برگشتہ کردے۔عبید بن الا برص نے بیشعرکہا ہے:</mark>

وَلَقَدُ أَنَانِی عَنْ لَمِیْم أَنَّهُمْ ذُیْرُوْا لِقَتْلَی عَامِرٍ وَ تَعَصَّبُوْا ' '' مجھے بی تمیم کے متعلق بی خبر ملی ہے کہ وہ بنی عامر کے مقتولوں کے سبب سے تنظر و برگشتہ ہو گئے بیں اور ان میں جماعت بندی ہوگئی ہے'۔

پس ان نتیوں نے اس گفتگو کوراز میں نہیں رکھا بلکہ انھوں نے اس گفتگو کے ذریعے سے اپنے یہاں کے شہدوں اور غلاموں کو (ایبا) ابھارا کہ وہ آپ کو گالیاں دینے اور آپ کے ساتھ ہوکر شور بچانے لکے حتیٰ کہ

ل (الف) میں خط کشیدہ عبارت نہیں ہے۔ حالا نکہ ہونا جا ہیتھی کیونکہ عبید کا جوشعرآ کے آر ہاہے وہ (الف) میں موجود ہے جویذ نزھم کے معنی کی سند ہے۔ (احم محمودی)

ع (الف) من تعصبوا كي بجائ تضعوا لكما بيعن أنمول في السمعاط كوايك بمارى بوجه مجماب (احمحمودي)

لوگ آپ کے پاس جمع ہو گئے اور عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ کے باغ میں اس وقت جانے پر آپ مجبور ہو گئے جبکہ وہ دونوں اس میں موجود سے اور بنی تقیف کے شہدے جو آپ کے ساتھ ہو گئے سے واپس ہو گئے تو آپ آپ نے ایک انگور کے منڈ وے کے سایہ کی جانب قصد فر مایا اور سایہ میں بیٹھ گئے اور ربیعہ کے دونوں لڑک آپ کود کمے در ہے سے اور آپ کے ساتھ طائف کے شہدوں کے برتاؤ کو بھی دکھے دہے ہے ہی خبر پنجی آپ کود کھے دہوں این جم کی ایک عورت ملی تو آپ نے اس سے فر مایا:

مَا ذَا لَقُينًا مِنْ أَحْمَائِكِ.

''(تونے دیکھا کہ)ہمیں تیری سسرال ہے کیا ملا (کیسی آفت انھوں نے ہم پرڈ ھائی)''۔ مجھے یہ بات بھی کھی گئی ہے کہ جب رسول الله منافقة فلم اطمینان سے تشریف فرما ہوئے تو آ پ نے فرمایا: ٱللُّهُمَّ إِلَيْكَ أَشُكُرُ ضَعْفَ قُوَّتِي وَقِلَّةَ حِيْلَتِي وَهَوَانِيَ عَلَى النَّاسِ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ أَنْتَ رَبُّ الْمُسْتَضُعَفِيْنَ وَأَنْتَ رَبِّي إِلَى مَنْ تَكِلُّنِي إِلَى بَعِيْدٍ يَتَجَهَّمُنِي أَمْ إِلَى عَدُوٍّ مَلَّكْتَهُ أَمْرِى إِنْ لَمْ يَكُنْ بِكَ عَلَى غَضَبٌ فَلَا أُبَالِي وَلَٰكِنَّ عَافِيَتُكَ هِيَ أَوْسَعُ لِي أَعُوٰذُ بِنُوْرٍ وَجُهِكَ الَّذِي أَشْرَقَتُ لَهُ الظُّلُمَاتُ وَصَلَحَ عَلَيْهِ أَمْرُ الدُّنْيَا وَٱلآخِرَةِ مِنْ أَنْ تُنْزِلَ بِي غَضَبِكَ أَوْتُحِلَّ عَلَيَّ سَخَطَكَ لَكَ الْعُتْبِي حَتَّى تَرْضَى وَلَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلاَّ بِكَ. '' یا اللہ! میں اپنی کمزوری' بے تہ بیری اورلوگوں میں اپنی ذکت کی شکایت تجھے ہی ہے کرتا ہوں۔ اے رحم کرنے والول میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے تو کمزوروں کوتر تی پر پہنچانے والا ہے اور تو میری بھی یرورش کرنے والا ہے تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے ( کیا ) ایسے دور والے کے جومیرے ساتھ ترش روئی ہے چیش آتا ہے یا ایسے دشمن کے جس کومیرے معاملے کا ما لک بنا دیا ہے۔اگر مجھ پر تیرا غصنہیں ہےتو پھر میں کوئی پر دانہیں کرتا مگر تیرا احسان میرے لیے بہت وسیع ہے۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کی پناہ لیتا ہوں جس ہے دنیا و آخرت کا معاملہ درست ہو گیا۔اس بات ہے کہ مجھ پر تیراغضب نازل ہویا مجھ پر تیری خفگی ہو (مجھے ) تیری ہی رضا مندی کی طلب ہے حتیٰ کہ تو راضی ہو جائے اور تیرے سواکسی میں نہ کوئی ضرر دور كرنے كى قوت ہے اور نەنفع حاصل كرنے كى ''۔



کہا کہ جب رہیعہ کے دونوں بیٹوں عتبہا درشیبہ نے آپ کواور آپ کے ساتھ جوسلوک ہور ہاتھا اس کو

دیکھا تو ان میں رحم کا جذبہ حرکت میں آیا اور انھوں نے اپنے ایک نصرانی جھوکر ہے کو بلایا جس کا نام عداس تھا اور اس سے ان دونوں نے کہا' اس انگور کا ایک خوشہ لے اور اس کو اس تھا لی میں رکھا ور اسے لے کر اس شخص کے پاس جا اور اس سے کہدکہ اس میں سے کھائے۔ تو عداس نے ویسا ہی کیا اور وہ اسے لے کر آیا اور رسول اللہ مَثَاثِثَةِ کے سامنے رکھ دیا۔ پھر آپ سے کہا کہ کھائے۔ جب رسول اللہ مَثَاثِثَةِ کے سامنے رکھ دیا۔ پھر آپ کے کہا کہ کھائے۔ جب رسول اللہ مَثَاثِثَةِ کے سامنے کہ دیاں کی بستیوں بستیوں کی ستیوں کے لوگ نہیں کہا کرتے تو رسول اللہ مَثَاثِثَةِ نے اس سے فرمایا:

وَمِنْ أَهُلِ أَيِّ الْبَلَادِ أَنْتَ يَا عَدَّاسُ وَمَا دِيُنُكَ.

''اےعداس! توبستیوں میں ہے کس بستی کا ہےاور تیرادین کیا ہے''۔

اس نے کہا کہ میں نصرانی نینوی کا باشندہ ہوں تو رسول الله مَثَاثِیْم نے اس سے فر مایا:

أَمِنْ قَرْيَةِ الرَّجُلِ الصَّالِحِ يُونُسَ بُنِ مَتنى.

'''کیااس نیک مخص کی بستی کا جس کا نام یونس بن متی تھا''۔

توعداس في آب سے كہا مسي كيا خبركم يونس بن متى كون تھا۔رسول الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله

ذَاكَ أَخِي كَانَ نَبِيًّا وَأَنَا نَبِيًّا.

'' وہ میرے بھائی نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں''۔

پس عنداس رسول الله منگافینیم پر جھک پڑااور آپ کا سر ہاتھ اور پیرچو ہے لگا۔

راوی نے کہا کہ ربیعہ کے دونوں بیٹے ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ تہمارے چھوکرے کواس نے بگاڑ

دیا۔ پھر جب وہ ان دونوں کے پاس آیا تو ان دونوں نے اس سے کہاارے کمبخت عداس! کھے کیا ہوگیا کہاس شخص کا سر ہاتھ اور پیر چو منے لگا۔ اس نے کہاا ہے میر ہے سر دار! زمین پر کوئی چیز ان سے بہتر نہیں ہے۔ انھوں نے مجھے ایسی بات بتلائی جسے نبی کے سواکوئی نہیں جا نتا۔ ان دونوں نے کہا ارے کمبخت عداس! کہیں وہ تھے تیرے دین سے برگشتہ نہ کردے۔ تیرادین تو اس کے دین سے بہتر ہے۔



پھررسول اللہ منگائی جب بن ثقیف کی بھلائی سے ناامید ہو گئے تو طائف سے مکہ تشریف لائے یہاں تک کہ جب آپ مقام نخلہ میں تھے اور رات میں آپ نماز پڑھنے گئے تو آپ کے پاس سے جنوں کی وہ

جماعت گزری جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے فر مایا ہے۔ مجھے ان کے متعلق جو خبر ملی ہے اس کے لیاظ ہے وہ سات جن تصمیمین کے رہنے والے تھے۔ وہ آپ کی تلاوت سنتے رہے اور جب آپ نماز سے فارغ ہوئ تو وہ جن اپنی قوم کی طرف والیں ہوئے تو اپنی قوم کو ڈرایا اور خود انھوں نے ایمان اختیار کیا اور جو پچھے سنا تھا اس کو تبول کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی خبر آپ کودی اور فر مایا:

﴿ وَإِذْ صَرَفَنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْ آنَ اللّٰى قَوْلِهِ تَعَالَى: وَ يُجِرُّ كُمْ مِنْ عَذَابٍ الِيُهِ ﴾ 
'`(اے نِی !)اس وفت کو یا دکر جبکہ ہم نے تیری جانب جنوں کی ایک جماعت کو ماکل کردیا کہ
وہ قرآن من رہے تھے۔ ہے اس کے قول: اور وہ تہبیں درد ناک عذاب ہے بناہ دے ماک میکن کے ایک عذاب سے بناہ دے میکن میکن کے ایک عذاب سے بناہ دے میکن کی ایک عذاب سے بناہ دے میکن کے ایک عذاب سے بناہ دے میکن کو ایک میکن کے ایک عذاب سے بناہ دے میکن کے ایک میکن کے ایک میکن کے ایک کا کہ کا ایک کو ایک کا کہ کا کہ کو ایک کو ایک کو ایک کو ایک کو ایک کا کہ کی کہ کا کہ کو ایک کو ایک کو ایک کی کو ایک کو ایک کی کر کے ایک کو ایک کو ایک کو ایک کو ایک کو ایک کے لیک کو ایک کو ایک کی کر کے ایک کو کو ایک کو ایک کو کو ایک کو کو ایک کو ایک کو کو ایک کو کر کو ایک کو کو کو کر کو کر کو کر کو ایک کو کو کو کر کو کر

#### بمرفر مایا:

﴿ قُلُ أُوْجِيَ إِلَى آَنَّهُ السَّمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِ ﴾ إلى آخِرِ الْقِصَّةِ مِنْ خبرهمه في هذه السورة ''(اے نِیُ!) کہد کے میری جانب وحی آئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا''۔ قصہ کے آخر تک جواس سورة میں ان کے متعلق خبر ہے۔

#### رسول الله مَا الله عَلَيْنَةُ مُكَاسِينَ آبِ كُو قبيلِي والوں برپیش كرنا

ابن آخق نے کہا کہ اس کے بعد رسول اللہ مُٹَافِیْتُ مکہ تشریف لائے اس حال میں کہ آپ کی قوم کی حالت آپ کے خلاف اور آپ کے دین سے علیحدگی میں پہلے ہے بھی زیادہ تخت ہوگئ تھی بجز چند کمز ورلوگوں کے جو آپ پرایمان لائے تھے اور رسول اللہ مُٹَافِیْتُ جب بھی کوئی مجمع جج وغیرہ کا ہوتا تو اپ آپ کو قبیلے والوں کے آگے پیش فرماتے ۔ انھیں اللہ کی جانب کے آگے پیش فرماتے ۔ انھیں اللہ کی جانب سے آپ بھی ہوئے نبی ہیں اور ان سے اپنی تقدیر بی اور اپنی حفاظت کا مطالبہ فرماتے تا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے احکام صاف صاف ان سے بیان کریں جس کے لیے اس نے آپ کومبعوث فرمایا تھا۔

ابن آخل نے کہا کہ مجھ سے ہمار بے بعض ایسے دوستوں نے جن کو میں جھوٹانہیں سمجھتا' زید بن اسلم سے' اورانعوں نے رہیعہ بن عبا دالد و نی ہے' بیان کیا اور اس مخص نے بیان کیا جس سے ابوز نا دیے آٹھیں ( رہیعہ ) ہے روایت کی۔

ابن ہشام نے کہا کہ ربیعہ عباد کا بیٹا تھا۔

ابن آخق نے کہا اور مجھ سے حسین بن عبداللہ بن عبداللہ بن عباس نے بیان کیا۔ انھوں نے کہا کہ میں نے والد ربید بن عباد سے سناجن سے میر سے والد بیان کر رہے تھے۔ انھوں نے کہا کہ میں نو جوان تھا اور اپنے والد کے ساتھ منی میں تھا اور رسول اللہ منا ہے آئے اور کے منزلوں میں تھر سے ہوئے فر مار ہے تھے:

یا بینی فکان اِنِی رَسُولُ اللّٰهِ إِلَیْکُمْ، یَامُوکُمْ أَنْ تَعْبُدُوا اللّٰهَ وَلاَ تُسُوکُوا بِهِ شَیْنًا وَأَنْ تَعْبُدُوا اللّٰهَ وَلاَ تُسُوکُوا بِهِ شَیْنًا وَأَنْ تَعْبُدُوا اللّٰهَ وَلاَ تُسُوکُوا بِهِ شَیْنًا وَأَنْ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مِنْ هذِهِ الْاندادِ وَأَنْ تُومِنُوا بِی وَتُصَدِّفُوا بِی وَ مَصَدِّفُوا بِی وَ تَصَدِّفُوا بِی وَ مَصَدِّفُوا بِی وَ مَدُونِ اللّٰهِ مِنْ هذِهِ الْاندَادِ وَ أَنْ تُومِنُوا بِی وَ مَصَدِّفُوا بِی وَ اللّٰهِ مِنْ هذِهِ الْاندَادِ وَ اللّٰ مُومِنُوا بِی وَ مَصَدِّفُوا بِی وَ اللّٰهِ مِنْ هذِهِ الْاندَادِ وَ اللّٰ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ مِنْ هذِهِ الْاندَادِ وَ اللّٰهِ مِنْ هذِهِ اللّٰهُ وَلَا مُعَنِّی بِهِ اللّٰهُ وَلَا مُعَنِّی بِهِ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَا مُعَنِّی مُومِنُولُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ مَا بَعَنِی اللّٰهِ مَا بَعَیْنِی بِهِ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهِ الْالْهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُولُولُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰم

''اے فلاں قبیلے والو! میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا ہوں جو تمہیں تھم دیتا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرواوراس کے ساتھ کسی کوشریک نہ بناؤ اوراللہ کے سوااس کے سقابل تھہرائی ہوئی ان مخالف ہستیوں کو جن کی تم پرستش کرتے ہوان کے لیے تھہرا ہے ہوئے عہدوں سے معزول کردو اور مجھے ہیجا اور مجھے ہیجا جانو اور میری حفاظت کرد کہ اللہ نے جو چیزیں دے کر مجھے بھیجا ہے میں اے صاف صاف بیان کروں''۔

راوی نے کہا اور آپ کے پیچھے ایک ڈھیرا سرخ وسپید شخص تھا جس کے دو چوٹیاں تھیں اور عدنی چا دریں زیب بدن جب رسول اللہ مُلَّاتِیْتُ آپی با تمیں اور تبلیغ ختم فرماتے تو وہ کہنے لگتا' اے فلاں قبیلے والو! یہ شخص اس امر کی جانب تہمیں دعوت دیتا ہے کہتم اپنی گردنوں سے لات وعزی (کے جو ہے) کو نکال پھینکوا در بنی مالک بن اقبیش کے جن 'جوتہمارے حلیف ہیں ان سے الگ ہوجا وَ اور جو بدعت و گمرا ہی یہ شخص لا یا ہے اس کی طرف مائل ہوجا وَ ۔ پس تم اس کی اطاعت نہ کر واور اس کی (کوئی) بات نہ سنو۔

راوی نے کہا کہ میں نے اپنے والد سے کہا با با جان! یہ کون ہے جواس مخص کے پیچھے پیچھے چلا جار ہا ہے اور وہ جو پچھے کہتا ہے یہ اس کا رد کرتا جاتا ہے۔ میرے والد نے کہا یہ اس مخص کا پچپا ابولہب عبدالعزیٰ بن عبدالمطلب ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ نابغہ نے بیشعر کہا ہے: گأنگ مِنُ جِمّالِ بَنِی أُفَیْشِ بِفَعْفَعُ خَلْفَ رِجُلَیْهِ بِشَنِ ''مویا کہ تو بنی اقیش کے اونٹوں کا ایک اونٹ ہے جس کے پاؤں کے پیچھے مشک کھڑ کھڑ اتی

رہتی ہے''۔

ابن این این این میں ان کا سردار بلیج تھا اور انھیں اللہ کی طرف دعوت دی اور ان پراہے آ پ کو پیش فر مایا تو تشریف لے گئے جن میں ان کا سردار بلیج تھا اور انھیں اللہ کی طرف دعوت دی اور ان پراپنے آ پ کو پیش فر مایا تو

انھوں نے بھی ا نکار کیا۔

ابن آخق نے کہا کہ مجھ ہے محمد بن عبدالرحمٰن بن عبداللہ بن حسین نے بیان کیا کہ بنی کلب کی ایک شاخ کے منازل میں بھی تشریف لے گئے جو بنی عبداللہ کہلاتی تھی اور اللہ کی طرف آنے کی وعوت وی اور اپنی حفاظت کا مسئلہ ان کے سامنے بھی پیش فر مایا یہاں تک کہ آپ ان سے فر ماتے تھے:

يَا بَنِي عَبُدَاللَّهِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ ٱخْسَنَ اسْمَ آبِيْكُمْ.

''اے بنی عبداللہ!اللہ نے تمہارے باپ کوا چھانام دیا ہے''۔

انھوں نے بھی آپ کی چیش کی ہوئی دعوت کو قبول نہیں کیا۔

ابن آخق نے کہا، کہ مجھ سے ہمار ہے بعض دوستوں نے عبداللہ بن کعب بن مالک سے ٹی ہوئی بات
بیان کی کہرسول اللہ مُنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَي براجواب دینے والا نہ نکلا۔

ابن ایخی نے کہا کہ جھے ہے زہری نے بیان کیا کہ آپ بی عامر بن صعصعہ کے پاس بھی تشریف لے گئے اورا پنی حفاظت کا مسئلہ ان کے سامنے بھی پیش فر مایا تو ان میں ہے ایک شخص نے جو بحیر ۃ بن فراس کہلا تا تھا۔

ابن ہشام نے کہا کہ فراس بن عبدالقد بن سلمہ الخیر بن قشیر بن کعب بن ربیعہ بن عامر بن صعصعہ نے کہا واللہ اگر میں اس قریش جو ان کو لے لوں تو اس کے ذریعے تمام عرب کو کھا لوں آیا فنا کر دوں یا مطبع کر لوں ۔ پھر اللہ اگر میں اس قریش جو ان کو لے لوں تو اس کے ذریعے تمام عرب کو کھا لوں آیا فنا کر دوں یا مطبع کر لوں ۔ پھر اس نے آپ ہوئے دعوے پرتم ہے بم نے بیعت کر لی اور پھر اللہ اس نے آپ ہے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ اگر تمہارے پیش کیے ہوئے دعوے پرتم ہے بم نے بیعت کر لی اور پھر اللہ نے تمہیں ان لوگوں پر غلبہ دے دیا جنہوں نے تمہاری مخالفت کی ہے تو کیا تمہارے بعد حکومت بمیں ملے گی۔
آپ نے فرمایا:

الْأَمْرُ إِلَى اللَّهِ يَضَعُهُ حَيْثُ يَشَاءُ.

" خکومت انٹد کے اختیار میں ہے وہ جس کو جا ہے دیے '۔

راوی نے کہا تو اس نے کہا کیا ہم تمہاری حفاظت کے لیے اپنے گلوں کوعرب سے تیروں کا نشانہ بنا دیں اور پھر جب اللہ تنہیں فتح نصیب کر ہے تو حکومت ہم کو ملنے کے بجائے اغیار کو ملے۔ہمیں تمہاری حکومت کی ضرورت نہیں۔پس انہوں نے بھی انکار کیا اور جب لوگ (حج کے مجمع سے ) واپس ہوئے تو بنی عامر بھی لوٹ

ل (الف) من لا كلت كربجائ لا كلت مركماته الكاماب جو غلط معلوم بوتا بر (احرمحودي)

گئے اورا پنے ایک بوڑھے کے پاس گئے جس نے بڑی عمر پائی تھی حتیٰ کہ فجو ں کے اجتاع کے موقعوں پر بھی وہ ان لوگوں کے ساتھ نہ جا سکتا تھا اور بیالوگ جب لوٹ کر اس کے پاس جاتے ( تو ) جو پچھ حج کے موقع پر حادثے ہوتے اس سے بیان کرتے۔

اس سال جب وہ اس کے پاس گئے تو اس نے ان سے اس جج کے واقعات دریافت کیے تو ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے پاس ایک قریشی جو ان جو بی عبدالمطلب کا تھا آیا اس کا دعویٰ تھا کہ وہ نبی ہے۔ وہ ہمیں اس بات کی دعوت دے رہا تھا کہ ہم اس کو اس کے دشمنوں سے بچا ئیں اور اس کی حفاظت کریں اور اس کو ہم اپنی بستی میں لے آئیں۔ راوی نے کہا پھر تو اس بوڑھے نے اپنے ہاتھ سر پررکھ لیے اور کہا اے بی عامر کیا اس بستی میں لے آئیں۔ راوی نے کہا پھر تو اس بوڑھے نے اپنے ہاتھ سر پررکھ لیے اور کہا اے بی عامر کیا اس کے متعلق (تمہاری کوتا بی ) کی کوئی تلانی ممکن ہے۔ کیا اس کے انجام کا کوئی مطلب ہے۔ یعنی کیا تم نے اس کے متعلق کیجھور کیا ہے کہ اس کا متبیہ کیا ہوگا۔ تم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں فلاں شخص کی جان ہے کے اب تک اس کے انباد کوئی بنی اسمعیل میں ہے کی جن کیا ہوگا۔ سے سے بھر وہ سیا ہے۔ تہماری عقل کہا چلی گئی تھی۔

#### سويد بن الصامت كا حال

ابن ایخل نے کہا کہ رسول اللہ منافی کی حالت یہی رہی کہ موسم جج وغیرہ میں جہاں کہیں کوئی مجمع آپ کونظر آتاس کے پاس تشریف لے جاتے اور قبائل کو اللہ اور اسلام کی جانب دعوت دیتے اور اپنی ذات کواور جو ہدایت ورحمت اللہ کے پاس سے آپ کے پاس آئی تھی (یعنی قرآن) ظاہر فرماتے عرب سے مکہ آنے والوں میں سے جس کی خبر آپ کوئل جاتی کے فلال نامور ہے یا فلال سربر آوردہ ہے آپ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے اور اس کو اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے اور اس کو اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے اور اس کو اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے اور اس کو اللہ کی طرف اللہ کے اور اپنے اصول اس کے سامنے بیان فرماتے۔

ابن آخل نے کہا کہ ہم سے عاصم بن عمر بن قیادۃ الانصاری الظفری نے اپنی قوم کے (بڑے) بوڑھوں سے روایت کی۔ انھوں نے کہا کہ ہم سے عاصم بن عمر بن قیادۃ الانصاری الظفری نے اپنی قوم کے لیے مکہ آیا اور سوید کواس کی قوم نے اپنے ملہ آیا اور سوید کواس کی قوم نے اپنے یہاں کامل کا تام دے رکھا تھا جس کا سبب اس کی قوت جسمانی 'اس کی شاعری' اس کا سربر آوردہ ہونا اور اس کا ذی نسب ہونا تھا۔ اس نے بیشعر کہے ہیں :

اَلَا رُبَّ مَنْ تَدُعُوُ صَدِیْفًا وَلَوْ تَرَی مَفَالَتَهٔ بِالْغَیْبِ مَسَاءَ نَ مَا یَفُوِی اَلَا رُبَّ مَنْ تَدُعُو صَدِیْفًا وَلَوْ تَرَی مَفَالَتَهٔ بِالْغَیْبِ مَسَاءَ نَ مَا یَفُوِی اَلِی بِیْمِ بِیجِی اِللَّا اللَّلَا اِللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّلَا اللَّلَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ اللْمُولِمُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِ

مَقَالَتُهُ كَالشَّهُدِ مَا كَانَ شَاهِدًا وَبِالْغَيْبِ مَأْثُورٌ عَلَى ثُغُرَةِ النَّحْدِ جَبِ وه روبرو ووتا ہے تواس كى باتمن چربی كی طرح (نرم) اور پینے بیجے دگدگی كے گرھے كے ليت لوار (باعث ہلاكت)

یَسُوُّكَ بَادِیْهِ وَتَمُعْتَ أَدِیْمِهٖ نَمِیْصَةُ غِنْ تَبُتَرِیْ عَقِبَ الظَّهْرِ اس كاظا برتجه كوخوش كرديتا ہے اور اس كی كھال كے نیچ غیر مخلصاند سرَّ كوش ہے جو پیھ كے پھے كان دي ہے۔

تُبِیْنَ لَکَ الْعَیْنَانِ مَا هُوَ کَاتِمْ مِنَ الْغِلِّ وَالْبُعْضَاءِ بِالنَّظُو الشَّزُو بعض وکید جنھیں کن آکھیوں میں چھپائے رکھتا ہے۔ اے اس کی آکھیں خود تجھ پر ظام کر دیں گی۔ فیر شُنی بینحیو طالعًا قَدُ بَرِیْتَنِیْ وَ خَیْرُ الْمُوَالِیْ مِنْ یَوِیْشُ وَ لَا یُبُوِیْ نَو نِیْشُ وَ لَا یُبُویْ نَو نِیْدُ اللهُ عَلَیْ مِنْ یَویْشُ وَ لَا یُبُویْ نَو نِیْدُ اللهُ مَا اللهُ مِن یَویْشُ وَ لَا یُبُویْ نَو نَو نِیْدُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ مِن یَویْدُ دوستوں میں تو نے بڑا زمانہ میری الداد کر کیونکہ دوستوں میں بہترین وہ مختص ہے جوالدادواصلاح کرتا ہے اور کاٹ میں نہیں رہتا''۔

اوراس نے ذیل کے اشعار بھی کے ہیں (ان کا متعلقہ واقعہ یہ ہے کہ ) بی سلیم کی شاخ بی زعب بن مالک کے ایک فخص ہے ایک سواونوں کے متعلق عرب کے کا ہنوں میں ہے ایک کا ہند کے پاس اس نے فیصلہ ٹالٹی طلب کیا تو اس کا ہند نے اس کے موافق فیصلہ کیا اوراس کے پاس سے یہ اوروہ بی سلیم کا محفص دونوں لوٹ کرآئے اوران دونوں کے ساتھ کوئی تیسر افخص نہ تھا اور جب اس مقام پر پہنچ جہاں ہے دونوں راستے الگ ہوتے تھے تو اس نے کہا اے بی سلیم والے! میر ہے اونٹ مجھے دے دے ۔ اس نے کہا میں تیرے پاس بھیج وں گا۔ اس نے کہا ہیں تیرے پاس بھیج دوں گا۔ اس نے کہا ہیں تیرے پاس بھیج وں گا۔ اس نے کہا جب تم میرے ہاتھ سے نکل جاؤ گے تو اس کو بھیجنے کی ضانت کون کرتا ہے۔ اس نے کہا میں امال نہ ل اس نے کہا ایسا نہیں ہوسکتا اس ذات کی تتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! جب تک مجھے میرا مال نہ ل جائے تو میرے پاس سے جدانہیں ہوسکتا کی دوسرے سے گھ سے تو اس نے اس کوز مین پر دے ما را اورری سے باندھ لیا اوراس کو لیاں تی رہا یہاں تک کہ اورری سے باندھ لیا اوراس کو لیاں اس کے باس ہی رہا یہاں تک کہ اورری سے باندھ لیا اوراس کو لیاں تی رہا یہاں تک کہ خواس کے باس بی رہا یہاں تک کہ بی ندھ لیا اوراس کو باس ہی رہا یہاں تک کہ بی بی سام نے اس کوتن اس کواوا کر دیا۔ اس کے متعلق اس نے بیشعر کیے ہیں:

لَا يَهُ حَسَبَتِي يَا ابْنَ زِعْبِ بْنِ مَالِكٍ ﴿ كَمَنْ كُنْتُ تُرُدِى بِالْغُيُوْبِ وَتَخْتَلُ اللَّهِ مِن كُنْتُ تُرُدِى بِالْغُيُوْبِ وَتَخْتَلُ اللَّهِ مِن كُونَوْ مُخَالِفَت كَرَكَ بِلاَكت بِسُ وَالنَّا اللَّهِ مِن كُونَوْ مُخَالَفَت كَرَكَ بِلاَكت بِسُ وَالنَّا

اور دھو کا دیتاریا۔

تَحَوَّلُتَ قِرْنَا إِذُ صَرَعْتُ بِعِزَّقٍ كَالِكَ إِنَّ الْحَاذِمَ الْمُتَحَوِّلُ جَبِيلُ إِنَّ الْحَاذِمَ الْمُتَحَوِّلُ جب مِينَ فِي الْمُاليا ورعقل مندا يك جُله ہے دوسری جگه نتقل ہونے والے اس طرح کیا کرتے ہیں۔

ضَرَبُتُ بِهِ إِبُطَ الشِّمَالِ فَلَمْ يَزَلُ عَلَى كُلِّ حَالٍ خَدُّهُ هُو أَسْفَلُ اس كُومِن فِي ابْطَ الشِّمَالِ فَلَمْ يَزَلُ عَلَى كُلِّ حَالٍ خَدُّهُ هُو أَسْفَلُ اس كومِن فِي ابْكِي مارى تواس كے بعداس كارخسار برحالت ميں نيجا بى رہا''۔

بہت ہے اشعار میں وہ اس واقعے کا ذکر کیا کرتا ہے۔

پس رسول الله من الله من الله عن اس کے آنے کی خبر می تو اس کی طرف توجہ فر مائی اور اس کو اسلام اور الله کی جانب دعوت دی تو سوید نے آب سے کہا۔ شاید آپ کے پاس پھھالی ہی چیزیں ہیں جومیرے پاس بھی ہیں تورسول الله مَن الله عَن الله عَنْ الله عَن الله عَنْ الله عَن الله عَن الله عَن الله عَن الله عَن الله عَن الله عَنْ الله عَن الله عَنْ الله عَن الله عَن الله عَن الله عَن الله عَن الله عَنْ الل

وَمَا الَّذِي مَعَكَ. "وه كياچيز ب جوتير عياس بـ" ـ

تواس نے کہا مجلّد لقمان لیعنی حکمت لقمان تورسول الله مَنْ اللَّهُ مِنْ اللهِ مَا اللهِ مَنْ اللَّهُ مَا الله

أَغُوضُهَا عَلَى " "الصمير سامن فيش كر".

تواس نے اسے آپ کے سامنے پیش کیا تو آپ نے فر مایا:

إِنَّ هَلْذَا الْكَلَامَ حَسَنُ وَالَّذِي مَعِيَ أَفْضَلُ مِنْ هَلْذَا فُرْ آنْ أَنْزَلَهُ اللَّهُ عَلَى هُوَ هُدُّى وَ نُورْ. "بِ شِكَ بِيكُلامِ تُواجِها ہے اور جو چیز میرے پاس ہے وہ اس سے (مجمی) بہتر قرآن ہے جے اللہ عَلَی مُعَمَّ مِن ال

پھر رسول اللہ منگا جینے اس کو قرآن پڑھ کرسنایا اور اسے اسلام کی وعوت دی تو اس نے اس سے دوری افتتیار نہیں کی اور کہا ہے شک ہے کلام خوب ہے۔ پھرآپ کے پاس سے نوٹ کراپی تو م کے پاس مدینہ پہنچا اور چندروز نہیں رہا کہ اس کو بی خزرج نے قبل کردیا اور اس کی قوم کے لوگ کہتے تھے کہ ہم تو اس کو اسلام کی حالت میں قبل ہوا ہے۔

#### اسلام ایاس بن معاذ اور قصه ابی الحسیر

ابن آخق نے کہا کہ مجھ سے حصین بن عبدالرحمٰن بن عمرو بن سعد بن معاذ نے محمود بن لبید سے روایت کی۔انھوں نے کہا کہ جب ابوالسسیرانس ابن رافع مکه آیا اوراس کے ساتھ بنی عبداشہل کے چندنو جوان بھی تھے۔انھیں میں ایاس بن معاذبھی تھے۔ یہ اوگ اپنی قوم بنی خزرج کے خلاف قریش سے عہدو پیاں کرنے کے لیے آئے تھے۔رسول اللہ منگا تیزیم نے ان کی آمد کی خبر سنی تو ان کے پاس تشریف لے گئے اور ان کے پاس بیٹھے اور ان سے فرمایا:

هَلْ لَكُمْ فِي خَيْرٍ مِّمَّا جِئْتُمْ لَهُ.

"جس بات کے لیے تم آئے ہو کیااس ہے بہتر کسی چیز کی تمہیں تو فیق ہے"۔

روای نے کہاوہ کہنے لگےوہ کیا چیز ہے؟ فرمایا:

أَنَا رَسُولُ اللَّهِ بَعَثَنِى إِلَى الْعِبَادِ أَدْعُوهُمْ إِلَى أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا يُشُوكُوا بِهِ شَيْتًا وَأَنْوَلَ عَلَىَّ الْكِتَابَ.

'' میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس نے مجھے بندوں کی جانب بھیجا ہے کہ میں اس امر کی جانب بلاؤں کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کوشریک نہ کریں اور اس نے مجھے پر کتاب بھی اتاری ہے''۔

راوی نے کہا کہ چرآ ب نے ان سے اسلام کا ذکر فر مایا اور انہیں قرآ ن پڑھ کرسنایا۔ راوی نے کہا تو ایا سی بن معاذ نے جو کم بن تھے کہا اے قوم! واللہ بیتو اس سے بہتر ہے جس کے لیے تم آ ئے ہو۔ راوی نے کہا کہ ابوائحسیسر انس بن رافع نے بین کرندی کی مٹی دونوں ہاتھوں میں بحر کرایا سی بن معاذ کے منہ پر ماری اور کہا' ہمارے پاس سے نکل میں اپنی عمر کی تم کھا تا ہوں کہ ہم اس کے سواکسی اور چیز کے لیے آئے ہیں تو ایا س خاموش ہو گئے اور رسول اللہ مُنَافِیْنِ ان کے پاس سے اٹھ کھڑ ہے ہوئے اور وہ لوگ مدینہ کی جانب لوٹ گئے۔ اس کے بعد اوس و خزر ن میں جنگ بعاث ہوئی۔ راوی نے کہا کہ اس کے بعد چندر وزنہیں ہوئے کہ ایا سین بن معاذ کا انتقال ہوگیا۔ محمود بن لبید نے کہا کہ بینجر مجھے ایسے خص نے دی جو ان کی قوم میں سے تھا اور ان کے معاذ کا انتقال ہوگیا۔ محمود بن لبید نے کہا کہ بینجر مجھے ایسے خص نے دی جو ان کی قوم میں سے تھا اور ان کے سنتے رہے جی کہ انتقال ہوگیا اور اس بات میں بچھ شہدند رکھتے تھے کہ ان کا انتقال اسلام پر ہوا۔ انھیں شعور اسلام ای وقت سے پیدا ہوگیا تھا جب سے کہ انہوں نے رسول اللہ مُنافِق کے کہ میں جو پچھ آپ نے فرمایا میں ہو پچھ آپ نے فرمایا قا جب سے کہ انہوں نے رسول اللہ مُنافِق کے کہ میں جو پچھ آپ نے فرمایا حسام ای وقت سے پیدا ہوگیا تھا جب سے کہ انہوں نے رسول اللہ مُنافِق کے سیس جو پچھ آپ نے فرمایا تھا۔



#### انصارمیں اسلام کی ابتداء

ابن آئی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپ وین کو غالب کرنا اور اپنے نبی کومعز زبنا نا اور اپنے نبی کے عنے ان کو پورا کرنا چاہا تو رسول اللہ مُنَافِقَا اس زمانہ جج میں نکلے جس میں آپ نے انصار کی جو بھی وعدے کیے عنے ان کو پورا کرنا چاہا تو رسول اللہ مُنَافِقا اس زمانہ جم میں نکلے جس میں آپ نے میں چیش ایک جماعت سے ملاقات کی اور عرب کے قبیلوں پرخود کو پیش فرمایا جس طرح کہ جج کے ہر زمانے میں چیش فرمایا کرتے تھے تو اس اثناء میں کہ آپ عقبہ کے پاس تھے۔ بی فرزرج کی ایک جماعت سے آپ نے ملاقات کی جس کی بھلائی اللہ تعالیٰ کو منظور تھی۔ جمھ سے عاصم بن عمر بن قیادہ نے اپنی قوم کے (برو سے) بوڑھوں سے کی جس کی بھلائی اللہ تعالیٰ کو منظور تھی۔ جمھ سے عاصم بن عمر بن قیادہ نے اپنی قوم کے (برو سے) بوڑھوں سے میں جس کی جاتھوں نے کہا کہ جب رسول اللہ مُنافِقاتِ میں سے میں تو ان سے فرمایا:

، و روه و مَن آنتم.

''تم کون ہو؟''۔

انھوں نے کہائی خزرج کے لوگ ہیں۔ فر مایا:

آمِنُ مَوَالِيُ يَهُودُ ذَكِ

''کیا یہود یوں کے دوست''۔

انھوں نے کہاہاں فر مایا:

أَفِلَا تَجْلِسُونَ أَكُلِّمُكُمْ.

" کیاتم بیٹھو کے نہیں کہ میں تم ہے پچھ گفتگو کروں"۔

انھوں نے کہا کیوں نہیں۔ (ہم ضرور بیٹھ کرآپ سے گفتگو کریں گے) پھروہ آپ کے ساتھ بیٹھ گئے تو آپ نے انھیں اللہ کی طرف دعوت دی اوران کے سامنے اسلام پیش فر مایا اور انھیں قر آن پڑھ کرسنایا۔ راوی نے کہا کہ اسلام کے متعلق اللہ تعالیٰ کی روش بیٹھیں کہ بہود ان (مشرکوں) کے ساتھ انہیں کی بستیوں میں رہا کرتے تھے اور وہ اہل کتاب اور علم والے تھے اور بیمشرک اور بت پرست اپنی بستیوں میں ہونے کے سبب کرتے تھے اور وہ اہل کتاب اور علم والے تھے اور بیمشرک اور بت پرست اپنی بستیوں میں ہونے کے سبب سے ان پر غلبہ رکھتے تھے۔ جب ان میں کوئی لڑائی جھڑا ہو جاتا تو وہ ان سے کہتے ابھی چند روز میں ایک

لے سمولی کے کی معنی ہیں جیسے: رشتہ دار دوست آ زاد شدہ غلام ٗ ما لک ٔ حلیف بیس بہاں اس کے معنی رشتہ داریا دوست کے سمجھتا ہوں ۔ (احمیمحودی)

نی بھیجا جانے والا ہے جس کا زمانہ بہت قریب آ چکا ہے۔ ہم اس کی پیروی کریں گے اور اس کے ساتھ رہ کر میں بھیجا جانے والا ہے جس کا در اللہ تعالیٰ کی سمہیں عاد وارم کی طرح قتل کریں گے تو جب رسول اللہ مُٹائیڈیٹر نے ان لوگوں سے گفتگو فرمائی اور اللہ تعالیٰ کی طرف انھیں مدعوکیا تو ان کے بعض نے بعض سے کہالوگو بھے لو واللہ ضروریہ بی وہی ہے جس کا ذکرتم سے یہود کیا کرتے ہے و کھو کہیں وہ اس کی جانب تم سے سبقت نہ کر جا کیں ۔ اس لیے جس چیز کی آپ نے انھیں وعوت دی ۔ انھوں نے آپ کی تصدیق کی اور اسلام جوان پرپیش کیا گیا اسے قبول کرلیا ۔ انھوں نے آپ کی تصدیق کی اور اسلام جوان پرپیش کیا گیا اسے قبول کرلیا اور آپ سے عرض کی ۔ ہم نے اپنی قوم کو ایس حالت میں چھوڑ ا ہے کہ عداوت و فقنہ جس قدران میں ہے کسی اور قوم میں نہیں ۔ شاید آپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان میں اتحاد پیدا کرد ہے ۔ ہم ان کے پاس جا کیں گیا ور آپ کے معاملہ (نبوت) کی جانب انھیں بھی مدعو کریں گے اور ان کے سامنے بھی (اس) آپ کے دین کو چیش کریں گے دین کو جین کریں گے دین کو جین کریں گے دور ان کے سامنے بھی شفق کرد ہے تو کوئی آپ شیش کریں ہے جس کو ہم نے قبول کرلیا ہے ۔ پس آگر اللہ تعالیٰ انھیں آپ کے متعلق شفق کرد ہے تو کوئی آپ سے نا دراہ دور زینہ ہوگا۔

ابن التحق نے کہا کہ جواطلاع مجھے ملی ہے اس کے لحاظ سے وہ بی خزرج کے جھے آ دمیوں کی جماعت تھی۔ ان میں بعض بنی النجار کے ستھے جو تیم اللہ کے نام سے مشہور تھے اور پھر بنی النجار کی بھی ایک شاخ بنی النجار بن تغلبہ بن عمر و بن عامر میں سے تھے (اور وہ دو آ دمی تھے ) اسعد بن بن تغلبہ بن عمر و بن عامر میں سے تھے (اور وہ دو آ دمی تھے ) اسعد بن زرارہ بن عدس بن عبید بن تغلبہ ابن عنم بن مالک بن النجار جو ابوا مامہ کے نام ہے مشہور تھے اور عوف ابن الحارث بن رفاعہ بن سواد بن مالک بن مالک بن النجار جو ابوا مامہ کے نام ہے مشہور تھے اور عوف ابن الحارث بن رفاعہ بن سواد بن مالک بن عنم بن مالک بن النجار جو ابوا مامہ کے تام ہے مشہور تھے اور عوف ابن الحارث بن رفاعہ بن سواد بن مالک بن عنم بن مالک بن النجار جو ابوا مامہ کے تام ہے مشہور سے الوں میں مالک بن عدم بن مالک بن النجار جو ابن عفراء کہلا تے تھے۔

ابن ہشام نے کہا کہ عفراء عبید بن تغلبہ بن غنم بن مالک بن انتجار کی بیٹی تھی۔

ابن آئخل نے کہا اوربعض بنی زریق کے تنھے اور بنی زریق میں ہے بھی شاخ عامر بن زریق بن عبد حارثہ بن مالک بن غضب بن جشم بن الخزرج کے۔

ابن ہشام نے کہابعض لوگ عامر بن ازرق کہتے ہیں۔اس شاخ کے رافع بن مالک بن العجلان بن عمرو بن عامر بن زریق تھے۔

ابن ایخل نے کہااور بنی سلمہ بن سعد بن علی بن اسد بن سارد ہ بن تزید بن جشم بن الخزرج کی شاخ بن سواد بن غنم بن کعب بن سلمہ کے قطبہ بن عامرا بن حدید ہ بن عمر و بن غنم بن سواد ہتھے۔

ابن ہشام نے کہا کہ عمر وسوا د کا بیٹا تھا اور سوا د کاعنم نا می کوئی بیٹا نہ تھا۔

ا بن ایخق نے کہا اور بنی حرام بن کعب بن غنم بن کعب بن سلمہ میں سے عقبہ بن عامر بن نا بی بن زید

اور بنی عبید بن عدی بن عنم بن کعب بن سلمہ میں سے جابر بن عبداللہ بن ر ماً ب بن المنعمان بن سنان بن عبید شخصے۔ جب بیلوگ اپنی قوم کے پاس مدینہ آئے توان سے رسول اللہ مَنْ النَّیْمَ کا تذکرہ کیااور انھیں اسلام کی دعوت دی یہاں تک کدان میں بھی اسلام بھیل گیا اور انصار کے گھروں میں سے کوئی گھر ایباندر ہا جس میں رسول اللہ مَنْ النَّهُ مَنْ اللهَ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَاللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَلْ اللهِ

# واقعه عقبة الاولى اورمعصب بن عمير كانفوذ اوراس يه متعلقه واقعات

کہاحتیٰ کہ جب آئندہ (نیا) سال آیا تو زمانہ جج میں انصار کے بارہ آدمی پہنچے اور مقام عقبہ میں آپ سے ملاقات کی اور اس کا نام عقبۃ الاولی ہے۔ اور رسول الله مثل فیر ہے عور تون کی بیعت کے طریقے پر بیعت کی اور بیوا قعد ان لوگوں پر جنگ فرض ہونے سے پہلے کا تھا۔ ان میں بن النجار کی شاخ بن مالک بن النجار کے زرار قبن عدس بن عبید بن نقلبہ بن غنم ابن مالک بن النجار بھی تھے جو ابوا مامہ کے نام سے مشہور تھے اور عوف و معاذ وارث رفاعہ بن سواو بن مالک بن مالک بن النجار کے دونوں بیٹے بھی تھے جن کی ماں کا نام عفراء معاذ وارث رفاعہ بن زریق بھی تھے اور ذکوان بن مقاور ذکوان بن معامر بن زریق بھی تھے اور ذکوان بن عامر بن زریق میں عامر بن زریق بھی تھے اور ذکوان بن عبر قبی بن عامر بن ذریق بھی تھے اور ذکوان بن عبر قبیس بن خلدہ بن محامر بن زریق بھی تھے۔

ابن ہشام نے کہا کہ ذکوان مہا جری بھی ہیں اور انساری بھی اور بنی عوف بن الخزرج کی شاخ بنی عنم بن عوف بن الخزرج کی شاخ بنی عنم بن عوف بن الخزرج میں بن احرم بن فہر بن بن عوف بن الخزرج میں سے جو قو اقبل کے نام سے مشہور بنے عبادہ بن الخر میں الصامت ابن قیس بن احرم بن فہر بن تقلبہ بن عمر و بن عمارہ تھا اور بن عصینہ کی شاخ بن علمہ بن عمر و بن عمارہ تھا اور بن عصینہ کی شاخ بہتے ہے اور ان کے (بن عنم کے ) حلیف تھے۔

ابن ہشام نے کہا کہ انھیں تواقل اس لیے کہاجاتا تھا کہ جب ان کی پناہ میں کو کی شخص آتا تواس کوا یک تیردیتے اور کہتے قوقل بدہ یٹوب حیث مشنت ، اس تیر کولے کریٹر ب میں جہاں چاہے جا۔ ابن ہشام نے کہا کہ تو قلدا یک قتم کی رفزار کو کہتے ہیں۔

لی بینی اس بیعت میں مارنے مرنے کا کوئی ذکر ندتھا بلکہ مورتوں ہے جیسی بیعت لینے کا کلام مجید میں ذکر ہے ( کدفلال فلال میں بیعت لینے کا کلام مجید میں ذکر ہے ( کدفلال فلال میں باتوں ہے بیس ) ای طرح کی بیعت لی گئی کیونکہ اس وقت تک جہاد فرض ہی نہیں ہوا تھا۔ (احمدمحودی)

م ایسی اصل میں بید بینہ کے رہنے والوں میں ہے تھے اور جب نی کریم مُنافِقِم کے وست مبارک پر بیعت کی تو مکہ ہی میں رہنے گئے اور پھر نی کریم مُنافِقِم کی جمرت کے بعد جمرت کرے مدینہ چلے گئے۔ (احمدمحودی)

ابن اتحق نے کہااور بنی سالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج کی شاخ بنی العجلان بن زید بن عنم بن سالم بیس سے عباس بن عبادہ بن اللہ بن اللہ بن العجلان تقے اور بنی سلمہ بن سعد بن علی بن اسد بن ساردہ بن سالم بیس سے عباس بن عبادہ بن ما لک بن العجبان میں کعب بن سلمہ بیس سے عقبہ بن عامر بن نا فی بن تزید بن جشم بن الخزرج کی شاخ بن حرام بن کعب بن عمر بن نا فی بن زید بن حرام تھے۔

اور بنی اسود بن عنم بن کعب بن سلمه میں سے قطبہ بن عامر بن حدیدہ بن عمر و بن عنم بن سواد تھے۔ اوراس بیعت میں قبیلہ اوس بن حار شہبن تعلبہ بن عمر و بن عامر کی شاخ عبدالاشہل بن جشم بن الحارث بن الخزرج بن عمر و بن مالک بن الاوس میں سے ابوالہ پٹم بن التیبان موجود تھے جن کا نام مالک تھا۔ ابن ہشام نے کہا کہ تیبان بخفیف وتشد ید (یاء) دونوں طرح سے کہا جاتا ہے جس طرح میت ومیّت دریّت دونوں طرح کہتے ہیں۔

اور بني عمر وبن عوف بن ما لك بن الاوس ميں ہے عويم بن ساعد و تھے ۔

ابن آخق نے کہا کہ جھے سے بزید بن ابی حبیب نے ابوم شد بن عبداللہ الیزنی سے انھوں نے عبدالرحمٰن بن عسیلة الصنا بحی سے انھوں نے عبادہ بن الصامت سے روایت کی۔ انھوں نے کہا کہ میں ان لوگوں میں ہوں جو (بیعت) عقبہ اولی میں حاضر تھے۔ ہم بارہ آدمی شے اور ہم نے رسول اللہ منالیۃ ہم سے عورتوں کی سی بیعت کی اور یہ واقعہ جنگ فرض ہونے سے پہلے کا ہے۔ ہم نے اس بات پر بیعت کی کہ اللہ کے ساتھ نہ کی چیز کوشر یک کریں گے نہ جوری کریں گے نہ زنا کریں گے نہ اپنی اولا دکوئل کریں گے نہ جان ہو جھ کر اپنے ساسنے کوشر یک کریں گے نہ جوری کریں گے نہ زنا کریں گے نہ اپنی اولا دکوئل کریں گے نہ جان ہو جھ کر اپنے ساسنے کسی پرکوئی جھوٹا الزام لگا کئیں گے اور نہ کسی اچھی بات میں آپ کے تھم کے خلاف کریں گے۔ پھراگرتم نے اس کی پوری تھیل کی تو تمہارا معاملہ اللہ کے احت ہو اگر وہ جا ہے ہزادے اور چا ہو بخش دے۔

ابن آخق نے کہا کہ ابن شہاب زہری نے ابوا در ایس عایذ اللہ بن عبداللہ الخولانی سے سن کر ذکر کیا کہ عبداللہ بن الصامت نے ان سے بیان کیا کہ ہم نے رسول اللہ من اللہ اللہ اللہ کی رات میں بیعت کی کہ اللہ کے ساتھ نہ کسی چیز کوشریک کریں گے نہ چوری کریں گے نہ زنا کریں گے نہ اپنی اولا دکوفل کریں گے نہ جان بو جھ کرا ہے سامنے کسی پرکوئی جھوٹا الزام لگا ئیں گے اور نہ کسی آچھی بات میں آپ کے تھم کے خلاف کریں گے۔ پھرا گرتم نے اس کی پوری تھیل کی تو تمہارے لیے جنت ہے اور اگر ان میں سے کسی گناہ خلاف کریں گے۔ پھرا گرتم نے اس کی پوری تھیل کی تو تمہارے لیے جنت ہے اور اگر ان میں سے کسی گناہ کا ارتکاب کیا اور دنیا ہی میں اس کی سزامیں گرفتار ہو گئے تو وہ سزا اس کے لیے کفارہ ہوگی اور اگر قیامت کے دن تک وہ تمہاراار تکاب گناہ بوشیدہ رکھ دیا گیا تو تمہارا معاملہ اللہ کے اختیار میں ہے وہ جا ہے (تو) سزا

د ہے(اور) جا ہے( تو) بخش د ہے۔

ابن آئی نے کہا کہ جب بیلوگ دہاں ہے واپس ہوئے تورسول اللہ منگا اُلیج ہے ان کے ساتھ مصعب بن عمیر بن ہشام بن عبد مناف ابن عبد الدار بن قصی کو بھیجا اور انھیں تھم دیا کہ ان لوگوں کوقر آن بڑھا کیں۔ اور اسلام کی تعلیم دیں اور ان میں دین کی سمجھ بیدا کریں۔ اسی لیے مصعب کا نام مقری المدینہ پڑھیا تھا اور ان کی قیام گاہ ابوا مامہ سعد بن زرارہ بن عدی کے پاس تھی مجھ سے عاصم بن عمر بن قادہ نے بیان کیا کہ وہ ان کی قیام گاہ ابوا مامہ سعد بن زرارہ بن عدی وزرج ایک دوسرے کا امام بنے کونا پہند کرتے تھے۔

### مدینه میں جعہ کی پہلی نماز کے

ابن اکن نے کہا کہ جھے ہے جمہ بن الی امامہ بن بہل بن حنیف نے اپنے والد ابوا مامہ سے اور انھوں نے عبد الرحمٰن بن کعب بن مالک سے روایت کی ۔ انھوں نے کہا جب ابو کعب بن مالک کی بینائی جاتی رہی تو ہیں ان کی رہنمائی کیا کر تا تھا اور جب انھیں جعہ کی نماز کے لیے لے کر نکلنا اور وہ جعہ کی اذان سنتے تو ابوا مامہ سعد بن زرار ہ کے لیے دعا اور بن نہ کہا کہ بہی حالت کی دن تک رہی کہ جب وہ اذال سنتے ان کے لیے دعا اور استغفار کرتے ۔ تو ہم نے اپنے دل ہیں کہا کہ بیتو میری کمزوری ہے کہ ان سے دریا فت نہ کروں کہ وہ جب جمہ کی اذال سنتے ہیں تو کیوں ابوا مامہ اسعد بن زرار ہ کے لیے دعا کر تے ہیں ۔ کہا کہ ایک جعہ کے روز انھیں لے جا یا کرتا تھا تو جب انھوں نے جعہ کی اذال سنتے ہیں تو ان ان کے لیے دعا اور استغفار کی ۔ ہیں ۔ کہا بابا جان! بیکیا بات ہے کہ جب آپ جمہ کی اذال سنتے ہیں تو ابوا مامہ کے لیے دعا کرتے ہیں ۔ تو انھوں نے جواب و یا کہا ہے میرے بیارے بیٹے! وہ پہلے خص بھے جنموں مدینہ میں بی بیناء کر بھر ہے مقام کی شیمی زہین ہیں جمہ کہا تام چشر خصمات تھا ہمیں جعہ کی نماز بڑھائی تھی۔ کہا ہیں نے بو چھا اس دور آپ کتے آ دمی تھے۔ کہا جا لیس۔

## سعد بن معاذ اوراسید بن حفیر بنی تنظیم کا حال

ابن ایخق نے کہا کہ مجھے سے عبیداللہ بن المغیرہ بن معیقب اور عبداللہ بن ابی بکر بن محمد بن عمرو بن حز م نے بیان کیا کہ سعد بن زرارہ ۔مصعب بن عمیر کوساتھ لے کر بنی عبدالاهبل اور بنی ظفر کے محلے کو جانے کے

#### 

لیے نکلے اور سعد بن معاذ بن النعمان بن امر ، القیس بن زید بن عبدالاشبل کو لے کر' جواسعد بن زرار ۃ کے خالہ زاد ہمائی تھے' بن ظفر کے باغوں میں سے ایک باغ میں داخل ہوئے۔

ا بن ہشام نے کہا کہ ظفر کا نام کعب بن الحارث بن الخز رج بن عمر و بن ما لک بن الا وس تھا۔

دونوں راویوں نے کہا کہاس باولی کے پاس جس کا نام بئر مرق تھاوہ دونوں اس باغ میں بیٹھ گئے اور ان کے پاس چندوہ لوگ بھی جمع ہو گئے جنھوں نے اسلام اختیار کرلیا تھا اور سعد بن معاذ اور اسید بن حفیران دنوں اپنی قوم بنعبدالاشہل کے سردار تھے اور دونوں اپنی قوم کے دین پر بعنی مشرک بتھے۔ جب انھوں نے بیہ خبر سی تو سعد بن معاذ نے اسید بن حفیرے کہا۔ارے تیرا باپ مرجائے بید ونوں شخص جو ہمارے محلے میں اس لیے آئے ہیں کہ ہم میں ہے کمزوروں کو بے وقوف بنائیں۔ ذراان کے یاس چل اورانھیں ڈانٹ اور ہار ہے محلے میں آنے ہے اٹھیں منع کر کیونکہ اسعد بن زرار ۃ ہے میرے جیسے پچھ تعلقات ہیں تو بھی جانتا ہے۔ اگر ا یسے نہ ہوتا تو بچھ سے یہ کہنے کی ضرورت بھی نہ ہوتی وہ میرا غالہ زاد بھائی ہے۔ مجھے اس کے سامنے پچھ کہنے کی جراًت نہیں ہوتی ۔ آخر اسید بن حضیر نے اپنا جھوٹا برجھا لیا اور ان دونوں کی طرف چلا جب اس کو اسعد بن زرارہ نے دیکھا تومصعب بن عمیر ﷺ کہا۔ یہ اپنی قوم کا سردارتہارے یاس آر ہا ہے لہذا اللہ کے حقوق کا سختی ے لحاظ رکھنا۔ یعنی سی کھنے میں لحاظ اور مروت کام میں نہ لا نامصعب ؓ نے کہا کہ اگروہ بیٹھے گاتو میں اس سے بات کروں گا۔راوی نے کہا کہ وہ آ کر گالیاں ویتے کھڑے ہو گئے اور کہاتم ہمارے یاس ہمارے کمزوروں کو بے وقوف بنانے کے لیے کیوں آئے ہو۔ اگرتم دونوں کوتمہاری جان پیاری ہے تو ہم ہے الگ رہا کرو۔ مصعب ؓ نے ان ہے کہا (اچھا) آپ تشریف تو رکھیں۔اور پچھ بات بھی توسنیں۔اگر کوئی بات آپ کی مرضی کے موافق ہوتو قبول میجیے اور اگر آپ اس کوٹا پسند کریں تو جو بات آپ کو ناپسند ہواس ہے اپنے آپ کو بچا یے انہوں نے کہاتم نے انصاف کی بات کہی۔ راوی نے کہااس کے بعد انھوں نے اپنی چھوٹی برچھی زمین میں گاڑ دی اوران کے پاس آ کربیٹھ گئے تومصعب ٹھٰھؤ نے ان سے اسلام کے متعلق گفتگو کی اورانھیں قرآن پڑھ کر سنایا۔ان وونوں کے متعلق مشہور ہے کہ انھوں نے کہا واللہ ان کے اظہار اسلام سے پہلے ان کے چبرے کی چک اوران کی مہل انگاری ہے ہم نے ان کے چبرے پر آٹاراسلام کی شناخت کرنی۔اس کے بعد انھوں نے کہا کہ یہ چیزتو بہت ہی خوب اور بہترین ہے۔ جبتم اس دین میں کسی کو داخل کرنا جا ہے ہوتو کیا کرتے ہو۔

ا الااباللك. تم مى بدد عائے ليے استعال ہوتا ہے اور بعض وقت انتہائی تعریف کے لیے جس طرح اردو کے محاورے میں کسی شاعر کا بہترین کلام من کر کہتے ہیں۔ کم بخت نے کیا خوب کہا ہے۔ (احم محمودی)

دونوں نے ان سے کہاغسل کر لیجیےاور یاک صاف ہوجائے اوراینے کپڑے بھی یاک صاف کر لیجیےاوراس کے بعد حق کی گواہی دیجیےاور پھرنماز ادا سیجیے تو اسید بڑئعہ ؤر کھڑے ہو گئے اورغسل کیا اور اپنے دونوں کپڑے یاک صاف کر لیےا درحق کی گواہی دی ( کلمہ تو حید پڑھا ) اور کھڑے ہو کر دور کعتیں پڑھ کیں۔ پھران دونوں سے کہا میرے پیچھےا یک مخض ہےاگراس نے بھی تم دونوں کی پیروی کرلی تو اس کے بعداس کی قوم سے کوئی نہ بیجے گا۔ پھرا بنی چھوٹی برچھی لی اور سعدٌ اور ان کی قوم کی جانب گئے وہ لوگ اپنیمجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جب سعد بن معاذ نے انھیں واپس آتے دیکھا تو کہا۔ میں اللہ کی متم کھا تا ہوں کہ اسیدتمہارے یاس ہے جس حالت سے گیا تھااس سے بالکل جدا حالت میں آر ہاہے۔ اور جب وہ آ کرمجلس میں کھڑے ہو گئے تو سعد سے ان سے کہاتم نے کیا کیا۔انھوں نے کہاان دونوں سے گفتگو کی واللہ مجھےان سے کوئی خطرہ نہیں اور میں نے اتھیں منع بھی کر دیا ہے تو ان دونوں نے کہا کہتم جیسا جا ہوہم ویسا ہی کریں <sup>ک</sup>ے اور مجھے خبر ملی ہے کہ بنی حارثۂ' اسعد بن زرارہ ٹئیوند کونٹل کرنے کے لیے نکلے ہیں اس لیے کدانھیں معلوم ہو گیا ہے کہ وہتمہارا خالدزاد بھائی ہے۔اس کوتل کر کے تمہیں ذلیل کرنا جا ہتے ہیں <sup>عز</sup>راوی نے کہا تو سعد غصے میں بھرے ہوئے تیزی ہے اٹھے کہیں بی حارثہ کی جانب ہے ویہا ہی سلوک نہ ہوجیسا کہ کہا گیا ہے۔ پھران کے ہاتھ سے چھوٹی برچھی لے لی اور کہا واللہ! میں توسمجھتا ہوں کہتم نے سمجھ کام کی بات نہیں گی۔ پھروہ نکل کران دونوں کے باس گئے اور جب انھیں سعد نے مطمئن دیکھا توسمجھ لیا کہا سیڈ نے ان دونوں کی باتیں صرف مجھے سنوائی ہیں اور وہاں انھیں گالیاں دیتے کھڑے ہو گئے اوراسعد بن زرار ہ ہے کہااے ابوا مامہ سنو!اگرتم میں مجھ میں قرابت نہ ہوتی تو تم میرے ساتھ اس قتم کا ارادہ نہ کرتے ۔ کیاتم ہارے احاطوں میں ہم پرالی باتوں سے ظلم ڈھاتے ہوجن کوہم نا پیند کرتے ہیں اور اسعد بن زرارہ نے (سعد کے یہاں پہنچنے سے پہلے )مصعب بن زہیر ہے کہد دیا تھا کہ مصعب ؓ دانٹد! تمہارے یاس ایباسردار آرہاہے جس کے پیچھے اس کی قوم کے ایسے لوگ ہیں کہ اگر وہ تمہاری پیروی کرے تو تم ہے ان کے دو محض بھی نہ نج سکیں گے۔ راوی نے کہا تو مصعب ؓ نے ان ہے کہا کیا آپ تشریف رکھ کر پچھ بات بھی سنیں ہے۔ پھرا گر کوئی بات آپ کی مرضی کے موافق ہواوراس کی جانب آپ کی رغبت ہوتوا ہے قبول کر کیجیا دراگر آ ہا ہے تا پیند کریں تو آ پ کے پاس ہے آ پ کی ناپیندیدہ شے کودور کر

ل (بع، الم نفعل ما احببت ب(الف) تفعل ما اجببت بجوغلط معلوم بوتا ب. (احم محودی)

ع (بع، و) می لیحقروك بـ د (الف) می لیخفروك جس كمعنی تا كمتم سے بدع بدى كريں ، پهلانتي بهتر معلوم بوتا بـ د العمودی)

دیں گے۔سعدؓ نے کہاتم نے انصاف کی بات کہی۔اس کے بعدانھوں نے اپنی جیموٹی برچھی زمین میں گاڑ دی اور بیٹھ گئے۔ پھرانھوں نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا اور قر آن پڑھ کر سنایا۔ ان دونوں نے کہا کہ واللہ! ہم نے سعد کے اظہاراسلام سے پہلے ان کے چبرے کی چیک اوران کی سبل گزی سے ان کے چبرے برآ ٹار اسلام کی شناخت کرلی۔ پھرانھوں نے ان دونوں سے کہا جبتم اسلام اختیار کرتے اور اس دین میں داخل ہوتے ہوتو کس طرح عمل کرتے ہو۔ان دونوں نے کہا کٹنسل کرلواور پاک صاف ہوجاؤ اورا پے کپڑے بھی یا ک صاف کرلواور پھر بچی بات کی گواہی دواور دورکعت نماز پڑھلو۔ راوی نے کہا پھرتو وہ اٹھ کھڑ نے ہوئے اور عسل کیااورا ہے کپڑے یاک کر لیےاور تھی بات کی گواہی دی ( کلمہ تو حیدیرُ ھا)اور دورکعت نمازا دا کی ۔ مچراینی حچوٹی برچھی لی اوراینی تو م کی مجلس کی جانب جانے کا ارا دہ کر کے چل نکلے اور اسید بن حفیر میں ہذہ بھی ان کے ساتھ ہو گئے۔راوی نے کہا کہ جب ان کی قوم نے ان کوآتے دیکھا (تو) کہا ہم اللہ کی شم کھاتے ہیں کے سعد منی میڈو تمہارے باس ہے جس انداز ہے گیا تھا اس سے بالکل مختلف انداز سے وہ تمہاری جانب لوٹ ر ہاہے۔ جب وہ آ کر کھڑے ہو گئے تو کہا۔اے بن عبدالاشہل تم اپنے درمیان مجھے کیسا سمجھتے ہو۔انھوں نے کہا آپ ہمارے سردار ہم سب میں زیادہ کنبہ پرور اور سب میں بہترین رائے اور بڑی عقل والے ہیں۔ انھوں نے کہاتو تم میں سے مردوں اورعورتوں سے بات کرنا مجھ پرحرام ہے جب تک کہتم لوگ اللہ اوراس کے رسول برایمان نہ لاؤ۔راوی نے کہااللہ کی متم! پھرتو بن عبدالا شہل کے احاطے میں شام تک کوئی غیرمسلم باقی رہا نہ عیرمسلمہ اور اسعد ومصعب ۔ اسعد بن زرار ۃ کے مکان پر واپس گئے اور و ہاں لوگوں کواسلام کی دعوت دیتے رہے یہاں تک کدانصار کے گھروں میں ہے کوئی گھراییا ندر ہاجس میں مسلم مرداورعور نیں نہ ہوں بجز بنی امیہ بن زید خطمہ 'واملِ اور داقف کے گھر وں کے جوادی اللہ کہلاتے اوراوس بن حارثہ کی اولا دہیں تھے اوران کا اسلام ہے رکنے کا سبب بیرتھا کہان میں ایک شخص ابوقیس بن الاسلت جس کا نام صغی تھا۔وہ ان کا شاعر بھی تھا اور قائد بھی۔وہ لوگ اس کی باتیں سنتے اور اس کی اطاعت کرتے تھے۔اس نے انھیں اسلام سے روکا اور خود بھی رکار ہاحتیٰ کے رسول اللہ مَالِیُّتِیْمُ نے مدینہ کی جانب ہجرت فر مائی اور جنگ بدر اُ حداور خندق ( کا ز مانه ) بھی گزرگیا۔ جب وہ اسلام کو مجما تو اس کے متعلق اور لوگوں کے اس میں اختلا ف کرنے کے متعلق کہا: أَرَبُّ النَّاسِ أَشْيَاء الْكَتُ يُلَفُّ الصَّغُبُ مِنْهَا بالذَّلُول

''اے یروردگار! چند چیزیں گڈند ہوگئی ہیں جن میں دشوار بال آسانیوں کے ساتھ خلط ملط کر

وی جاتی ہیں۔

وَلَوْلَا رَبُّنَا سُكُنَّا نَصَادِی مَعَ الرُّهْبَانِ فِیْ جَبَلِ الْجَلِیْلِ لِ اوراگر ہماری پر داخت کرنے والا کوئی نہ ہوتا تو ہم نصرانی ہو جائے اور راہبوں کے ساتھ کو و جلیل میں رہنے لگتے۔

وَلٰكِنَّا خُلِفُنَا إِذْ خُلِفُنَا حَيِنْهُا دِيْنَنَا عَنْ كُلِّ جِيْلٍ لَكِنَّا عَنْ كُلِّ جِيْلٍ لَكِنَ مَي لَكِنَ مِمِينَ جَبِ پِيدِا كَيَا لَمَا تَوَالِيهِ دِينِ والا بِنَا كَر پِيدِا كَيَا كَيَا كَدَاقِسَام كَلُوكُوں سے بِمارادين توحيدالگ تعلگ ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ اس کے اشعار جن کی ابتدا فلو لا رہنا اور ولو لا رہنا اور مکشفة المناکب ہے۔ انصاریا خزاعہ کے ایک شخص نے مجھے سنائے۔

### بيان عقبه ثانيه

ابن اسخق نے کہا مجھ سے معبد بن کعب بن مالک بن ابی کعب بن القین بنی سلمہ والے نے بیان کیا کہ ان كا بھائى عبدالله بن كعب جونصارى كابراعالم تھاان سے بيان كيا كدان كے باپ كعب نے ان سے بيان كيا اور کعب ان لوگوں میں ہے تھے جومقا م عقبہ میں حاضر تھے اور وہاں رسول اللہ سَزَائِیْزَ ہم ہے بیعت کی تھی۔انھوں نے کہا کہ ہم اپنی مشرک قوم کے حاجیوں کے ساتھ نکلے اور ہم نماز بھی پڑھتے تھے اور دینی مسائل کی تعلیم بھی حاصل کرلی تھی اور ہمارے ساتھ براء بن معرور ہم میں بڑے اور ہمارے سردار بھی موجود تھے۔ جب ہم نے سغراختیار کیا اور مدینہ ہے نکلے تو براء نے ہم ہے کہا لوگو! میری ایک رائے ہے نہ معلوم تم سب اس ہے موافقت کرتے ہو یانہیں۔راوی نے کہا کہ ہم نے کہاوہ کیارائے ہے۔انھوں کہا میری رائے ہے کہاس ممارت یعنی کعبة الله کی جانب میں اپنی پیٹے نہ کروں بلکہ اس کی جانب نماز پڑھوں راوی نے کہا ہم نے کہا بخدا ہمیں تو یمی خبرملی ہے کہ ہمارے نبی شام کی جانب نمازا دافر مایا کرتے ہیں اور ہم ان کے خلاف عمل کرنانہیں جا ہتے ۔ راوی نے کہاانھوں نے کہامیں تو اس کی ست نماز پڑھتا ہوں۔راوی نے کہا تو ہم نے کہالیکن ہم تو ایسا نہیں کریں گے۔کہا ہماری حالت بیتھی کہ جب نماز کا وقت آتا تو ہم شام کی جانب نماز پڑھتے اور وہ کعبہ کی ست نماز اوا کرتے یہاں تک کہ ہم مکہ پہنچے۔ کہا کہ ہم نے ان کے اس عمل پرانھیں برا بھلا کہالیکن وہ اس پر جے رہے اوراس ہے رجوع کرنے ہے انکار کیا پھر جب ہم مکہ پنچے تو انھوں نے مجھ ہے کہا با با ہارے ساتھ رسول الله مظافیظ کے پاس چلو کہ اس سفر میں میں نے جو بچھ کیا ہے اس کے متعلق آپ سے دریا فت کریں کیونکہ جب میں نے اپنے بارے میں تم لوگوں کی مخالفت دیکھی تو میرے دل میں بھی اس کے متعلق کیجھ (شبہہ سا) پیدا ہو گیا ہے۔کہا' پھرہم رسول اللہ مُٹاٹیز کم کو دریا فٹ کرتے ہوئے نکلے کیونکہ نہ ہم آپ کو بہچانتے تھے اور نہ ہم نے اس سے پہلے آ ب کود یکھا تھا۔ آ خرہم مکہ کے رہنے والوں میں سے ایک شخص سے ملے اور اس سے رسول الله مَنْ يُغِيِّم كِمتعلق يوجِها تواس نے كہا كياتم أنھيں پہچانتے ہو۔ ہم نے كہانہيں اس نے كہا تو كيا ان كے چيا عباس بن عبدالمطلب کو پہچانتے ہوہم نے کہا ہاں' کہا کہ ہم عباس کو اس لیے پہچانتے تھے کہ وہ ہمیشہ تا جرانہ حیثیت سے ہمارے ماس آیا کرتے تھے۔اس نے کہا توجبتم مسجد میں داخل ہوتو عباس کے ساتھ جو مخص بیشا ہوبس وہی ہے۔ کہا پھرہم مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ عباسؓ بیٹے ہوئے ہیں اور رسول اللہ مَثَاثِیَا م مہمی ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ہم نے سلام کیا اور آپ کے پاس بیٹھ مکئے رسول اللہ من الیڈیٹر نے عباس سے فرمایا: هَلُ تَعُرِفُ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ يَا أَبَا الْفَضْلِ.

" اے ابوالفصل! کیاتم ان دونوں کو پہچا نتے ہو''۔

انھوں نے کہا' جی ہاں' یہ براء بن معرورا پی قوم کا سردار ہےاور یہ کعب بن ما لک ہے۔ کہا کہ واللہ!

میں رسول اللہ سُلِ اللہ سُلِ اللہ سُلِ اللہ سُلِ اللہ سُلُ اللہ سُلُ اللہ ہُوں کے بات کونیں بھولوں گا کہ فرمایا ''آلشّاعِ مُ''کیا (وہ کعب بن مالک جو) شاعر (ہے) انھوں نے کہا' جی ہاں۔ کہا کہ پھر براء بن معرور نے آپ سے عرض کی۔ اے اللہ کے بی ایس حالت میں اپنے اس سفر کے لیے نکلا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جھے اسلام کی جانب رہنمائی فرمادی تو میں نے مناسب سمجھا کہ اس عمارت ( کعبۃ اللہ ) کی جانب اپنی پیٹے نہ کروں اور میں نے اس کی جانب نماز پڑھی حالا نکہ میرے ساتھیوں نے اس امر میں میری مخالفت کی حتی کہ میرے دائی میں بھی اس کے متعلق کچھ (شہر ) پیدا ہو گیا پس ساتھیوں نے اس امر میں میری مخالفت کی حتی کہ میرے دل میں بھی اس کے متعلق کچھ (شہر ) پیدا ہو گیا پس اے اللہ کے رسول ! آپ اس کوکیسا خیال فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا:

قَدْ كُنْتَ عَلَى قِبْلَةٍ لَوْ صَبَرْتَ عَلَيْهَا.

" تم ایک قبلہ پر (مامور ) تھے کاش تم نے اس پرصبر کیا ہوتا"۔

کہا کہ پھرتو براء ٹئنڈوزنے بھی رسول اللہ منالیڈی کے قبلہ کی جانب منہ کیا اور ہمارے ساتھ شام کی جانب نماز اوا کی۔ کہا کہ ان کے متعلقین کا دعویٰ ہے کہ وہ مرنے تک کعبہ ہی کی جانب نماز پڑھتے رہے حالانکہ انیانہیں ہوا ادران کی بہنست ہم اس معاملہ کوزیا دہ جانے والے ہیں۔

ابن مشام نے کہا کہ عون بن ابوب انصاری نے کہا ہے:

وَ مِنَا الْمُصَلِّى أَوَّلُ النَّاسِ مُقْبِلاً عَلَى كَعْبَةِ الرَّحْمٰنِ بَيْنَ الْمَشَاعِدِ
"مقامات ج میں کعبة الرحمٰن کی جانب منہ کر کے نماز اداکر نے والا تمام لوگوں ہیں سب سے
یہلا مخص ہمیں میں سے ہے"۔

اوراس سے شاعر کی مراد براء بن المعرور ہے اور بیشعران کے ایک قصیدے کا ہے۔

ابن آخق نے کہا کہ جھے ہے معبد بن کعب بن مالک نے اوران سے ان کے بھائی عبداللہ بن کعب نے اوران سے ان کے والد کعب بن مالک نے بیان کیا۔ کعب نے کہا کہ پھر ہم جج کے لیے نکلے اور رسول اللہ من اللہ عقبہ میں ایام تشریق کے بین مالک نے بیان کیا۔ کعب کے کہا کہ پھر جب ہم جج سے فارغ ہو گئے اور وہ رات آئی جس کی قرار داد ہم نے بی قرار داد ہم نے بی فارغ ہو گئے اور وہ رات آئی جس کی قرار داد ہم نے رسول اللہ منافیق سے کھی اور ہمار سے ساتھ ابو جا برعبداللہ بن عمر و بن حرام بھی تھے اور وہ ہمار سے سر داروں میں سے تھے ہم نے ان کواپنے ساتھ لے لیا اور ہم اپنے اس معاطے کو ابی قوم کے ان مشرکوں سے چھپاتے رہے جو ہمار سے ساتھ تھے اور عبداللہ سے گفتگو کی اور ان سے کہا اے ابو جا برا بم ماروں میں سے ہواور تم جس حالت ابو جا برا بم تمار سے سر داروں میں سے ایک سر داراور ہمار سے سر برآ وردہ لوگوں میں سے ہواور تم جس حالت میں ہو ہمیں تہمار سے متعلق بیات پندنہیں۔ ایسا نہ ہو کہ کل تم آگ کے ایندھن بنو پھر ہم نے انھیں اسلام کی می خبر دلی۔ کہا آخر میں اور رسول اللہ منافیق سے جو ہم نے مقام عقبہ کی قرار داد کی تھی۔ انھیں اس کی بھی خبر دلی۔ کہا آخر

انھوں نے اسلام اختیار کرلیا اور ہمارے ساتھ عقبہ میں موجودر ہے کہا کہ پھر ہم اس رات اپنی قوم کے ساتھ اپنی سواریوں سے سواریوں میں سور ہے یہاں تک کہ جب تہائی رات گزرگئی تو رسول اللہ ساتھ اللہ کی قرار داد پراپی سواریوں سے تیترکی چال سے دب پاؤں چھپتے ہوئے نکلے یہاں تک کہ ہم سب پہاڑ کی چڑھائی کے ایک دورا ہے کے پاس جمع ہوگئے اور ہم تہتر مرد تھے اور ہماری عورتوں میں سے ام عمارہ نسیبہ بنت کعب بنی مازن بن النجار کی عورتوں میں سے ام عمارہ نسیبہ بنت کعب بنی مازن بن النجار کی عورتوں میں سے ایک عورت سد دو عورتیں میں سے ایک عورت سے دو عورتیں ہم سے ایک عورت سے دو عورتیں ہم اسماء بنت عمرو بن عدی بن نائی بنی سلمہ کی عورتوں میں سے ایک عورت سے دو عورتیں ہم اس دورا ہے پر جمع ہو کر رسول اللہ سُل اللہ انظار کرنے گئے یہاں تک کہ آپ تشریف لائے اور آپ کے ساتھ آپ کے چچا عہاس بن عبدالمطلب میں نظر بھی تھے اور وہ اس وقت اپنی تو م کے دین پر سے مگراضیں اپنے بھتیج کے معاطم میں رہنے اور ان کے مفاد کی خاطر کی کرنے کی خواہش تھی۔ کے دین پر سے مگراضیں اپنے بھتیج کے معاطم میں رہنے اور ان کے مفاد کی خاطر کی کرنے کی خواہش تھی۔ کے دین پر سے مگراضیں اپنے بھتیج کے معاطم میں رہنے اور ان کے مفاد کی خاطر کی کرنے کی خواہش تھی۔ انھوں نے کہا' اے گروہ وٹر رج!

پھر جب بیٹھے تو پہلے جس نے گفتگو کی وہ عباسٌ بہن عبدالمطلب تھے۔انھوں نے کہا'ا ہے گروہ خزرہ ! اور کی نے کہا کہ عرب انصار کے اس قبلے کوائی نام سے پکارا کرتے تھے (خواہ وہ بی خزرج ہوں یا بی اوس) مجمد (من الحقیق) کو ہم میں جو حیثیت حاصل ہے وہ تم لوگ جانے ہواور ہم میں سے ان لوگوں نے جوان کے متعلق ہماری رائے کے موافق ہیں اب تک ان کی حفاظت کی ہے اور بیا بی قوم میں عزت والے اور اپنے شہر میں محفوظ ہیں لیکن بیا باطن چھوڑ کر تمہاری طرف جانے اور تمہار سے ساتھ ل کرر ہے کے سوادوسری کی بات کو مانے ہیں لیکن بیاباوطن چھوڑ کر تمہاری طرف جانے اور تمہار سے ہوو ہاں ان کا حق پورا پوراادا کروگے اور ان مانے ہی نہیں ۔ پس اگرتم بیہ جھتے ہو کہ تم ان کو جس جانب بلار ہے ہوو ہاں ان کا حق پورا پوراادا کروگے اور ان کی خوثی ہے اپنے سرلیا ہے۔ وہ لواورا گران کو لے جانے کے بعد انھیں ان کے مخالفوں کے حوالے کر دیے اور ان کی مدد سے دست بردار ہو جانے کا تمہارا خیال جائے ہو گھرای دفت سے ان سے دست کش ہوجاؤ کہ بیا پی تو ماورا پے شہر میں معزز و محفوظ ہیں (راوی نے ) کہا ہوتو پھرای دفت سے ان سے دست کش ہوجاؤ کہ بیا پی تو ماورا ہے شہر میں معزز و محفوظ ہیں (راوی نے ) کہا تو ہم نے ان سے کہا کہ آپ نے وردگار کے متعلق جواقرار (ہم سے) لین پہند فرماتے ہیں لیجے۔ کہا پس رسول الله خوات کی اور اسلام کی ترغیب دی۔ ذات کے متعلق اور ایخ کے دور میں اور اسلام کی ترغیب دی۔

أَبَايِعُكُمْ عَلَى أَنْ تَمْنَعُونِنَى مِمَّا تَمْنَعُونَ مِنْهُ لِسَاءَ كُمْ وَٱبْنَاءَ كُمْ.

'' میں تم سے اس بات پر بیعت لیتا ہوں کہ تم میری ان تمام چیزوں سے حفاظت کرو گے جن ہےتم اپنی عورتوں اورا پنے بچوں کی حفاظت کرتے ہو''۔

کہا تو براء بن معرور ٹناہؤدنے آپ کا دست مبارک پکڑلیا اور کہا اس ذات کی نتم جس نے آپ کو

''(اییانہیں ہوگا) بلکہ(میرا)خون( کامطالبہتمہارا)خون( کامطالبہ) ہوگااور(میرا) خون کا معاف کرنا (تمہارا) خون کا معاف کرنا ہوگا یا (میرا) سفر (تمہارا) سفر ہوگا۔تم مجھ سے (متحد ہوجاؤ کئے)اور میںتم ہے۔

جس سے تم جنگ کرو گے میں بھی اس سے برسر پرکار ہوں گا اور تم جس سے سلح کرو گے میں بھی اس سے مصالحت کروں گا''۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعضول نے الحدم الحدم (بتحر یک دال کہا ہے جس سے مرادعزت و آبروے بعنی میری عزت آبروتہاری عزت و آبرو ہے اور میراذ مہتمہاراذ مدہے۔

كعب ابن ما لك في كما كدرسول الله مَثَاثِينَ في ما يا تها:

أُخُوِجُوا لِىَ مِنْكُمُ اثْنَىٰ عَشَرَ نَقِيْبًا لِيَكُولُوا عَلَى قَوْمِهِمْ بِمَا فِيهِمْ فَأَخُرَجُوا مِنْهُمُ اثْنَىٰ عَشَرَ نَقِيْبًا تِسْعَةً مِّنَ الْحَزُرَجِ وَلَلَاثَةً مِّنَ الْآوْسِ.

" تم لوگ اپنے میں سے بارہ سرداروں کو پیش کرو کہ وہ اپنی قوم میں جو پچھ (اختلاف) ہواس

ا سیلی نے ابوتنید کا قول نقل کیا ہے کہ عرب معاہرہ اور کی کو پناہ دینے کے وقت کہا کرتے ہے کہ دمی دمك و هدمی هدمك ای سیلی نے ابوتنید کا قول نقل کیا ہے کہ عرب بانی اور ہری کی حاش میں اکثر سنر میں رہا ہدمك ای ماهدمت من الله ماء هدمت انا اور بعض کا خیال ہے کہ چوتکہ حرب پانی اور ہری کی حاش میں اکثر سنر میں رہا کرتے ہے۔ کرتے ہے اور جب سنر کرنا ہوتا انھیں جیموں کوا کھیڑ کردوسرے مقام یہ چلے جاتے ہے۔ اس لیے عدم کے معنی سنر کے ہیں ۔ بعنی میراسنر تہا راسنر ہے۔ (احرمحودی)

میں ( تھکم ) ہوں تو انھوں نے اپنے میں سے بارہ سرداروں کا انتخاب کیا۔نوخز رج میں سے اور تبین اوس میں ہے'۔

#### بارہ سردامروں کے نام اور قصہ عقبہ کا اختیام

ابن ہشام نے کہا کہ جھے سے زیاد بن عبداللہ البکائی نے محمہ بن المحل کی حدیث بیان کی کہ خزرج میں سے ابوا مامداسعد بن زرارۃ بن عدس بن عبید بن تعلیہ بن غنم بن ما لک بن المجارجس کا نام تیم اللہ بن کعب بن الخزرج تھا آور سعد بن الربیع بن عمرو بن الی زہیر بن ما لک بن امرء القیس بن ما لک بن تعلیہ بن کعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج اور واقعیس بن تعلیہ بن عمرو بن المرء القیس بن ما لک بن تعلیہ بن کعب بن الخزرج بن الحارث ابن الخزرج اور رافع بن کا لک بن العجلان بن عمرو بن عامر بن زریق بن عبید بن بن عبد من ما لک بن عبد بن من ما لک بن عبد بن من ما لک بن عبد بن عبد بن علی بن اسمد بن سعد بن علی بن اسمد بن ساردۃ بن خزید بن جشم بن الخزرج اور بن عبد بن شمر و بن عوف بن عرو بن عوف بن عمرو بن الخزرج اور بن الخزرج اور عبادہ بن شعبہ بن شعبہ بن شعبہ بن شعبہ بن عمرو بن عوف بن المحد بن علی بن الخزرج اور عبادہ بن شعبہ بن شعبہ بن شعبہ بن عمرو بن عوف بن عمرو بن عوف بن عمرو بن عوف بن المحد بن عمرو بن عوف بن عمرو بن عوف بن المحد بن المحد بن المحد بن عمرو بن عوف بن عمرو بن عوف بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن عمرو بن المحد بن

ابن ہشام نے کہا کہ اس کا نام عنم بنعوف ہے جوسالم بنعوف بن عمر و بنعوف بن الخزرج کا بھائی تقا۔

ابن ایخی نے کہااور سعد بن عباد ہ بن ؤلیم بن حارثہ بن ابی خزیمہ ابن ثقلبہ بن طریف بن الخزرج بن ساعدہ بن کعب بن الخزرج اور المنذ ربن ابن عمر و بن حتیس بن حارثہ بن لوؤ ان بن عبدو دبن زید بن ثقلبہ بن الخزرج بن ساعدہ بن کعب بن الخزرج ۔

اوراوس میں سے اسد بن حفیر بن ساک بن عتیک بن رافع بن امرءالقیس بن زید بن عبدالاشہل بن جشم بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن ما لک بن الا دس۔

اوراسعد بن خیثمه بن الحارث بن ما لک بن کعب بن الخاط بن کعب بن حارثه بن غنم بن السلم بن امرسر دار اور حاضر بدر تنصے اور احد میں شہید ہوئے۔

اور خارجہ بن زید بن ابی زہیر بن مالک بن امراء تقیس بن مالک ابن ثقلبہ بن کعب بن الخزرج بن الحارث بدر میں حاضر تنصاوراحد میں شہید ہوئے۔امراء القیس بن مالک بن الاوس اور رفاعہ بن عبدالمنذ رین کر سیرت این اشام ها صدروم

ز بیربن زیدبن امیه بن زیدبن ما لک بنعوف بن عمر و بن عوف ابن ما لک بن الاوس ـ

ابن ہشام نے کہا کہ اہل علم انھیں میں ابوانہیثم بن التیبان کا شار کرتے ہیں اور رفاعہ کونہیں شار کرتے اور ابوزیدالانصاری نے مجھے کعب بن مالک کے (وہ) اشعار سنائے جن میں انھوں نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ فَأَبْلِغُ ٱبَيًّا آنَّهُ فَالَ ۖ رَأْيُهُ وَحَانَ غَدَاةُ الشِّعُبِ وَالْحَيْنُ وَاقِعُ ''انی کویہ پیام پہنچا دے کہ اس کا خیال غلط ٹابت ہو گیا اور شعب (ابی طالب) کی صبح گزر ممثی اور (اب) موت آئے والی ہے۔

بِمِرْصَادِ أَمْرِ النَّاسِ رَاءِ وَسَامِعُ اَبَى مُ اللَّهُ مَا مَنْتُكَ نَفُسُكَ إِنَّهُ '' تیرےنفس نے ( تخفیے خوش کرنے کے لیے ) جن چیز وں کا آرز ومند بنا دیا تھا۔اللہ تعالیٰ نے اس ہے انکار فرمادیا۔ وہ تولوگوں کے معاملوں کا نگراں (بھی) ہے دیکھنے والابھی اور سننے والابھی۔ وَ أَبُلِغُ أَبَا سُفْيَانَ أَنْ قَدْ بَدَالْنَا ۚ بَأَحْمَدَ نُوْرٌ مِّنْ هُدَ اللَّهِ سَاطِعُ ۖ ابوسفیان کو بدپیغام بھی پہنچا دے کہ احمر (مَثَاثِیْنِم) کے سبب سے ہم پراللہ تعالیٰ کی ہدایت کا جمکتا (ہوا)نورظامرہوگیاہے۔

فَلَا تُوْعَيُنِ ۚ فِي حَشْدِ أَمْرٍ تُوِيْدُهُ ۚ وَأَ لِّبُ وَجَيِّعُ كُلَّ مَا أَنْتَ جَامِعُ لوگوں کوفساد پرابھاراور جن جن چیز وں کوتو جمع کرنا جا ہتا ہے۔ جمع کرلیکن جو بات تو جا ہتا ہے اس کے اسباب جمع ہونے کی امیدندر کھ۔

وَدُوْنَكَ فَاعْلَمْ أَنْ نَقُضَ عُهُوْدِنَا ﴿ أَبَاهُ عَلَيْكَ الرَّهُطُ حِيْنَ تَبَايَعُوْا اس (بات) کو (مگرہ میں باندھ) لے اور (انچھی طرح) جان لے کہ ہمارے عہد کے تو ڑنے ہے مسلسل جماعتوں نے تیرے آھے انکار کردیا ہے۔ (ہم نے رسول الله مال تیا ہے جوعبد کیا ہے ہم اس کے تو ڑنے والے نہیں ہیں )۔

لے (الف) میں قال قاف ہے ہے (ب) میں فال فاء ہے ہے۔ پہلی صورت میں قیلولہ سے لینا ہوگا لیعنی اس کی رائے سوگنی کیکن فال جوبطل کے معنی میں ہےوہ بہتر ہے۔(احمرمحمودی)

ع (الف) الله بجس معنى بول مع بربادكرديا ـ (احرمحمودي)

س نسخہ (الف) میں یہاں ایک واوز اید ہے اور وساطع لکھا ہے۔ جو وزن شعر میں فساد پیدا کرنے کے علاوہ معنی میں بھی کوئی خولی نبیس بیدا کرتا۔(احد محمودی)

يرت ابن وشام هه حددوم

أَبَاهُ الْبَرَاءُ وَابْنُ عَمْرِو كِلَاهُمَّا وَاسْعَدُ يَأْبَاهُ عَلَيْكَ وَرَافِعُ براءاورابن عمرودونوں نے اس سے انکار کردیااوراسعدورافع بھی نیرےرو بروانکار کررہے ہیں۔ وَ سَغُدٌ أَبَاهُ السَّاعِدِيُّ وَمُنْذِرٌ ۚ لِلْأَنْفِكَ إِنْ حَاوَلْتَ ذَٰلِكَ جَادِعُ ا دراس سعدٌ نے بھی جس کا جداعلیٰ ساعدی ہےا نکار کیاا ورمنذ ریے بھی پھر بھی اس معالمے میں ( تونے ) کوشش کی تو ( یا در کھ کہ ) تیری ناکب کٹ جائے گی ( اس میں تو بہت رسوا ہوگا )۔ وَمَا ابْنُ رَبِيْعِ إِنْ تَنَاوَلُتَ عَهْدَةً بِمُسْلِمِهِ لَايَطُمَعَنُ ثُمَّ طَامِعُ اور ابن رہیج بھی ایسا محض نہیں ہے کہ اگر تو اس ہے عبد بھی لے لے تو وہ نبی کریم مَثَاثِیَّتِم کو تیرے حوالے کردے ۔غرض کسی لا لجی کواس معاسلے میں کسی طرح کالا لیے نہیں جا ہیے۔ وَأَيْضًا فَلَا يُغْطِيْكُهُ ابْنُ رَوَاحَةٍ وَإِخْفَارُهُ مِنْ دُوْنِهِ السَّمُّ نَاقِعُ اورا بن رواحد بھی نبی کریم مُنَاتِیْنِم کو تیرے حوالے نبیں کرے گا اور آپ کے لیے سیدسپر ہونے کے عہد کا تو ڑنااس کے لیے زہر قاتل ہوگا۔

وَفَاءً بِهِ وَالْقَوْ قَلِيُّ ابْنُ صَامِتٍ بِمَنْدُوْحَةٍ عَمَّا تُحَاوِلُ يَافِعُ آپ کے ساتھ وفاداری کرنے کے لیے تو قلی بن صامت کو بھی وسعت وقدرت ہے کہ تو ان حالبازیوں سے بیخے کے لیے جوکررہاہے(اس سے)وہ بلندو برتر ہے۔

أَبُوْهَيْثَمِ أَيْضًا وَ فِي بِمِثْلِهَا وَفَاءً بِمَا أَعْطَى مِنَ الْعَهْدِ خَانِعُ ابوہیٹم نے جوعہد کیا ہے۔اس کے پورا کرنے میں وہ بھی ویسا ہی و فا داراورا پنے اقر ار کا یا بند ہے۔ وَمَا ابْنُ حُضَيْرٍ إِنْ أَرَدُتَ بِمَطْمَع فَهَلْ أَنْتَ عَنْ أُخُمُوْقَةِ الْغَيِّي نَازِعُ ''اگرتو (کوئی چالبازی کرنا) چاہےتو ابن ھنبر کے پاس بھی کسی امید کو مخباکش نہیں تو کیا تو اپنی احمقی اور گمرای ہے (اب بھی) الگ ہوگا (یانہیں)

وَسَغَدٌ أَخُو عَمُرو بُن عَوْفٍ فَإِنَّهُ ۚ ضَرُورٌ ۚ لِمَا حَاوَلُتَ مِلْأَمُومَايِعُ اورعمر وبن عوف کے بھائی سعد کی بھی یہی حالت ہے کہ تیرے ارا دوں کو محکرانے والا اور اس بات کوتو ندہونے دینے والا ہے۔

أُوْلَاكَ نُجُوْمٌ لَا يُغِبُّكَ مِنْهُمُ عَلَيْكَ بِنَحْسِ فِي دُجَى اللَّيْلِ طَالِعُ بدایسے ستارے میں کہ تھھ پرنحوست لے کر نکلنے میں کوئی اندھیری رات ناغدنہ ہونے دیں گئے'۔ کعب نے بھی ان لوگوں میں ابوالہیثم بن التیبان ہی کا ذکر کیا ہے اور رفاعہ کا ذکر نہیں کیا۔ ا بن الحق نے کہا کہ مجھے سے عبداللہ بن انی بکر میں میں نے بیان کیا کہ رسول اللہ مَثَّلَ اللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ م ف ہ ن

أَنْتُمْ عَلَى قَوْمِكُمْ بِمَا فِيْهِمْ كُفَلَاء كَكُفَالَةِ الْحَوَارِيِّيْنَ لِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ، وَأَنَا كَفِيْلُ عَلَى قَوْمِيُ.

''تہہاری قوم میں جو پچھ( بھی حادثہ) ہواس کے متعلق تم اپنی قوم کے ذمہ دار ہو گئے جس طرح عیسیٰ بن مریم کے پاس حواربین ذمہ دار تھے اور میں اپنی قوم کا ذمہ دار ہوں گا۔انھوں نے کہا بہت خوب'۔

اور مجھے سے عاصم بن عمر بن قمادہ نے بیان کیا کہ جب بیلوگ رسول اللہ مَا اللّٰہ مِن عوام اللّٰہ مَا اللّٰہ مِلّٰ اللّٰہ مَا اللّٰ اللّٰہ مَا اللّٰ اللّٰہ مَا اللّٰہ مَا اللّٰہ مَا اللّٰہ مَا اللّٰ مَا اللّٰ مَا اللّٰ ا

اے گروہ خزرج! کیا تم جانتے ہو کہ اس تحف سے تم کس بات پر بیعت کر رہے ہو۔ انھوں نے کہا ہاں۔ عباس نے کہا کہ تم لوگ اس بات پر بیعت کر رہے ہو کہ لوگوں میں سیاہ وسرخ سب کے خلاف جنگ کرو گئے۔ اگر تم یہ خیال کرتے ہو کہ تہ ہارا مال (کس) آفت سے برباد ہو جائے اور تم میں بلندر شہوگ قل ہوجا ئیں تو تم ان کی امداد چھوڑ دو گے تو ابھی ہے (چھوڑ دو) کیونکہ واللہ اگر تم نے ایسا کیا تو یہ و نیاو آخرت کی رسوائی ہے اور اگر تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم کوجس طرف دعوت دی جا رہی ہا اس کو تم اپنی اللہ کی بربادی اور برئے ہوالوں کے قل ہونے کے باوجود پورا کرسکو گئو اس محاط کو ہاتھ میں لو اور واللہ بید نیاو آخرت کی بعدائی ہے۔ انھوں نے کہا ہم اس کوا ہے مال کی بربادی اور سربر آوردہ لوگوں کی جان کی جا بی وجود قبول کرتے ہیں۔ لیکن یا رسول اللہ اگر ہم نے اس میں وفا داری کی تو ہم کو اس کے بدلے میں کیا سلے گا۔ فرمایا جنت کے بیت کہ اور سربر آفروں کی گئو ہم کو اس کے بدلے میں کیا سلے گا۔ فرمایا جنت کی جنت کی میاب کہ میں ہوا ورعبر اللہ بن افی بر شاہدین نے کہا عباس کے بہا کہ رسول اللہ نگا ہی ہی ہو کہ کہا صرف اس لیے کہا کہ رسول اللہ نگا ہی ہو کہا کہ میں ہی کہا کہ سے بیعت کی ۔ عاصم بن عمر نے کہا کہ عباس نے بیج و کہ کہا صرف اس کے کہا کہ رسول اللہ نگا ہی ہو وجود ہوتو طوق ان کی گردنوں میں متحکم ہواور عبداللہ بن افی بر شاہدین نے کہا عباس نے بعد عبداللہ بن افی بن سلول بھی موجود ہوتو قوم کے لیے تو ت کی کوئی نہ کوئی شکل پیدا ہو۔ ان میں سے کون می بات واقعی تھی خدائی بہتر جا تا ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ سلول بنی خزاعہ کی ایک عورت کا نام ہے اور وہ ابی بن مالک بن الحارث بن عبید بن مالک بن سالم بن عنم بن عوف ابن الخزرج کی مان تھی۔

ابن اسطی نے کہا کہ بی النجاراس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ پہلافخص جس نے آپ کے ہاتھ پر بیعت

كى و ه ابوا ما مهاسعد بن زرارةٌ تحقے اور بنى عبدالاشبل كہتے ہيں كہ و ہ ابوالہيثم بن التيميان تھے ۔

ابن آئخق نے کہا کہ مجھ سے سعید بن کعب نے اپنے بھائی عبداللہ بن کعب ہے اور اُنھوں نے اپنے والدكعب بن ما لك ہے بيروايت بيان كرتے ہوئے كہا كہ يہلا شخص جس نے رسول اللہ مَثَاثِيَّةُ كے ہاتھ ير بیعت کی وہ براء بن المعرور میں ور میں تھے۔ ان کے بعد تمام لوگوں نے بیعت کی۔ پھر جب ہم نے رسول الله مَنَا لَيْهِمْ ہے بیعت کر لی تو عقبہ کی چوٹی پر ہے شیطان نے الی آ واز سے جومیری سنی ہوئی آ واز وں میں سب سے زیادہ بلند تھی جیخ کر کہا۔اے گھروں کے رہنے دالو! ندمم (بعنی قابل ندمت شخص) اوراس کے ساتھ جو بے دین لوگ ہیں ان کے متعلق تنہیں کوئی ولچیسی ہے۔ بیلوگ تم سے جنگ کے لیے جمع ہوئے ہیں۔راوی نے کہا تو رسول اللہ مٹائٹیٹم نے فر مایا:

هذَا أَزَبُّ الْعَقَبَةِ هذَا ابُنُ أَزْيَبَ قَالَ أَبنُ هِشَامٍ وَيُقَالُ أَزَيْبُ اسْتَمِعٌ أَى عَدُوَّ اللهِ أَمَا وَ اللَّهِ لَا فُو عَنَّ لَكَ.

'' بیاس گھاتی کا از ب( نامی شیطان ) ہے۔ بیازیب کا بیٹا ہے۔ابن ہشام نے کہا کہ بعضوں نے ازیب کہا ہے۔اے تتمن خداس لے کہ واللہ! میں تیرے لیے ( یعنی تیری سرکو لی کے لیے مجمی )وقت فرصت نکالوں گا''۔

راوی نے کہا کہ پھررسول الله منافق ہے فرمایا:

اِرْفَضُوْ إِلَى رِحَالِكُمْ.

''اینی این سواریوں کی طرف متفرق ہوکر چلے جاؤ''۔

(راوی نے ) کہا عباس بن عبادہ بن نصلہ خی افرز نے کہا اللہ کی قتم جس نے آ ب کوحق کے ساتھ روانہ فر ما یا ہے۔اگر آ ب جا ہیں تومنیٰ میں جولوگ ہیں ان پرکل ہی ہم لوگ اپنی مکواریں لے *کر حملہ کر* دیں۔

(راوی نے) کہا کہ رسول اللہ مٹالین کے فرمایا:

لَمْ نُوْمَرُ بِذَٰلِكَ وَلَكِنِ ارْجِعُوا إِلَى رِحَالِكُمْ.

‹ ' جمیں اس کا حکم نہیں دیا عمیا اور لیکن اپنی سوار بوں کی جانب لوث جاؤ''۔

(راوی نے) کہا آخرہم اپنی آ رام گاہوں کی جانب لوٹ سکتے اور مبح تک سوتے رہے۔

ل ازب کے معنی کوتاہ قدیا بخیل کے ہیں۔ (احم محمودی از سیلی )

ع (الف) میں اتنسمع ہے بعنی اے دشمن خدا کیاتو سن رہا ہے۔ (احمرمحودی)

#### کرات این بشام ها صدروم کرکت این بشام ها صدروم

# 🐠 سوریے قرایش کاانصار کے پاس پہنچنااور بیعت کے متعلق گفتگو

(راوی نے کہا کہ جب صبح ہوئی تو قریش کے سربرآ وردہ اصحاب سویرے ہی جارے پاس جاری قیام گاہوں میں ہنچے اور کہا'ا ہے گروہ خزرج! ہمیں خبر ملی ہے کہتم ہمارے اس آ دمی کے پاس اس لیے آئے تھے کہ اس کو ہمارے درمیان ہے لے کرنگل جاؤاوراس لیے آئے تنے کہ ہم ہے جنگ کرنے کے لیےاس کے ہاتھ یر بیعت کرو۔واللہ!عرب کا کوئی قبیلہ ایسانہیں ہے جس سے ہما را جنگ میں الجھار ہنا یہ نسبت تمہار ہے( ساتھ جنگ میں الجھنے کے ) ہمیں زیادہ تا پہند ہو۔ (راوی نے ) کہا تو وہاں سے ہماری قوم کے چندمشرک اٹھے اور فتسمیں کھانے لگے کہ ایس کوئی ہات نہیں ہوئی اور نہ جمیں ایس کسی بات کاعلم ہے۔

(راوی نے) کہا کہ انھوں نے سیج کہا کہ انہیں اس کاعلم ہی نہ تھا۔

( راوی نے ) کہا کہ ہم لوگوں کی بیرحالت تھی کہا یک دوسرے کی صورت دیکھتے تھے۔

( را وی نے ) کہا کہ پھرو ہ لوگ اٹھ کھڑ ہے ہوئے اور ان میں حارث بن ہشام بن مغیرہ مخز ومی بھی تھا جونئ تعلیں (جوتی کاجوڑا) پہنے تھا۔

(راوی نے) کہا کہ میں نے اس ارادے ہے کہ گویاان لوگوں کی باتوں میں (میں)خود بھی شریک ہوں اس سے ایک بات کہی۔ میں نے کہاا ہے جابر اتم تو ہماری قوم کے سردار ہو کیاتم سے اتنا بھی تہیں ہوسکتا کے قریش کےاس جوان مرد کی سی ایک تعلین ہنوالو۔

(راوی نے ) کہا حارث نے بیہ بات س لی اوراپنے پاؤں سے علین اتار کرمیری جانب پھینک دی اور کہا بخ**گ**واتم اسے پہن لو۔

(راوی نے ) کہا کہ ابوجابر نے کہا خاموش رہوواللہ! تم نے تو اس جوان کو غصے کر دیا۔ پس اس کی تعلین اہے پھیر دو۔

(راوی نے ) کہا کہ میں نے کہا واللہ اسے واپس نہ دوں گا واللہ بیاتو ایک نیک شکون ہے <sup>لے</sup> واللہ اگر بیشکون ٹھیک نکلاتو میں اس سے ( سب سچھ ) چھین لوں گا۔

لے (ب ج د) میں فامل واللہ صالح ہے اور (الف) میں قال واللہ صالح اس کے معنی پیہوں سے کہ اتھوں نے کہا واللہ اچھی بات \_\_ (احمحودي) ابن آخق نے کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن الی بکرنے بیان کیا کہ بیاوگ عبداللہ بن الی سلول کے پاس گئے اور اس سے ویسائی کہا جیسا کہ کعب نے ذکر کیا ہے تو اس نے ان سے کہا واللہ! بیتو بڑی اہمیت رکھنے والی چیز ہے۔ میری قوم تو مجھ سے اس طرح سبقت کرنے والی نتھی اور میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ہوا ہو۔ راوی نے کہا کہ پھر وہ اس کے پاس سے واپس ہو مجے۔

## قریش کا انصار کی تلاش میں نکلنا

(راوی نے) کہا کہ لوگ منی ہے واپس ہوئے تو بہ لوگ اس خبر کی چھان بین بیں لگ گئے تو انھیں معلوم ہوا کہ ضرور یہ بات ہوئی ہے اور ان لوگوں کی تلاش بیں نظر تو سعد بن عبادة اور بنی ساعدہ بن کعب ابن الخزرج والوں نے منذر بن عمر و کو مقام از اخر میں جاملا یا اور بید دونوں کے دونوں سردار ان تو م تھے ۔ منذر نے تو ان لوگوں کو تنگ کر دیا لیکن سعد کو ان لوگوں نے پکڑلیا اور ان کی سواری کے تسے سے ان کے ہاتھ ان ک گردن ہے با ندھ دے اور اور انہیں لے کر کمد آئے ان کو مارتے بھی جاتے تھے اور ان کے سرکے بال بھی پکڑ کر کھینے جاتے تھے اور وہ بہت بالوں والے تھے ۔ سعد نے کہا کہ واللہ! بیں ان کے ہاتھوں بیں (پھناہوا) تھا کہ ایک ان کے یاس قرائی کی ایک جماعت آئی جس میں ایک شخص پاک صاف گور المباحسین لوگوں بیں متبول صورت بھی تھا۔ راوی نے کہا میں خاہوں ان کے بہا کہ واللہ ایک میں ہوگوں بیں سے کی بیں کوئی بھلائی بہوتو اس میں ہوگا۔ راوی نے کہا میں کہ ایک انتخاب تھا تھا یا اور جھے ذور سے ایک تھیٹر مارا۔ متبول میں ہوگا۔ کہا کہ جب وہ تو اس کے بعد ان بیں ہے کی بیں کوئی بھلائی نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ کہا کہ جب وہ میں نے اپنے دل میں کہ لیا کہ نیس واللہ اس کے بعد ان میں ہے کی بیں بھی کوئی بھلائی نہیں ہو گا۔ کہا کہ جس نے اپنے دل میں کہ لیا کہ نیس واللہ اس کے بعد ان میں ہے کہا کہ بیس میں ہوگا کی انہیں میں سے کہ بھلائی نہیں ہوگا کی نہیں بیں ہیں ہوگا کی انہیں میں سے کس میں بھی کوئی نہیں ہوگا کی نہیں میں ہوگی کوئی نہیں جاتوں میں تھا وہ جھے کھنچے لئے پھر تے تھے کہ ایکا ایکی انہیں میں ہے کس کے در میان بنا ہوگا کوئی معاہدہ نہیں ہے۔

(راوی نے) کہا کہ میں نے کہا کیوں نہیں واللہ میں جبیر بن معظم ابن عدی بن نوفل بن عبد مناف کو اس کی تجارت کے دان سے اس کی تجارت کے زیانے میں پناہ دیتار ہا ہوں اور میری بستیوں میں جولوگ ان پرظلم کرنا جا ہتے تھے۔ان سے انہیں بچاتار ہا ہوں اور حارث بن حرب بن امیہ بن عبد مناف کو بھی بچاتار ہا ہوں تو اس نے کہا ارب

لے (ب ج د) میں اوی لی ہے جس کے معنی رخم کرنے ترس کھانے کے ہیں۔(الغب) میں اوی الی ہے جس کے معنی آنے یا مائل ہونے کے لئے جاسکتے ہیں لیکن پہلائسخ مرج ہے۔(احمدمحودی)

کہخت! تو پھران دونوں شخصوں کا نام لے کرانہیں پکاراور تیرے اوران کے درمیان جو تعلقات ہیں آئہیں یا دولا۔
(راوی نے) کہا ہیں نے و بیا ہی کیا اور وہ شخص ان دونوں کی طرف چلا گیا اور انہیں مسجد میں کعبۃ اللہ کے پاس پایا تو اس نے ان ہے کہا کہ بنی خزرج کا ایک شخص اس وقت مقام ابلخ میں پٹ رہا ہے اور تم دونوں کا نام لے کر چلا رہا ہے اور کہدر ہا ہے کہ اس کے اور تمہارے درمیان پناہ دہی کا عہد ہے۔ ان دونوں نے کہا۔ وہ ہے کون ۔ اس نے کہا کہ سعد بن عبادۃ۔ ان دونوں نے کہا۔ اس نے بیچ کہا ہے۔ واللہ! وہ ہماری تجارت کے زمانے میں ہمیں پناہ دیا کرتا تھا اور اپنی ہیں ان لوگوں کو تلم کرنے سے روکیا تھا۔

(راوی نے ) کہا تو وہ دونوں آئے اور سعد کوان کے ہاتھوں سے چیٹر ایا وہ چھوٹ کر چلے گئے اور سعد کو جس نے تماچیہ ماراتھاوہ بنی عامر بن لوگ کا ایک شخص سہبل بن عمر دتھا۔

ابن ہشام نے کہا کہ جس شخص نے سعد پرترس کھایا تھاوہ ابوالبختری بن ہشام تھا۔

ابن آبخق نے کہا کہ پہلاشعر جو ہجرت کے متعلق کہا گیا ہے وہ دوبیتیں ہیں جو بی محارب بن فہر کے ایک شخص ضرار بن الخطاب بن مرداس نے کہی ہیں۔

تَدَارَ کُتُ سَعُدًا عَنُوهً فَآخَذُنَهُ وَکَانَ شِفَاءً لَوْ تَدَارَ کُتُ مُنْدُرًا مِیں نے سعد پرغلبہ حاصل کرلیا اور اس کو پکڑلیا اور (میرے دل کو) تشفی ہوتی اگر میں منذر کو جا ملاتا۔ وَلَوْ نِلْتُهُ طُلّتُ هُنَاكَ جِرَاحُهُ وَ کَانَ جَرَاحُهُ وَ کَانَ جَرَاحُهُ اَتُا اَنْ تُهَانَ وَتُهُدَرًا اور اگر میں اے پاتا ' تو وہاں اے جس قدر بھی زخم لگائے جاتے 'وہ بے بدل ہوتے (اس کا بدلہ کوئی مجھے ہے نہ لے سکتا)۔ اور وہ زخم تھے بھی اس سم کے کہ ان کی ذلت کی جائے اور انہیں جائز کیا جائے (اور اس کا بدلہ نہ لیا جائے۔)

ابن مشام في كما كه بعض رواينول مين "وكان حقيقاً ان تهان ويهدرا" --

ل (ب ج د) میں و کان حویا ان یہان یہدوا۔ جس کے بیمعنی ہوں سے کہ وہ فخص ہے بھی ای قابل کہ اس کوؤلیل کیا جائے اور اس کا خون مباح کردیا جائے اور بی نسخہ مرج معلوم ہوتا ہے کیونکہ زخموں کوؤلیل کرنا کوئی معقول بات نہیں بلکہ زخموں کوؤلیل کرنا کوئی معقول بات نہیں بلکہ زخموں کوؤلیل کرنا کوئی معقول بات نہیں بلکہ زخموں کوؤلیل کرنے کے الئے معنی ہوسکتے ہیں کہ زخمی کرنے کو اہمیت نددی جائے۔ فلیتدیں (احم محمودی)

ع (ب ج د) میں یھان ویھدوا دونوں جگہ پالے تخانی سے ہے (الف) میں تھان با حاء فو قانی اور پھدوا بایاء تعضانی ہے۔ جو احاکے ساتھ تھان باتاء فو قانی سمجے ہوسکتا تھالیکن هیقاً کے ساتھ یہ س طرح درست ہو سکے گا۔ میری سمجھ میں تو نہ آسکا۔ (احمدمحودی) ا بن ایخق نے کہا کہ اس کے بعد حسان بن ٹابت نے اس کا جواب دیا اور کہا۔

لَسْتَ الَّى سَعْدٍ وَلَا الْمَرْءِ مُنْذِرٍ إِذَا مَا مَطَايَا الْقَوْمِ آصْبَحْنَ ضُمَّرا تو نہ تو سعد کی برابری کرسکتا ہے اور نہ منذر (جیسے ) مخض کی خاص کر جب کہ ان لوگوں کی سواریاں خاص طریقے سے تیار کی ہوئی ہیں۔

فَلُوْلًا آبُوْ وَهُبِ لَمَّرَتُ قَصَائِدُ عَلَى شَرَفِ الْبَرُقَاءِ يَهُوِيْنَ حُسَّرَا پس اگرابوہب نہ ہوتا (جس نے تیرے شعرہم تک پہنچائے ) تو (تیرے ) قصیدے پھرمٹی اور کیچڑ کی مسافت تک بہنچ کر تھک کر گر جاتے۔( یعنی تیرے اشعار اس قابل نہیں کہ وہ شہرت یا کر دوردورتک پېنچسکيں) په

آتَفُخَرُ بِالْكَتَانِ لَمَّا لَبِسْنَةً وَقَدْ تَلْبَسُ الْآنْبَاطُ رِيْطًا مُقَصَّرا کیا تو ستان کالباس پہن کرانز اتا ہے حالا تکہ بطی قوم کے لوگ بھی سفید دھوئی ہوئی جا دروں کا استعال کرتے ہیں ( کیاوہ ایسے کپڑوں کے پہن لینے سے شرافت کا کوئی رتبہ حاصل کر سکتے ہیں )۔

فَلَا تَكُ كَالُوَسُنَانِ يَخُلُمُ أَنَّهُ بِقَرْيَةِ كِسُرِى أَوْبِقَرُيَةِ قَيْصَرَا پس تو او تکھنے والے کی طرح نہ ہو جا جوخوا ب میں دیکھتا ہے کہ وہ کسریٰ کی بستی میں یا قیصر کی بستی

وَلَا تَكُ كَالثَّكُلِّي وَكَانَتْ بِمَعْزِلِ عَنِ ۖ النَّكُلِ لَوْكَانَ الْفُؤَادُ تَفَكَّرَا اور نداس عورت کی طرح ہو جا جس کا بچے مرگیا ہو (اور وہ رات دن ای کے خیال میں رنج وغم میں مبتلار ہتی ہو )اگراس کے دل میں عقل وتفکر ہوتا تو وہ بیچے کے مرنے برغم واندوہ کرنے سے

وَلَا تَكُ كَالشَّاةِ الَّتِي كَانَ حَتُفُهَا بِحَفُرِذَرًا عَيْنَهَا فَلَمُ تَرُضَ مَحْفَرًا اور تو اس بکری کا سانہ ہو جا جس کی موت اس کے ہاتھوں سے کھودی ہوئی چیز<sup>ع</sup>ے ہوئی اور وہ

ل (الف میں عن کے بجائے علی ہے جو تحریف کا تب معلوم ہوتی ہے کیونکہ عرل کا صله علی ہے نہیں آتا۔ (احم محودی) ع اس کا قصہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ کوئی مخص کسی بمری کو پکڑ کراس کے ڈیج کرنے کے لئے کوئی چیز تلاش کرر ہاتھا۔ اس حالت میں وہ بمری ہاتھ یاؤں مارنے تکی جس ہے زمین کھدی تو وہاں ہے ایک چھری نکل آئی اور وہی چھری اس کے ذریح کرنے مین كام آئى تولىية قصد ضرب المثل موكيا \_ (احم محمودي)

(اینے) کھودنے سےخوش نہ ہو کی۔

وَلَا تَكُ كَالُغَاوِى فَاقْبَلَ نَحْرَهُ وَلَمْ يَخْشَهُ سَهُمًا مِنَ النَّبِلِ مُضْمَرًا اوراس چِهِي بونے بھو نکنے والے کا سانہ ہوجا جس سے تیروں میں سے سی تیرنے خوف نیس کیا بلکہ ایک تر آ کراس کے طق میں بیٹے گیا۔

فَانَّا وَمَنُ يُهُدِى الْفَصَائِلَة نَحُونَا كَمُسْتَبْضِع تَمُرًّا إِلَى آرْضِ خَيْبَرًّا اللهِ اللهِ الْمُونِ الْفَصَائِلَة نَحُونَا كَمُسْتَبْضِع تَمُرًّا إِلَى آرْضِ خَيْبَر مِن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى ال

### عمرو بن الجموح کے بت کا قصہ

راوی نے کہا کہ پھر جب بیلوگ مدیندآ ئے تو وہاں اسلام کا اظہار کیا اور حالت بیتھی کہان کی قوم کے بہت سے بڑے بوڑھےا بینے وین (شرک) پر ہاقی تھے جن میں سے عمر و بن الجموح بن زید بن حرام بن کعب بن عنم بن کعب ابن مسلمہ بھی تھا جس کےلڑ کے معاذ بن عمر و نے عقبہ کی حاضری کا اور و ہاں رسول اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ بیعت کا شرف حاصل کرلیا تھا اورعمر و بن انجموح بنی سلمہ کے سر دراوں میں ایک سر دار تھا اور ان کے سربر آور دہ لوگوں میں سے تھااس نے اپنے گھر میں لکڑی کا ایک بت دوسرے سر برآ وردہ افراد کی طرح بنا رکھا تھا جس کا نام مناة تھا۔ اس کومعبودانہ حیثیت میں رکھا تھا اس کی عظمت کرتا اور اس کو یاک صاف رکھتا تھا۔ پھر جب بنی مسلمہ کے نوجوان افراد معاذبن جبل اورخود اس کالڑ کا معاذبن عمروابن الجموح وغیرہ نے اسلام قبول کیا اور مقام عقبہ میں حاضر ہوکر آئے تو بیلوگ رات کے وفت اندھیرے میں عمر و کے اس بت کے پاس پہنچے اور اسے ا ٹھا کر نبی مسلمہ کی بستی سے کسی گڑھے میں (جس میں لوگوں کی گند گیاں ہوتیں )اسے الٹا' سر کے بل ڈ ال دیتے اور جب عمروضیح میں اٹھتا تو کہتا ار ہے کم بختو! ہمار ہے معبود پر آج کی رات کس نے دست درازی کی ۔ پھروہ سویرے ہی ڈھونڈ نے نکلتا اور جب وہ اسے یالیتا تو اس کو دھوتا اور یاک صاف کرتا اورخوشبولگا تا اور کہتا واللہ' اگر مجھےمعلوم ہو جائے کہ کس نے تیرے ساتھ ایبا سلوک کیا ہے تو ضرورا سے ذلیل کروں اور پھر جب شام ہوتی اور عمروسو جاتا تو اس پر دست درازی کرتے اور اس کے ساتھ وہی سلوک کرتے اور پھر جب وہ سویرے اٹھتا اوراس کو ویسی ہی گندگی میں پڑایا تا جس طرح پہلے پایا تھا تو اس کو دھوتا اور پاک وصاف کرتا اورخوشبولگا تا ـ

پھر جب شام ہوتی تو اس طرح اس پر دست درازی کرتے اوراس کے ساتھ وہی معاملہ کیا جاتا۔ پھر جب بہی سلوک انہوں نے اس کے ساتھ کی بار کیا تو ایک روز جب اسے وہاں سے نکال لایا جہاں انہوں نے اسے ڈال دیا تھا تو اسے دھو دھلا کرخوشبولگا کر رکھا اورا کیس تلوار لا کراس کے گلے میں لئکا دی اوراس سے کہا واللہ میں نہیں جاننا کہ بید معاملہ جو تیرے ساتھ کر رہا ہے وہ کون ہے اور جس کوتو بھی دیکھ دہا ہے اورا گرتھ میں کسی طرح کی بھلائی (قوت) ہے تو خودا بنی حفاظت کر لے۔ بیٹلوار بھی تیرے ساتھ ہے پھر جب شام ہوئی اوروہ سوگیا تو ان لوگوں نے اس پر چھاپ مارا اوراس کے گلے میں سے تلوار بھی لیے میں اورایک مراہوا کتا لے کر اس کے ساتھ دی سے باندھ دیا اوراس کو بی سلمہ کے گڑھوں میں سے بھی گڑھے میں ڈال دیا جس میں لوگوں اس کے ساتھ دی سے بھر جب عمرو بن انجو ح صنح اٹھا اوراس کو اس جگہ نہ پایا جس جگہ وہ رہا کرتا تھا تو اس کو دھونڈ نے نگلا یہاں تھ کہ اس کواس گڑھ میں ان لوگوں نے اس سے گھٹو بھی کی گذیگیاں تھیں۔ پھر جب عمرو بی نظر ڈائی اوراس کی تو م میں سے بعض ان لوگوں نے اس سے گفتگو بھی کی دھونٹ نے اسلام اختیار کرلیا اوراس اس کی تو م میں سے بعض ان لوگوں نے اس سے گفتگو بھی کی جنبوں نے اسلام اختیار کرلیا اوراسلام میں جنبوں نے اسلام اختیار کرلیا تھا تو اللہ تعالی کی رحمت کے سبب سے اس نے اسلام اختیار کرلیا اوراس میں اوراس بت کے جو عالات گری نظر سے دیکھ تھے۔ ان کا ذکر کرتے ہوئے اور اللہ تعالی کا (جس نے بہی عال راس بت کے جو عالات گری نظر سے دیکھا اوراس بت کے جو عالات گری نظر سے دیکھا دراس بت کے جو عالات گری نظر سے دیکھا دراس بت کے جو عالات گری نظر سے دیے گئے۔ ان کا ذکر کرتے ہوئے اور اللہ تعالی کا (جس نے اس کو اور اللہ تعالی کا (جس نے اور اللہ تعالی کا (جس نے اس کو اور اللہ تعالی کو کھوں کے اس کو کھوں کے کہا۔

وَاللّٰهِ لَوْ تُحُنْتَ اِللّٰهَا لَمُ تَكُنُ اَنْتَ وَكُلُبٌ وَسُطَ بِنُو فِي قَرَنُ اللّٰهِ اللّٰهِ فِي قَرَنُ الله كَانُتُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰمِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللللللللللّٰهِ الللللّٰهِ اللللللّٰهِ اللللللللّٰ الللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ الللللّٰمِ الللّٰهِ ال

اُفَ لَمُلْقَاكَ إِلَهًا مُسْتَدَنُ الْآنَ فَتَشْنَاكَ عَنْ سُوْءِ الْغَبَنُ بِاوجود معبود ہونے کے تیرے اس طرح پڑے رہنے پرتف ہے۔ تیرے متعلق اب ہمیں اپی رائے کی بدترین غلطی کی تحقیق ہوگئی۔

اکُونَ فِی ظُلْمَةِ قَبْرِ مُرْنَهَنُ اللهِ مَنْ قَبْلِ اَنْ اکُونَ فِی ظُلْمَةِ قَبْرِ مُرْنَهَنُ وَاللَّهِ عَ وہی ذات ہے جس نے قبر کی اندھیری میں تھننے سے پہلے ہی مجھے (شرک وکفر سے) بچا

#### 

## عقبه دوم کی بیعت کی شرطیں

ا بن ایخل نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول مُنْ تَثِیرًا کو جنگ کی اجازے دی تو اس جنگ کی بیعت کی شرطیں ان شرطوں سے علیحد و تعییں جوعقبہ اولی میں رکھی گئی تھیں ۔ پہلی بیعت عورتوں کی بیت ( کے الفاظ) پر تمقی اور اس کا سبب بیرتھا کہ اللہ عز وجل نے اپنے رسول مَلْ اَلْیَا کُم کِتُک کی اجازت عطانہیں فر ما کی تھی اور جب اللّٰد نے آ پ کو جنگ کی اجازت مرحمت فر مائی اور رسول اللّٰمَ اَکَاتُنْتُمْ نے عقبہ دوم میں ان لوگوں ہے سیاہ وسرخ (تمام) سے جنگ کرنے کی بیعت لی تو آپ نے اپنی ذات کے لئے بھی (عبد) لیا اور اپنے پرور دگار کے متعلق بھی ان پرشرطیں لگائمیں اوران شرطوں کے پورا کرنے کے عوض میں ان کے لئے جنت کی قرار داد کی۔ مجھ سے عبادہ بن الولید بن عبادۃ بن الصامت نے اپنے والد ولیداور اپنے دادا عبادۃ بن الصامت ہے جو (عقبہ دوم کے منتخبہ ) سر داروں میں ہے تھے۔

حدیث بیان کی انہوں نے کہا کہ ہم نے رسول اللہ سے جنگ کرنے پر بیعت کی اور عبادہ ان بارہ آ دمیوں میں سے تھے جنہوں نے آپ سے عقبہ اولی میں عورتوں کی بیعت (کے الفاظ) پر بیعت کی تھی کہ ہم ا بنی ننگ حالی اور تو تکری اور خوشی اور مجبوری میں اور ہر ایک قطعی تھم میں جو ہمیں دیا جائے۔ اطاعت و فر ما نبر داری کریں گے اور احکام میں حکام سے نہ جھڑیں گے اور ہم جہاں کہیں بھی ہوں حق بات کہیں **گے اور** الله (کے احکام) کے بارے میں کسی ملامت گر کی ملامت کا خوف نہ کریں گے۔

# فصل ۔ حاضرین عقبہ کے نام

ا بن ایخل نے کہا کہ بیانام میں ان لوگوں کے جواوس وخز رج میں سے مقام عقبہ میں حاضر ہوئے تھے اور وہاں رسول اللّٰه مُلَاثِیْنِظم سے بیعت کی اور بیتهتر مرداور دوعور تمین تھیں ۔اوس بن حارثہ ابن نقلبہ بن عمرو بن عامر کی شاخ بنی عبدالاشبل بن جشم بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن عامر بن الاوس میں ہے تین مخض اسید بن حفیسر بن ساک بن ملتیک بن رافع بن امر واکفیس بن زید بن عبدالاهبل جومنتخب سر دار تھے۔

یه جنگ بدر میں موجود نه تنے اور سملۃ بن سلامہ بن وقش بن زغبۃ بن زعورا و بن عبدالا شہل ۔ بیہ بدر میں بھی موجود **تھے۔** 

اورابوالهيثم بن التيهان جن كانام ما لك تعابدر بين بهي بيموجود تقه\_

ابن مشام نے کہا بعضول نے ذُغُوراً کہا ہے۔

ا بن آئخل نے کہا کہ بنی حارثہ بن الخز رج بن عمر و بن ما لک بن الا وس میں سے تین آ دمی ظہیر بن رافع بن عدی بن زید بن جشم بن حارثہ۔

اورابو بردة بن نیاز جن کا نام ہانی بن نیار بن عمر و بن عبید بن عمر وابن کلاب بن دھان بن غنم بن ذیل بن جمیم بن کا ہل بن ذیل ابن تن بلی بن عمر و بن الحاف بن قضاعہ جوان کے حلیف اور بدر میں حاضر تھے۔

اورنہیر بن الہیثم جو بنی نا بی بن مجدعہ بن حارثہ بن الحارث ابن الخزرج بن عمر و بن ما لک ابن اوس کی شاخ آل السواف بن قیس بن عامر بن نا بی بن مجدعہ بن حارثہ میں سے تھے۔

اور بن عمرو بن عوف بن ما لک بن الاوس میں سے پانچ شخص سعکۃ ابن ضثیمہ بن الحارث بن ما لک بن کعب بن الحارث بن ما لک بن کعب بن النحاط بن کعب بن حارثه ابن غنم بن السلم بن امراء تقیس بن ما لک بن الاوس جومنتخب سر داراور بدر میں موجود شخصاور سول الله من الحقیق کے ساتھ روکرشہادت کا مرجبہ حاصل کیا۔

ابن ہشام نے کہا کہ ابن ایخل نے انہیں بن عمر و بن عوف کی جانب منسوب کیا ہے حالانکہ ریہ بن عنم بن السلم کے تنھے کیونکہ بعض وقت کو کی شخص کسی قوم میں متبنی ہوتا تھا تو وہ انہیں میں رہتا تھا اور انہیں کی جانب منسوب ہوتا تھا۔

ابن این این این می اور رفاعة عبدالمنذ ربن زنبر بن زید بن امیدابن زید بن ما لک بن عوف بن عمر و جو منتخب سر دار اور بدر میں موجود بنجے۔ اور اُحد کے روز شہید ہوئے اور عبدالله بن جبیر بن النعمان بن امیہ بن البرک اور برک کا نام امرا وظیس تھا۔ ابن تغلبہ بن عمر و بن عوف بن ما لک بن الاوس بدر میں موجود بنجے اور احد میں شہید ہوئے جبکہ دسول الله مُنافِظ کی جانب سے تیراندازی کرنے والوں پرامیر بنجے۔

ابن ہشام کے قول کے موافق بعضوں نے امیة بن البرک کہا ہے۔

ابن آئق نے کہااورمعن بن عدی بن الحد بن العجلان بن حارثہ بن صبیعة جوان کے حلیف بنی ہلکی میں سے تھے بدرواحد و خندق اور رسول اللہ مُنَافِیْنِ کے تمام مشاہر میں حاضر رہے اور ابو بکر الصدیق کے عہد خلافت میں جنگ بمامہ میں شہید ہوئے۔

اورعویم بن ساعدۃ بدروا حدوخندق میں موجود ہے۔ جملہ گیارہ آدمی عقبہ میں قبیلہ اوس کے ہے۔ اورخزرج بن الحارثہ بن نقلبہ بن عمر و بن عامر کی شاخ بن النجار میں ہے جس کا نام تیم اللہ بن انعلبہ عمر و بن الخزرج تھا چیوخض ابوابوب خالد بن زید بن کلیب بن نقلبہ بن عبدعوف بن غنم بن مالک بن النجار جو بدر و احدو خندق تمام مشاہد میں موجود رہے اور زمانہ معاویہ میں سرز مین روم میں عازیانہ حالت میں انقال کیا۔ ادرمعاذ بن الحارث بن رفاعة بن سواد بن ما لک بن غنم بن ما لک بن النجار بدر دا حد د خندق تمام مشاہد میں حاضرر ہےا دریے عفراء کے بیٹے تھے۔

اوران کے بھائی عوف بن الحارث بھی بدر میں موجود تھے اور اس میں شہید ہوئے اور بیبھی عفراء کے فرزند تھے۔

اوران کے (ایک دوسرے) بھائی معو ذین الحارث تنھے جو بدر میں موجود تنھے اور اس میں شہید بھی ہوئے اور یہی وہ شخص میں جنہوں نے ابوجہل بن ہشام بن المغیرہ کوتل کیااور بیبھی عفراء بی کے فرزند تنھے۔ اور ابن ہشام کے قول کے مطابق بعضوں نے کہا کہ رفاعة بن الحارث ابن سواد تنھے۔

اور عمارہ بن حزم بن زید بن لوذان بن عمرو بن عبدعوف بن غنم بن مالک بن النجار بدرواحد و خند ق تمام مشاہد میں موجو در ہے اورا بو بکرالصدیق منی ہیئر کے زمانۂ خلافت میں جنگ بمامہ میں شہید ہوئے۔

اور اسعد بن زرارۃ بن عدس بن عبید بن تعلیۃ بن عنم بن مالک بن النجار جومنتخب سر دار تھے بدر سے پہلے ہی جبکہ رسول اللّٰدمُ کَا فِیْرِ کُلُ مسجد کی تقمیر ہور ہی تھی انتقال کیا اور بیا بوا مامہ سے مشہور تھے۔

اور بنی عمرو بن مبذول بن عامر بن ما لک بن النجاء میں ہے۔

سہل بن عتیک بن نعمان بن عمر و بن عتیک بن عمر وجو بدر میں موجود تنھے ایک ہی شخص ۔ اور بنی عمر و بن مالک بن النجار میں سے جو بنوحد یلہ کہلا تے ہیں دوشخص ۔

ابن ہشام نے کہا کہ حدیلہ مالک بن زیدمنا ۃ بن حبیب بن عبدحار ثدبن مالک بن غضب بن جشم بن الخزرج کی جیٹی تھی۔

اوس بن ثابت بن المنذر بن حرام بن عمر و بن زیدمنا قابن عدی بن عمر و بن ما لک بن اُلتجار جو بدر میں موجود تھے۔

اور باوطلحه جن کا نام زید بن سهل بن الاسود بن حرام بن عمر و بن زیدمنا ة ابن عدی بن عمر و بن ما لک بن النجار جو بدر میں بھی نتھے۔

اور بنی مازن بن النجار میں سے دو مخص \_

قیس بن ابی صعصعہ عمر و بن زید بن عوف بن مبذ دل بن عمر و بن غنم بن مازن جو بدر میں بھی حاضر تھے · اوررسول اللّه مَا اللّه عَلَيْتُهُم نے اس روز انہیں نشکر کے پچھلے جصے پر مامورفر مایا تھا۔

۔ اورعمرو بن خزیہ بن عمرو بن نثلبہ بن عطیہ بن خنساء بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن۔ جملہ گیارہ آ دمی بٹی التجار کےعقبہ میں حاضر ہتھے۔ ابن ہشام نے کہا کہ عمرو بن غزیہ بن عمرو بن ثعلبة بن عطیہ بن خنساء جس کا ذکرا بن ایخل نے کیا ہے وہ عمرو بن غزیہ بن عمرو بن عطیہ بن خنساء ہے اس کا ذکرا بن خنساء نے کیا ہے۔ ابن ایخل نے کہا کہ بلحارث بن الخزرج میں ہے سات شخص۔

سعد بن الربیع بن عمر و بن ابی زہیر بن ما لک بن امراءالقیس بن ما لک بن تعلیه بن کعب بن الخز رج بن الحارث جومنتخب سر دارا ور حاضر بدر تھے اورا حد میں شہید ہوئے۔

اور خارجہ بن زید بن انی زبیر بن مالک بن امرا یقیس بن مالک ابن تعلیہ بن کعب بن الخزرج بن الحارث بدر میں حاضر تھے اوراحد میں شہید ہوئے۔

اورعبداللہ بن رواحہ بن امرءالقیس بن عمرو بن امرءالقیس بن ما لک ابن نتلبہ بن کعب بن الخزرج بن الحارث منتخب سردار بدر واحد و خندق اور رسول الله مَثَّا الْآَيْزُ کے تمام مشاہد میں بجز فنتح سکہ اور اس کے بعد کی جنگوں میں موجودر سے اور جنگ موتہ میں رسول الله مَثَّا اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰہِ کی طرف سے امیر بینے ہوئے شہید ہوئے۔

اور بشیر بن سعد بن <u>تفلیم بن جلاس بن زید بن مالک</u> بن تعلیة بن کعب ابن الخزرج بن الحارث الی النعمان بن بشیر بدر میں حاضر تنھے۔

اورعبدالله بن زید بن ثعلبة بن عبدریه بن زیدمنا ة بن الحارث بن الخزرج بدر میں موجود تنصاور یمی صاحب میں جنہیں خواب میں او ان دینے کا طریقہ بتایا گیا تو رسول اللّٰدمَّ کَافِیْمِ سے اس خواب کو بیان کیا تو آپ نے اسی طرح او ان دینے کا تھم فر مایا۔

اورخلا دبن سوید بن ثعلبة بن عمرو بن حارثه بن امرءالقیس بن ما لک بن ثعلبة بن کعب بن الخزرج بدر' احداور خندق میں حاضر تھے اور بنی قریظہ کے روزشہید ہوئے۔ بنی قریظة کے قلعوں میں سے ایک قلعہ پر سے

ل اس جكد ير (الف) بس ابن عطيه نبيس ب-

ع اس مقام پر (الف) میں عمروبن کالفظانبیں ہے۔

ع خط کشیدہ الغاظ صرف (الف) میں ہیں دوسر کے نسخوں میں نہیں ہیں اور غلط معلوم ہوتے ہیں۔اصل مقصد ابن ہشام کا بیہ معلوم ہوتا ہے کہ ابن الخق نے جونب نامہ بیان کیا ہے اس میں بن تغلیہ کا لفظ زیادہ ہے کیکن نسخہ (الف) میں 'ابن عطیہ' اور ''عمرو بن' کے الفاظ کے حذف اور''اس کا ذکر ابن خنساء نے کیا ہے' کی زیادتی سے عبارت کچھ بے ربطی ہوگئ ہے جس کا مطلب میری سجھ میں نہیں آیا اور (ب ج و) کانسخہ بالکل واضح ہے۔ (احمرمحودی)

س خط کشیده اساء (الف) مین بین بین \_ (احم محمودی)

ان پر چکی گرانی گئی جس سے ان کاسر پھٹ گیا تو لوگ کہتے ہیں کہرسول الله مَا فَاللَّهُ اللَّهِ مَا ما يا:

إِنَّ لَهُ لَآجُرُ شَهِيُدَيْنِ.

''ان کے لئے دوشہیدوں کا اجر ہے''۔

اورعقبہ بنعمرو بن تغلبہ بن اسیر ۃ بن عسیر ۃ بن جدار ۃ بنعوف بن الحارث بن الخزرج جن کی کنیت ابومسعودتھی اور بیرحاضرین عقبہ میں سب ہے کم عمر تتھے۔ بدر میں حاضر نہ تتھے۔

اور بنی بیاضہ بن عامر بن زریق بن عبدحار شمیں سے نین شخص ۔

زیا دبن لبیدبن نثلبه بن سنان بن عامر بن عدی بن امیه بن بیاضه جو بدر میں بھی موجود تھے۔

اور فروه بن عمرو بن و ذفه بن عبيد بن عامر بن بياضه جو بدر ميں بھی حاضر تھے۔

ابن ہشام نے کہابعضوں نے وذ فدکہا ہے۔

ابن اسخٰق نے کہااور خالد بن قیس بن ما لک بن العجلان بن عامرابن بیاضہ جو بدر میں بھی تھے۔

اور بنی زریق کی شاخ عامر بن زریق بن عبد حارثہ بن مالک بن غضب ابن جشم بن الخزرج میں ہے۔ پر

-*U* )

رافع بن ما لک بن العجلا ن بن عمرو بن عامر بن زریق منتخب سر دار تھے۔

اورعبادة بن قیس بن عامر بن خلدة بن مخلد بن عامر بن زریق نے بدر میں حاضری دی۔

اورالحارث بن قیس بن خالد بن عامر بن زریق بیدر میں بھی حاضرر ہے۔

اور بی سلمه بن سعد بن علی بن اسد بن سارد ة بن تزید بن جشم بن الخزرج کی شاخ بنی عبید بن عدی بن غنم بن کعب بن سلمه میں ہے گیارہ آ دمی ۔

البراء بن معرور بن صحر بن خنساء بن سنان بن عبید \_ منتخب سردار جن کے متعلق بنوسلمہ کا دعوی ہے کہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے رسول اللہ مثالی تی ہے ہاتھ پر ہاتھ مارا اور بیعت کے لئے شرط پیش کی اوران سے بھی شرط منوائی گئی اور رسول اللہ مثالی تی کے مدینہ کوتشریف لانے سے پہلے انتقال کر گئے ۔

اوران کے فرزند بشرین البراء بدر'احداور خندق میں حاضر رہے اور خیبر میں رسول اللّٰدمَّ الْتُغَیِّمُ کے ساتھ زہرآ لود بکری کے گوشت کا ایک نوالہ کھانے کے سبب سے وہیں انتقال کر گئے۔ رسول اللّٰدمُثَالِثَیْمُ نے بن سلمہ ہے جب دریافت فرمایا۔من سید کم ہم میں ہے سردار کون ہے تو انہوں نے عرض کی کہ ہماراسر دارالجد بن قیس ہےاگر ہے کہ وہ تنجوس ہے تو رسول اللہ مُلَّا اللّٰهِ مُلَّا اللّٰهِ مُلَّا اللّٰهِ مُلَّالِيَّةِ اِن کے متعلق فر مایا تھا۔

وَاَتُّ دَاءٍ اَكُبَرْ مِنَ الْبُحُلِ سَيِّدُ بَنِي سَلْمَةَ الْآبْيَضُ الْجُعْدُ بِشُرُ ابْنُ الْبَرَاءِ.

و سیستا ہے ہو یوں ہم میں میں میں ہیں۔ ''کنجوی سے بڑھ کرکونسی بیاری ہے(نہیں) بنی سلمہ کا سردار گورا۔گھونگر والے بال والا بشر بن البرا ، ہے''۔

اور سنان بن صفی بن صحر بن خنساء بن سنان بن عبید بدر میں رہاور خندق کے روز شہید ہوئے۔ اور الطفیل بن النعمان بن خنساء بن سنان بن عبید بدر میں موجود تھے اور خندق کے روز شہید ہوئے۔ اور معقل بن المنذر بن سرح بن عبید - بدر میں بھی رہے -

اوران کے بھائی یز بد بن المنذر ۔ بدر میں بھی تھے۔

اورمسعود بن بزید بن سبیع بن خنساء بن سنان بن عبید -

اورالضحاک بن حارثہ بن زید بن تعلیۃ بن عبید۔ بدر میں بھی رہے۔

اوریزیدین خذام بن سبیع بن خنساء بن سنان بن عبید ـ

اور جباء بن صحر بن اميه بن خنساء بن سنان بن عبيد - بدر ميں بھی موجود تھے ۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعض جبار بن صحر بن امیہ بن خناس بھی کہتے ہیں۔

ابن ایخق نے کہااورالطفیل بن مالک بن خنساء بن سنان بن عبید بدر میں بھی تھے۔

اور بی سوا دبن عنم بن کعب بن سلمه کی شاخ بنی کعب بن سوا د میں ہے کعب بن ما لک بن افی کعب بن الفین بن کعب ( صرف ) ایک شخص ۔

اور بی عنم بن سواد بن عنم بن کعب بن سلمد میں سے پانچ آ وی ۔

سليم بن عمر وبن حديدج بن عمر وبن عنم بدر ميں بھي موجود تھے۔

اورقطبة بن عامر بن حديدة بن عمر بن عنم \_ بدر مبل بھی تھے۔

اوران کے بھائی یزید بن عامر بن حدیدۃ بنعمرو بن غنم جن کی کنیت ابوالمنذ رکھی۔ بدر میں بھی حاضر

اورابوالیسر جن کا نام کعب بن عمرو بن عباد بن عمرو بن عنم تھا۔ بدر میں بھی تھے۔ اور سغی بن سواد بن عباد بن عمرو بن عنم ۔ اور سغی بن سواد بن عباد بن عمرو بن عنم ۔

ابن ہشام نے کہاصفی بن اسود بن عباد بن عمر و بن سوا د کاعنم نا می کو کی بیٹا نہ تھا۔

#### 

ا بن اتحق نے کہا بنی نالی بن عمر و بن سواد بن عنم بن کعب بن سلمہ میں سے یا نچ آ دمی ۔

تغلبہ بن عنمت بن عدی بن نالی ۔ بدر میں موجود تھے اور خندق میں شہید ہوئے۔

اورعمرو بن عنمة بن عدى بن ناني ً ـ

اورعبس بن عامر بن عدى بن نا بي \_ بدر ميں موجود تھے\_

اوران کے حلیف غبداللہ بن انیس جوقضاعہ میں سے تھے۔

اورخالد بن عمرو بن عدي بن نا بي \_

اور بنی حرام بن کعب بن غنم بن کعب بن سلمه میں سے ساتھ آ دی ۔

عبدالله بنعمرو بن حرام بن نغلبہ بن حرام سر دارمنتنب ۔ بدر میں موجود نتھے۔اوراحد کے روزشہید ہوئے۔ اوران کے فرزند جابر بن عبداللہ۔

اورمعاذ بنعمرو بن الجموح بن زید بن حرام بدر میں بھی موجود تھے۔

اور ثابت بن الجذع اورجذع كانام تعلية بن زيد بن الحارث بن حرام \_ طا كف بين شهيد ہوئے \_

اورغمير بن الحارث بن تعلبة بن الحارث بن حرام بدر ميں موجود تنے۔

ابن ہشام نے کہاعمیر بن الحارث بن لبدۃ بن تعلبۃ ۔

ابن ایخل نے کہااوران کے حلیف خدیج بن سلامۃ بن اوس بن عمروابن الفرافر جو قبیلے بلی میں سے

تھ\_

اورمعاذ بن جبل بن عمرو بن اوس بن عایذ بن عدی بن کعب بن عمروا بن اذن بن سعد بن علی بن اسد
بن سارد قربن تزید بن جشم بن الخزرج جو بنی سلمه میں رہا کرتے تھے۔ بدراور تمام مشاہد میں حاضرر ہے۔ عمر بن
الخطاب جن الفیز کے زمانے میں جس سال شام میں طاعون ہوا اس سال مقام عمواس میں (ان کا) انتقال ہوا۔
بنوسلمہ نے انہیں اپنامتنبی کرلیا تھا اور بیہ بہیل بن محمد بن البجد بن قیس بن صحر بن خنساء ابن سنان بن عبید بن عدی
ابن غنم بن کعب بن سلمہ کے مادری بھائی تھے۔

ابن ہشام نے کہااوس بن عباد بن عدی بن کعب بن عمر دین ادی ابن سعد۔

ابن آخق نے کہااور بنی عوف بن الخررج کی شاخ بنی سالم بن عوف بن عمر و بن عوف بن الخزرج میں سے چارآ دمی۔

عبادة بن الصامت بن قيس بن اصرم بن فهر بن ثعلبة بن عنم بن سالم ابن عوف سر دارمنتخب به بدراور تمام مشاہد میں حاضر رہے۔ ابن ہشام نے کہا پیٹنم بن عوف سالم بن عوف بن عمر و بن عوف بن الخزرج کے بھائی ہے۔
ابن ایخق نے کہا اور عباس بن عباد ۃ بن نھلۃ بن مالک بن العجلان ابن زید بن عنم سالم بن عوف ۔ اور یہان لوگوں میں سے بتھے جنہوں نے رسول مُن اللّٰہ ہُ کے مکہ میں رہنے کے زمانے میں آپ کی جانب نکل آئے تھے اور مکہ میں آپ کے ساتھ ہی مقیم ہوگئے تھے ای لئے انہیں مہاجر انصاری کہتے تھے۔ احد کے روز شہید ہوئے۔ اور مکہ میں آپ کے صابحہ بی شاخ دوران کے حلیف ابوعبد الرحمٰن بزید بن تعلیۃ بن خزمۃ بن احرم ابن عمر و بن عمارۃ جو بی عصدیہ کی شاخ بلی میں سے تھے۔

اورعمرو بن الحارث بن لبدہ بن عمر و بن نثلبہ جو تو اقل کہلاتے تھے اور بنی سلیم ابن غنم بن عوف بن الخز رج میں ہے جو بنی الحیلی کہلاتے تھے دوآ دمی ۔

ابن ہشام نے کہا الحبلی کا نام سالم بن عنم بن عوف تھا اس کے پیٹ ہے بڑے ہونے کے سبب سے الحبلی نام پڑ گیا۔

ابن ایخل نے کہار فاعۃ بن عمر و بن زید بن عمر و بن ثعلبۃ بن ما لک بن سالم بن عنم ۔ بدر میں بھی حاضر تھےاوران کی کنیت ابوالید تھی ۔

ابن ہشام نے کہابعض رفاعۃ بن ما لک کہتے ہیں اور ما لک الولید بن عبداللّٰہ بن ما لک بن تعلیہ بن بشم بن ما لک بن سالم کا بیٹا تھا۔

ابن ایخق نے کہا اور ان کے حلیف عقبہ بن وہب بن کلد ہ بن الجعد بن ہلال بن الحارث بن عمر و بن عمر و بن عدی بن جمر عدی بن جشم بن عوف بن بہند ابن عبداللہ بن غطفان بن سعد بن قیس بن عیلان ۔ بدر میں موجود تھے اور ان لوگوں میں سے تھے جو مدینہ سے ہجرت کر کے رسول اللہ مُؤَاثِیَّا کم کیاس مکہ چلے آئے تھے اس لئے مہاجر انساری کہلاتے تھے۔

ابن ہشام نے کہا کہ (بی سلیم میں سے بیہ) دو ہی شخص تھے۔

ابن ایخل نے کہا اور بی ساعد ۃ بن کعب بن الخزرج میں سے دو ہی شخص سعد بن عباد ۃ بن ولیم بن حارثہ بن الی خزیمہ بن ثعلبۃ بن طریف بن الخزرج بن ساعد ۃ جوسر دارمنتخب تتھے۔

اورمنذر بن عمرو بن حیسن بن حارثه بن لوذان بن عبدود بن زید بن نغلبه بن الخزرج بن ساعدة ـ سردار منتخب ـ بدرواحد میں حاضرر ہے اور بیرمعونه کے روز رسول اللّه منافیقیم نے انہیں امیرمقررفر مایا تھا اس امارت کی حالت میں شہید ہوئے اور بیہ اَعْدَقُ لِیَدُونَتَ کہلاتے تتے یعنی موٹ کی بانب تیز چال سے جانے والے ـ ابن بشام نے کہا کہ بعض منذر بن عمرو بن خفش کہتے ہیں ۔ غرض جملہ اشخاص جو ہیعۃ العقبہ میں اوس وخزرج میں سے حاضر تھے تہتر مرد تھے اور انہیں میں سے دو عورتیں بھی جو بیعت میں اوس وخزرج میں سے دو عورتیں بھی جن کے متعلق وعویٰ کیا جاتا ہے کہ ان دونوں نے بھی بیعت کی اور رسول اللہ ؓ (بیعت میں) عورتوں سے ہاتھ نہیں ملایا کرتے تھے۔صرف ان سے اقرار لے لیتے تھے جب وہ اقرار کرلیتیں تو آپ فرماتے۔ اِذْ هَدُنَ قَدُ بَایَا فِیمُنَیْنَ .

'' جاؤمیں نےتم ہے بیعت لے لی''۔

(میدوعورتیں) بی مازن بن نجار میں ہے (ایک) نسیبہ بنت کعب بن عمرو بن عوف بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن جن کی کنیت ام عمارة تھی اوررسول الله من الله الله تاریخ بی میں بھی حاضر ہوئی ہیں اوران کے ساتھ ان کی بہن اوران کے شوہر زید بن عاصم بن کعب اوران کے دونوں مینے صبیب بن زید اورعبدالله بن زید بھی حاضر رہے ہیں اوران کے مینے حبیب کو بمامہ والے مسیلمہ الکذاب احتمی نے گرفتار کرلیا تھا اور وہ ان سے کہنا تھا۔ کیا تو اس بات کی گوائی ویتا ہے کہ محمد (منافیظیم) الله کارسول ہے۔ یہ کہتے ہاں۔ پھروہ کہنا کیا تو گوائی ویتا ہے کہ میں الله کارسول ہے۔ یہ کہتے ہاں۔ پھروہ کہنا کیا تو گوائی ویتا ہے کہ میں الله کارسول ہوں تو یہ کہتے میں نہیں سنتا۔ وہ ان کا ایک ایک عضو کا ثما جا تا یہاں تک کہا تا تا کہ ہمیں الله کارشوگی آگا کہ کرہ کیا جا تا تو کہتے میں نہیں سنتا۔ غرض نسیب تو ایمان کا اظہار کرتے اور آ پ پر درود پڑھتے اور جب مسیلمہ کا ذکر آتا تو کہتے میں نہیں سنتا۔ غرض نسیب مسلمہ کا ذکر آتا تو کہتے میں نہیں سنتا۔ غرض نسیب مسلمہ کا ذکر آتا تو کہتے میں نہیں سنتا۔ غرض نسیب مسلمہ کا ذکر آتا تو کہتے میں نہیں سنتا۔ غرض نسیب مسلمہ کا ذکر آتا تو کہتے میں نہیں سنتا۔ غرض نسیب مسلمہ کا قبل کر ما تا تو کہتے میں نہیں گا تھیں ہو کئیں کہ گلواروں اور برچھوں کے بارہ زخم انہیں لگے تھے۔

ابن ایخق نے کہا کہ اس حدیث کی روایت مجھے نسبیۃ ہی سے محمد بن بیچیٰ بن حبان نے عبداللہ بن عبدالرحمٰن بن ابی صعصعہ کی وساطت ہے سنائی۔

اور بنی سلمہ میں ہے (ایک عورت) ام منبع اساء بنت عمر و بن عدی بن نا بی بن عمر و بن سواد بن غنم بن کعب بن سلمہ (شریک بیعة العقبہ تھیں )۔

## رسول اللَّه مَا لِيَقِيمُ بِرَحْكُم جَنَّكَ كَا مَزُ ول

محد بن ایخق نے فدکورہ اسناد سے بیان کیا کہ بیعت عقبہ سے قبل رسول اللّه مُنَافِیَّتُمِ کو جنگ کی اجازت نہ مخصی اورخون ریزی آ ب کے لئے حلال نہیں کی گئی تھی۔ آ ب کوصرف اللّه تعالیٰ کی جانب بلانے اورتکلیفوں پر صبر کرنے اور جاہلوں سے روگر دانی کرنے کا تھم تھا تو قریش آ ب کی قوم کے مہا جروں اور آ ب کے پیروؤں پر ظلم وزیادتی کرتے تھے حتیٰ کہ انہیں ان کے دین کے متعلق صبر آ زمامصیبتیں پہنچا تے رہے اور انہیں بستیوں

ے نکالا ۔غرض آپ کے پیروؤں میں ہے بعض تو اپنے دین کے متعلق صبر آز مامصیبتوں میں مبتلا تھے اور بعض ان کے ہاتھوں میں بھینے ہوئے تکلیفیں برواشت کررہے تھے اور بعض مدینہ چلے گئے تھے اور بعض مدینہ چلے گئے تھے اور ہرطرف میں بھاگ گئے تھے ان میں ہے بعض تو سرز مین حبشہ میں چلے گئے تھے اور بعض مدینہ چلے گئے تھے اور ہرطرف استر بتر ) تھے ۔غرض جب قریش نے اللہ تعالی کے مقابل سرکشی کی اور اللہ تعالی نے انہیں جوعظمت دینا چاہا تھا نہوں نے اس کو تھا دیا اور اس کے نبی شائٹیڈ کا کو جھانا یا اور اس کے پرستاروں اور اس کی تو حید کو مانے والوں اور اس کے وین کو تھا منے والوں کو تکلیفیں پہنچا کمیں اور انہیں جلا اور اس کے دین کو تھا منے والوں کو تکلیفیں پہنچا کمیں اور انہیں جلا وطن کیا تو النہ تعالی نے اپنے رسول اللہ شائٹی گئے گئے گئے اور ان برظلم کرنے والوں اور ان برظلم کا ہاتھ بڑھانے والوں کے بدلہ لینے کی اجازت و یدی تو پہلی آیت جو آپ کو جنگ کی اجازت و سینے اور آپ کے لئے خوان ریزی حلال شھیرانے اور ان برظلم کرنے والوں سے لڑنے کے متعلق نازل ہوئی وہ اللہ تعالی کا حسب ذیل تول تھا۔

﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ مِأَنَّهُمْ خُلِلُمُوا وَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى مَصْرِهِمْ لَقَدِيْرٌ ﴾ ''ان لوگوں کو (بھی جنگ کی) اجازت دی گئی جن ہے (زیردی ) جنگ کی جارہی ہے اس وجہ

ے کہ ان برظلم کیا گیا ہے اور بے شبہہ اللہ ان کی امداد پر بڑی قدرت رکھنے والا ہے'۔

تو آ پ نے (فرکورہ آیت) پڑھی حتیٰ کہ ولِلّٰہِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْدِ تک پہنچے (یعنی تمام کاموں کا انجام الله تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے) یعنی میں نے ان کے لئے جنگ صرف اس نئے حلال کروی ہے کہ ان پرظلم کیا گیا اورلوگوں کے ساتھ ان کے برتاؤ میں ان کی کوئی غلطی نہ تھی بجز اس کے کہوہ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے اور جب بھی انہیں غلبہ حاصل ہوا تو انہوں نے نماز قائم کی اورز کو ق دی اور نیکی کرنے کا تھم دیا اور برائی ہے روکا اس سے مرادرسول اللہ ملی شیخ اور آپ کے اصحاب ہیں۔اس کے بعد آپ پرید آیت نازل فرمائی:

﴿ وَ قَاتِلُوا هُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتُنَّةٌ ﴾

''ان ہےاس وقت تک جنگ کروکہ فتنہ ہاتی نہ رہے''۔

یعنی ایما نداروں پران کے دین کے متعلق صبر آ زما آ فتیں نہ ڈ ھاسکیں ۔

﴿ وَ يَكُونَ الدِّينَ لِلَّهِ ﴾

''اور دین صرف اللہ کے لئے رہے یعنی تا کہ قانون اللی بھاری ہواور اللہ تعالیٰ ہی کی پرستش ہو اوراس کے ساتھ اس کے غیر کی پرستش ہاتی نہ رہے''۔ ابن آخق نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنگ کی اجازت دے دی اور انصار کے نہ کورہ ، بالا قبیلوں نے فرمال بر داری اور آپ کی اور آپ کے باس جا کر بناہ فرمال بر داری اور آپ کی اور آپ کے باس جا کر بناہ گزین ہوئے تو رسول اللہ من اللہ تا بی قوم کے مہاجروں اور ان مسلمانوں کو جو مکہ میں آپ کے ساتھ سے مدینہ کی جانب نکل جانے اور اجرت کرنے اور اینے انصار بھائیوں سے جا ملنے کا تھم دیا اور فرمایا:

مدینہ کی جانب نکل جانے اور جمرت کرنے اور اینے انصار بھائیوں سے جا ملنے کا تھم دیا اور فرمایا:

إِنَّ اللَّهَ قَلْهُ جَعَلَ لَكُمْ اِخْوَانًا وَدَارًا تَأْمَنُوْنَ بِهَا. ''اللّٰه نے تنہارے لئے ایسے بھائی اوراپیا گھر فرا ہم کردیا کہ تم وہاں بےخوف روسکو گئے''۔

اللہ ہے مہارے سے ایسے بھائی اور ایسا تھر حرا ہم سردیا کہم وہاں ہے حوف رہ سنونے ۔ پھر تو تکڑیوں کی تکڑیاں نکلیں اور رسول اللّمَا اللّٰهِ عَلَيْهِمُ مَدِين ہی اس بات کا انتظار فرماتے رہے کہ آپ کوآپ کا پرور د گار مکہ سے نگلنے اور مدینہ کی جانب ہجرت کرنے کی اجازت مرحمت فرمائے۔

## مدینه کی جانب ہجرت کرنے والوں کا ذکر

رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنَا جَرِين صحابہ میں سب سے پہلے بجرت کرنے والے قریش کی شاخ بنی مخزوم کے ابوسلمہ بن عبدالاسدا بن ہلال بن عبدالله بندگی جانب بجرت کی اور بیسرز مین حبشہ سے رسول الله مَنْ اللهُ عَلَیْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَیْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ

ابن اکن نے کہا بھے ہے میرے والد آئی بن بیار نے سلمہ بن عبداللہ بن عمر بن ابی سلمہ ہے اور انہوں نے اپن وادی ام سلمہ ہے رسول اللہ کا لیکھ آئی ہے کئی مبارک کی روایت بیان کی ۔ام سلمہ نے کہا کہ جب ابوسلمہ نے بئی وادی ام سلمہ ہے کہا کہ جب ابوسلمہ نے بین وادی ام سلمہ ہے کا پکا ارادہ کر لیا تو اپنے اونٹ پر میرے لئے کبا واکسا اور جھے اس پر سوار کرا دیا اور میرے ساتھ میرے لڑے سلمہ بن ابی سلمہ کو بھی میری گود میں بٹھا دیا اور جھے کو لے کر اپنا اونٹ کھینچے ہوئے نکلے میرے ساتھ میرے لڑے سلمہ بن ابی سلمہ کو بھی میری گود میں بٹھا دیا اور جھے تو وہ ان کی طرف جھیئے اور انہوں نے کہا اور جب انہیں بنی مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم کے لوگوں نے دیکھا تو وہ ان کی طرف جھیئے اور انہوں نے کہا کہ تم نے اپنی ذات کے متعلق اختیار کے لوگوں کے دیم اپنی ذات کے متعلق اختیار کے لوگوں کے ہوگوں کے اپنی ذات کے متعلق اختیار کے لوگوں کے بہو کہ وہم کیوں چھوڑیں کہ تم اسے جھین کی اور جھے ان سے کے کرشہر بہ شہر پھرو۔ ام سلمہ نے کہا کہ انہوں نے اونٹ کی مہار کی ابوسلمہ کے ہاتھ سے چھین کی اور جھے ان سے لے کرشہر بہ شہر پھرو۔ ام سلمہ نے کہا کہ انہوں نے اونٹ کی مہار کی ابوسلمہ کے ہاتھ سے چھین کی اور جھے ان سے لے کرشہر بہ شہر پھرو۔ ام سلمہ نے کہا کہ انہوں نے اونٹ کی مہار کی ابوسلمہ کے ہاتھ سے چھین کی اور جھے ان سے

لے لیا کہا کہ تب تو ابوسلمہ کی جماعت بنی عبدالاسد غصے میں آگئی اور انہوں نے کہا جب تم نے ہمارے آ دمی ہے اس (کی عورت) کوچھین لیا ہے تو واللہ ہم بھی اپنے بیچے کواس ( اس کی ماں ) کے پاس نہ چھوڑیں گے۔ کہا کہ پھر تو میرے بیچ سلمہ پر (ایسی ) کشکش ہونے لگی کہ اس کا ہاتھ جوڑ سے ہٹ گیا اور بنی عبدالاسداس کو لے کر چلے گئے اور بی مغیرہ نے مجھےا ہے پاس روک لیا اور میرے شو ہر ابوسلمہ مدینہ چلے گئے ۔ کہا کہ میرے اور میرے شو ہرا درمیرے بیچے میں جدائی ڈال دی گئی یعنی ہرا یک دوسرے سے الگ ہو گیا کہا کہ پھرتو میری پی حالت ہوگئی کہ ہرروزصبح نکلتی اور ندی کی ریت پر جانبیٹھتی اور شام تک روتی رہتی ۔ایک سال یا ایک سال کے قریب تک یہی حالت رہی یہاں تک کہ بنی مغیرہ کا ایک شخص جومیرے چچا زاد بھائیوں میں سے تھا۔میرے یاس ہے گزرااورمیری حالت دیکھی تو مجھ پراس کورحم آ گیا تو اس نے بنی مغیرہ سے کہا کیاتم لوگ اس مسکین عورت ( کی اس حالت ) ہے تنگ و لی محسوں نہیں کرتے (یا اس کوتم لوگ گنا ہ یا یا پے نہیں خیال کرتے ) کہ تم نے اس کے اوراس کے شوہراوراس کے لڑے کے درمیان جدائی ڈال دی ہے ان لوگوں نے مجھے سے کہا کہ اگر تو جا ہتی ہے تو اپنے شو ہر کے پاس جلی جا۔ کہا کہ (جب مجھے اپنے شو ہر کے پاس جانے کی اجازت مل گئی تو ) اس وفت بن عبدالاسد نے بھی میرے بچے کومیرے باس لوٹا دیا کہا کہ پھرتو میں اپنا اونٹ لے کرچل نکلی اور ا پنے بچے کو لے لیا۔اورا پٹی گود میں بٹھا لیا اورا پنے شو ہر کے پاس مدینہ جانے کے لئے نکل کھڑی ہوئی۔کہا اور میرے ساتھ اللہ کی مخلوق میں ہے کوئی نہ تھا۔ کہا میں (اینے دل میں ) سکنے گلی کہ جو بھی مل جائے میں اس کو کافی مسمجھوں گی کہ (کسی طرح) میں اپنے شو ہر کے پاس پہنچ جاؤں یہاں تک کہ جب میں مقام تنعیم میں پہنچی تو بی عبدالدار والےعثان بن طلحۃ بن ابی طلحہ سے ملی ۔اس نے کہا۔اے ابوامیہ کی بیٹی کہاں کا قصد ہے۔ میں نے کہا۔ میں اینے شوہر کے پاس مدینہ جانا جا ہتی ہوں۔اس نے کہا۔ کیا تمہارے ساتھ کوئی نہیں۔ میں نے کہا۔ والله الله اوراس میرے بیچے کے سوا کوئی نہیں۔اس نے کہا واللہ تخجے ( تنہا ) جھوڑ ا بغیر کسی رہنما کے آیا جایا کرتے تھےاورشاعر تھےاورالقرعہ بنت الی سفیان بن حرب انہیں کی زوجیت میں تھی۔ان کی ماں کا نام امیمہ بنت عبدالمطلب بن ہاشم تھا۔ بی جحش کے ہجرت کر جانے کے بعد ان کا گھر بند بڑا رہا جس کی گری ہوئی د بواروں کے پاس آج ابان بن عثان کا گھر ہے وہاں سے عتبہ بن رہیعہ اور العباس بن عبدالمطلب اور

ل (ب) تعوجون من هذه المسكينة حائجائے على ہے ہے جس كا ترجمہ ميں نے لكھا ہے۔ (الف ج) ميں تعوجون عام محدد الف ج) ميں تعوجون غام بحجہ ہے اور (الف) ميں تورائے مہلمہ كومشد دبھى كرديا ہے جس كے معنى بمشكل بنانا ہوں سے كهاس مسكين عورت كے لئے تم كوئى شكل كيول نہيں تكالتے ليكن اس كے من كاصله اس مشكل كواور بڑھاد يتا ہے۔ فليتندين۔ (احم محمودى)

ابوجہل بن ہشام بن مغیرہ مکہ کے بلند حصے کی جانب جاتے ہوئے گز رے تو اس کوعتبہ بن رہیعہ نے دیکھا کہ اس میں کوئی باشندہ نہیں اور کھنڈر ہونے کے سبب سے اس کے دروازے دھڑ دھڑ کررہے ہیں جب اس نے اس کواس حالت میں دیکھا تو ٹھنڈی سانس لی اور کہا۔

وَكُلُّ دَارٍ وَإِنْ طَالَتْ سَلَامَتُهَا يَوْمًا سَتُدُرِكُهَا النَّكُبَاءُ وَالْحُوْبُ مِرايك هُرُوايك ندايك مخالف موااور در دناك حالت آهير سكى اگر چ كدوه براي ذمان تك سلامت رہے ۔

ابن ہشام نے کہا کہ حوب کے معنی تو جع (دردناک حالت) کے ہیں اور دوسرے مقامات پراس کے معنی حاجت کے بھی آئے ہیں اور حوب گناہ کو بھی کہتے ہیں اور بیشغرابود و اوالا یادی کے ایک قصیدے کا ہے۔

ابن اسخق نے کہا پھر عتبہ بن ربیعہ نے کہا کہ بن جحش کا گھر اس کے رہنے والوں سے خالی ہو گیا تو ابوجہل نے کہا ایک اسلیم سے مالی ہو گیا تو ابوجہل نے کہا ایک اسلیم سے مالی ہو گا ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ قل کے معنی واحد کے ہیں۔ لبید بن ربیعہ نے کہا ہے۔

ابن ایخل نے کہا پھراس نے کہا کہ بیسب پچھ میرے بھائی کے بیٹے کا کام ہےاس نے ہماری جماعت میں پھوٹ ڈالی ہمارےاتحاد کومنتشر کردیا اور ہمارے درمیانی تعلقات کوتو ڑ دیا۔

غرض ابوسلمہ بن عبدالاسد عامر بن رہید ، عبداللہ بن جمش اوران کے بھائی ابواحمہ بن جمش (محلّہ) بی عمرو بن عوف میں 'مبشر بن عبدالمنذ ربن زنبر کے پاس رہا کرتے تھے اس کے بعد مہاجرین جوق درجوق آ نے گئے اور بنی غنم بن دودان جواسلام اختیار کر بچکے تھے۔رسول الله مُنَافِّقَامِ کے ساتھ سب کے سب ججرت کر کے مدینہ آ گئے۔عبداللہ بن جحش اوران کے بھائی اوراحمہ بن جحش۔ عکاشہ بن محصن۔ شجاع وعقبہ۔ وہب کے دونوں بیٹے اورار بد بن جمش اوران کے بھائی اوراحمہ بن جحش۔ عکاشہ بن محصن۔ شجاع وعقبہ۔ وہب کے دونوں بیٹے اورار بد بن جمیر ق۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعض حمیر ہ کہتے ہیں۔

ابن این سنے کہااورمنقذ بن مبتنہ ۔ سعید بن رقیش محرز بن فصلتہ یزید بن رقیش ۔ قیس بن خابر۔ عمرو بن محصن ۔ مالک بن عمر وثقیف بن عمر و۔ رہیعہ بن اکتم ۔ زبیر بن عبیدہ۔ تمام بن عبیدہ۔ سنجرہ بن عبیدہ۔ محمد بن عبدالله بن جحش اوران کی عورتول میں ہے زینب بنت جحش۔ام حبیب بنت جحش۔ جدامہ بنت جندل۔ام قیس بنت محصن ۔ام حبیب بنت تمامہ۔ آمنہ بنت رقیش ۔خجر ۃ بنت تمیم حمنہ بنت جحش۔

ابواحمہ بن جمش نے بنی اسد بن خزیمہ (کی) اپنی توم کوچھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول مَنْ اللَّهِ عَلَیْ اللّٰهِ کَا وَکَر کَر تَے ہوئے کہا ہے۔

وَلَوْ حَلَفَتُ بَیْنَ الصَّفَا ام احمیہ وَمَوْوَتِهَا بِاللّٰهِ بَرَّتُ یَمِینُهَا

اگرام احمد صفاوم روہ کے درمیان اللہ کی تم کھائے تو وہ اپنی تتم میں کی نکلے گی۔

اگرام احمد صفاوم روہ کے درمیان اللہ کی تم کھائے تو وہ اپنی تتم میں کی نکلے گی۔

لَنْحُنُ الْاُولِیٰ کُنَا بِهَا ثُمَّ لَمْ نَوَلُ بِمَكَّمَةَ حَتَّى عَادَ عَقَّا سَمِینُهَا

کہ ہم وہ تھے جومکہ میں رہا کرتے تھے اور ہم نے اس کو اس وقت تک نہ چھوڑ اجب تک کہ وہاں

کے موٹے وُ بِلے نہیں ہوگئے (باعزت وار ذکیل نہیں ہوگئے)۔

بِهَا حَيْمَتْ غَنَمُ أَنْ دُوْدَانَ وَابْتَنَتْ وَمِنْهَا عَدَتْ غَنْمُ وَخَفَّ قَطِيْنُهَا الله عَلَمُ عَنَم غنم بن دودان نے وہیں ڈیرے ڈال دے اور گھر بنا لئے اور پھر بن غنم نے وہاں سے صبح سویرے کوچ کردیا اور وہال کے رہنے والوں کوسفر کرنا آسان ہوگیا۔

الله الله تَغُدُو بَيْنَ مَنْنَى وَ وَاحِدٍ وَدِيْنُ رَسُولِ اللهِ بِالْحَقِّ دِيْنُهَا اللهِ اللهِ بِالْحَقِّ دِيْنُهَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

اورابواحدین جحش نے بیجی کہاہے۔

لے (الف) میں ابن کالفظ ملطی ہے چھوٹ گیا ہے۔(احمرمحمودی)

ع (بن و) میں منھا کے بجائے''و ما ان'' ہے۔اس کے لحاظ سے معنی یوں ہوں سے کہ بن عنم میں سے وہال کوئی بھی نہ جھوٹا اور وہال کے رہنے والوں کوسنر آسان ہوگیا۔ (احرمحودی)۔ سے (الف) میں قطینھا کے بجائے قطینھا کھا گیا ہے جوکا تب کی تھیف معلوم ہوتی ہے۔ (احرمحودی)

سیرت این بشام یا حدوم

تو کہتی ہے کہ مہیں سفر کرنا ہی ہے تو یثر ب سے دور دوسر ہے ممالک میں ہمیں لے چلو۔ فَقُلْتُ لَهَا بَلْ يَثْرِبُ الْيَوْمَ ۖ وَجُهُنَا وَمُهَا يَشَا ِ الرَّحْمَانُ فَالْعَبُد يَرْكَبُ تو میں اس ہے کہا (نہیں دوسرے ممالک کوہم نہ جائیں گے) بلکہ یٹر ب ہی ہاری توجہ قبلہ کا ہے اور (حقیقت تو بہ ہے کہ ) رحمٰن جو جا ہتا ہے بندہ وہی کام کرتا ہے۔

إِلَى اللَّهِ وَجْهِي وَالرَّسُولِ وَمَنْ يُقِمْ إِلَى اللَّهِ يَوْمًا وَجُهَةً لَا يُخَيَّبُ میری توجه الله اور رسول کی جانب ہے اللہ کی جانب جو مخص بھی تبھی توجہ کرے وہ محروم نہیں ہوتا۔ وَكُمْ قَدْ تَرَكْنَا مِنْ حَمِيْمٍ مُنَاصِحٍ وَنَاصِحَةٍ تَبْكِى بِدَمْعِ وَتَنْدَبُ اورہم نے کتنے خیرخواہ گاڑھے دوستوں کواور خیرخواہ آنسو بہاتی اور چیخی چلاتی ہوئی عورتوں کو

وَنَحُنُ نَرَاى أَنَّ الرَّغَائِبَ نَطُلُبُ تَراى أَنَّ وَتُوًّا نَأْيُنَا عَنْ بِلَادِنَا وہ خیال کرتی ہیں کہ ہماراا بنی بستیوں ہے دورہونا اسکیے ہوجانا ہے اورہم خیال کرتے ہیں کہ ہم پندیده چیزیں طلب کررہے ہیں۔

دَعَوْتُ بَنِي غَنَم لَحِفُنِ دِمَائِهِمْ وَلِلْحَقِّ لَمَّالَاحَ لِلنَّاسِ مَلْحَبُ میں نے بی عنم کوان کی جانوں کی حفاظت کی جانب اورحق کی جانب دعوت دی جبکہ لوگوں کے لئے صاف راستہ ظاہر ہو گیا۔

آجَابُوا بِحَمْدِ اللَّهِ لَمَّا دَعَاهُمْ اللَّهِ لَمَّا دَعَاهُمْ اللَّهِ الْحَقِّ دَاعِ وَالنَّجَاةِ فَآوُعَبُوا الله تعالیٰ کاشکر ہے کہ جب انہیں بلانے والے نے حق کی طرف اور نجات کی جانب وعوت وی توسب کے سب نے اس دعوت کو تبول کیا۔

وَكُنَّا وَ أَصْحَابًا لَنَا فَارَقُوا الْهُدَى اَعَانُوا عَلَيْنَا بِالسِّلاحِ وَ آجُلَبُوْا ہاری اور ہمارے ان ساتھیوں کی جنہوں نے حق سے علیحد گی اختیار کی اور ہمارے خلاف دوسروں کی اعانت کی اور ہتھیا روں سے مدد دی ایسی مثال تھی۔

عَلَى الْحَقِّ مَهْدِئٌ وَفَوْجٌ مُعَذَّبٌ كَفَوْجَيْنِ آمَّا مِنْهَا فَمُوَفَّقُ

لے ''بل یشرب الیوم وجھنا'' کے بجائے (الف) میں''یشرب منامظنہ'' ہے جس کے معنی بیہوں گے کہ بھارا خیال تو پیر بہننے کا ہے اور ہوتا وہی ہے جوخدا جا ہے۔ (احرمحمودی)

رير ابن برام به حدور المريد المريد

جیے دوفو جیس ہیں کہان میں ہےا کیے حق کی تو فیق ہے ہدایت یا فتہ ہے اور ایک سزاؤں میں گرفتارہونے والی۔

طَغَوُا وَ تَمَنُّوا كِذُبَةً وَازَلَهُمْ عَنِ الْحَقِّ اِبْلِيْسٌ فَخَابُوا وَخُيَّبُوا انہوں نے سرکشی کی اور جھوٹی تمناؤں میں رہ گئے اور ابلیس نے حق کی راہ ہے ان کے قدم پھسلا دیئے تو وہ محروم رہے اور محروم کر دیئے گئے۔

وَرُغْنَا إِلَى قُوْلِ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ فَطَابَ وُلَاةَ الْحَقِّ مِنَّا وَطَيَّبُوْا ہم پیغمبر ( خدا ) محمہ ( مَنْ اَنْتِیْزُم) کی بات کی طرف لونے اور حق کی سریرستی کرنے والے پاک و صاف ہو گئے اور یاک وصاف کردیئے گئے۔

تَمُتُ بِالْرُحَامِ اِلَيْهِمُ قَرِيْبَةٍ وَلَا قُرْبَ بِالْأَرْحَامِ اِذْ لَا تُقَرَّبُ ہم ان لوگوں سے قریب کرنے والے رشتوں ہے تقرب حاصل کرتے ہیں اوران رشتوں ہے کوئی قربت حاصل نہیں ہوتی جوقریب کرنے والے ہی نہیں۔

فَآتُى ابْنُ أُخْتِ بَعُدَنَا يَأْمَنَنَّكُمْ وَآيَّةُ صِهْرٍ بَعْدَ صِهْرِي تُرْقَبُ پھراس کے بعد کون سا بھانجاتم پر بھروسہ کرے گا' اور میرے سمھیانے کے ( سے تعلقات ے ) بعد سر هيانے سے اميد كى جاسكے گا۔

سَتَعْلَمُ يَوْمًا أَيُّنَا إِذْ تَزَايَلُوا وَ زُيِّلَ آمُرُ النَّاسِ لِلْحَتِّي اَصْوَبُ جب لوگ متفرق ہو جا کیں گے اوران کے درمیانی تعلقات متقطع ہو جا کیں گے تو اس روز تمہیں معلوم ہوگا کہ ہم میں ہے کون حق کے راستے برزیادہ سیدھا چلنے والا ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ اس کے جن اشعار میں''و لتناء یشو ب'' اور''ا**ذلا** تقوب'' ہے وہ ابن آئق کے سوا دوسروں سے مروی ہیں۔

ابن مشام نے کہا کداس کے شعر میں جو' اذ'' ہے اس کے معنی' اذا'' کے ہیں جس طرح اللہ تعالی نے فرمایا ہے:

﴿ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ ﴾

''لعنی اس وفت جبکه ظالموں کو کھڑا کیا جائے گا''۔

ابوالنجم العجل نے کہاہے۔

جَنَّاتِ عَدُنِ فِي الْعَلَالِيٰ وَالْعُلَا ثُمَّ جَزَاهُ اللَّهُ عَنَّا إِذْ جَزَاي پھر جب اللہ تعالیٰ جزاد ہے تو ہماری جانب ہے اس کو بالا خانون میں سدا بہار باغ اوراعلیٰ درجہ عطاء فرمائے۔

## (حضرت) عمر کی ہجرت اور آپ کے ساتھ کھا مدینہ کی طرف عیاش کے جانے کے حالات کھا

ابن التحق نے کہا کہ اس کے بعد عمر بن الخطاب اور عیاش بن الی ربیعۃ المحزو وی نظے اور مدینہ بہتج گئے۔
مجھ سے عبداللہ بن عمر کے آزاد کردہ غلام نافع نے عبداللہ بن عمر سے اور انہوں نے اپنے والد عمر بن الخطاب کی روایت بیان کی۔ آپ نے کہا کہ جب ہم نے یعنی میں اور عیاش بن ربیعہ اور ہشام بن العاص بن وائل اسہمی نے مدینہ کی جانب ہجرت کا ارادہ کیا تو مقام سرف سے اوپر بنی غفار کے تالاب کے پاس مقام تناصب (میں طنے) کا وعدہ کیا اور ہم نے کہا کہ ہم میں سے جو شخص صبح وہاں نہ پہنچا تو (سمجھ لینا چاہئے کہ) وہ گرفتار ہوگیا تو اس کے دونوں ساتھیوں کو جا ہے کہ چلے جائیں۔

آپ نے کہا کہ (دوسر ہے روز) صبح میں میں اور عیاش بن رہید مقام تناصب پر پہنچ گئے اور ہشام ہم ہے (ہمارے) پاس آنے سے روک لئے گئے اور بڑی آفتوں میں پھنس گئے اور کافروں کی باتیں قبول کرلیں اور ہم جب مدینہ پنچ تو بی عمرو بن عوف کے پاس قبامیں اتر ہے اور ابوجہل بن ہشام اور ھارت بن ہشام نکلے اور عیاش بن ابی رہید کے پاس پنچ اور بیان دونوں کے پچاز او بھائی بھی ہوتے تھے اور مادری بھائی بھی ۔ وہ دونوں ہمارے پاس مینچ اور رسول اللہ منافی گئے انجاز کھی مکہ بی میں تھے۔ ان دونوں نے عیاش سے کہا کہ تمہاری ماں نے قسم کھائی ہے کہ وہ اپنے سر میں کنگھی نہ کرے گی جب تک کہ تہمیں نہ دیکھ لے اور دھوپ میں تمہاری ماں نے تسم کھائی ہے کہ وہ اپنے سر میں کنگھی نہ کرے گی جب تک کہ تہمیں نہ دیکھ لے اور دھوپ میں سے سایے میں نہ جائے گی جس تک کہ تمہارے دین سے دوگر دان کرنا چاہتے ہیں۔ خبر دار ان سے بچتے رہنا۔ واللہ! عیاش! واللہ! یو کو کو مورور کئٹھی کرے گی اور اگر مکہ کی دھوپ اس پر تیز ہوگی تو وہ ضرور مالے میں جائے گی۔

(حضرت) عمر نے کہا کہ عمیاش نے کہا کہ میں اپنی ماں کی قشم پوری کر دوں گا اور میرا و ہاں پچھ مال بھی ہے۔ اسے بھی لے لوں گا۔ (حضرت) عمر نے کہا کہ میں نے (ان سے) کہا تم جانتے ہو کہ میں قریش میں سب سے زیادہ مال دار ہوں میں تمہین اپنا آ دھا مال دید ویتا ہوں تم ان دونوں کے ساتھ نہ جاؤ (حضرت) عمر نے کہا کہ انہوں نے میری بات نہ مانی اور ان کے ساتھ جائے کے عمر نے کہا کہ انہوں نے میری بات نہ مانی اور ان کے ساتھ جائے پراصرار کیا اور جب انہوں نے جانے کے

سواکوئی دوسری صورت نداختیار کی تو کہا کہ میں نے ان سے کہا کہاگرتم نے وہی کیا جوکرنا چا ہتے ہوتو میری پیہ اونمُنی لےلو کہ بینتخب اور مرضی کےموافق چلنے والی ہےتم اس کی پیٹھ پر سے ندا تر واگرتمہیں ان لوگوں سے کسی طرح کا دھوکامعلوم ہوتو اس اونمُنی پر نیج نکلو ۔

اس کے بعد عیاش اسی اونٹنی پر ان دونوں کے ساتھ نکلے حتیٰ کہ جب بیلوگ چلے تو راستے میں ایک مقام پر ان سے ابوجہل نے کہا بابا! واللہ! میں نے اپنے اس اونٹ پر بہت بو جھ لا د دیا ہے۔ کیاتم اپنی اونٹنی تھوڑی در کے لئے نہ بیٹھنے دو گے۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں (ضرور بیٹھو)۔ راوی نے کہا کہ انہوں نے تھوڑی بٹھائی اور ان دونوں نے بھی اونٹ بٹھائے تا کہ ایک دوسر نے کی سواری پر بیٹھ جائے اور جب نتیوں اونٹنی بٹھائی اور ان دونوں نے بھی اونٹ بٹھائے تا کہ ایک دوسر نے کی سواری پر بیٹھ جائے اور جب نتیوں نے مین پر اتر آئے تو ان دونوں نے عیاش پر حملہ کر دیا اور دونوں نے مل کر انہیں رسی میں باندھ لیا اور انہیں نے کی کہا کہ دونوں نے اور نہیں باندھ لیا اور انہیں کے کہا کہ میں داخل ہوئے اور انہیں دی تو انہوں نے ان کی با تیں مان لیس۔

ابن آخق نے کہا کہ مجھ سے عیاش بن ابی رہید کے گھر والوں میں سے ایک نے بیان کیا کہ وہ دونوں جب انہیں لئے ہوئے مکہ میں داخل ہوئے اور دن کے وقت انہیں بائد ھے ہوئے لائے تو انہوں نے کہا کہ مکہ والو! اپنے بیہودہ لوگوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کر وجس طرح ہم نے اپنے اس بیہودہ مخص کے ساتھ کیا ہے۔

## عمر شي النوعة كاخط مشام بن العاص كي طرف

ابن آخق نے کہا کہ نافع نے عبداللہ بن عمر سے اور انہوں نے عمر سے ایک صدیث کی روایت میں کہا کہ دھرت ) عمر نے فر مایا۔ ہم کہا کرتے تھے کہ جس شخص نے صبر آنر ما تکلیفوں میں کا فروں کی باتیں قبول کرلیں اللہ اس کے نہ فرائض قبول کرتا ہے نہ نوافل اور نہ ایسے لوگوں کی تو بداللہ قبول فر ما تا ہے جواللہ کو پہچا نے کے بعد کسی آفت میں مبتلا ہونے کے سبب سے کفر کی طرف لوٹ جائے۔ فر مایا کہ لوگ یہ باتیں اپنے متعلق کہا کرتے تھے لیکن جب رسول اللہ مان گائی کے مدینہ لائے تو ان کے متعلق اور ہماری اور ان کی ان باتوں کے متعلق جو اپنی نبیت کہا کرتے تھے اللہ عزوجل نے ذیل کی آئیش نازل فرمائیں۔

﴿ قُلْ يَا عِبَادِى اللَّهِ يَنَ اَسْرَفُوا عَلَى الْفُسِهِمُ لَا تَقْنَطُوا أَمِنَ رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الدُّنُوبَ جَمِيْعًا إِنَّهُ هُوَ الْفَغُورُ الرَّحِيْمُ وَانِيْبُو إِلَى رَبِّكُمْ وَ اَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَأْتِبَكُمُ الْعَنَابُ ثُمَّ جَمِيْعًا إِنَّهُ هُوَ الْفَغُورُ الرَّحِيْمُ وَانِيْبُو إِلَى رَبِّكُمْ وَ اَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَأْتِبَكُمُ الْعَنَابُ ثُمَّ

لے خطکشیرہ حصہکلام مجید(الف)میں نہیں ہے بلکہ اس کے بجائے ٹیم قراحتی بلغ یاتیکیم العذاب بغتہ وانتیم لا تشعرون ہے۔(احمیمیودی)

سيرت ابن بشام 🖒 حددوم

لَا تُنْصَرُونَ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أَنْزِلَ اللَّهُ مُنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَّاتِيكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةٌ وَّ

''(اے نبی)ان لوگوں ہے کہہ د ہے جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی کہتم اللہ کی رحمت سے تا امید نہ ہوجاؤ۔ بے شک اللہ تمام گنا ہوں کوڈ ھا تک لیتا ہے۔ بے شہبہ وہ بڑا خطابوش اور بزارهم والا ہے۔اورتم پرعذاب آنے سے پہلےتم لوگ اینے بروردگار کی طرف رجوع کرواور اس کے فرما نبردار بنو (ورنہ عذاب آنے کے بعد ) پھرتمہاری مددنہیں کی جائے گی۔ اور جو بہترین چیز تمہارے پرورد گار کی جانب ہے تمہاری طرف اتاری گئی ہیں اس کی پیروی اس (ونت ) ہے پہلے کرلو کہتم پرا جا تک عذاب آجائے اور تنہیں اس کاشعور بھی نہ ہو''۔

(حضرت)عمرنے فرمایا کہ پھرمیں نے اپنے ہاتھوں سے ایک خط میں بیآیتیں لکھیں اور ہشام بن العاص کے پاس بھیج ویں۔فر مایا کہ ہشام ابن العاص نے کہا کہ جب میرے پاس مذکورہ آیتیں آئیں تو میں انہیں مقام ذی طوی میں پڑھتا جاتا تھا اور (نشیب وفراز میں ) چڑھتا اتر تا چلا جاتا تھا اور ان کا پچھ مطلب میری سمجھ میں نہ آتا تھا۔ یہاں تک کہ میں نے (ول میں ) کہا یا اللہ! مجھےان کا مطلب سمجھا دے۔ کہا کہ پھرتو اللہ نے میرے دل میں ڈال دیا کہ وہ آیتیں جاری ہی نسبت اتری ہیں ہم جو باتیں اپنے دلوں میں کہا کرتے تھے اور ہماری نسبت جو پچھلوگ کہا کرتے تھے اس کے متعلق اتری ہیں تو میں اپنے اونٹ کے باس گیا اور اس پر بينه كرمدينه مين رسول الله فأنفي كمسة أطا

## ولید بن الولید کا عیاش وہشام کے لئے نکلنا

ا بن اتخل نے کہا کہ مجھ ہے ایسے مخص نے بیان کیا جس پر میں بھروسہ رکھتا ہوں کہ رسول اللَّهُ مُثَاثِّتُهُ نے مدينه بين فرماما:

مَنْ لِيْ بِعَيَّاشِ بْنِ آبِيْ رَبِيْعَةَ وَ هِشَامٍ بْنِ الْعَاصِ.

''عیاش بن ابی ربیعہ اور ہشام بن العاص کو لانے کون میرے (بیغی میری امداد کے ) لئے

ولید بن ولید نے عرض کی میں آپ نے یاس انہیں لانے (کے لئے تیار) ہوں اور وہ اس کے بعد مکہ جانے نکل کھڑے ہوئے ا در حیصب کر مکہ پہنچے اور ایک عورت سے ملے جو کھانا لے جارہی تھی تو انہوں نے اس عورت سے کہاا ہے اللہ کی بندی! تو کہاں جاتی ہے۔اس نے کہا میں ان دونوں قید میں گرفتار شخصوں کے پاس جار ہی ہوں اوراس نے انبیں دونوں کے پاس جانے کا ارا دہ ظاہر کیا تو یہ بھی اس کے پیچھیے ہو گئے اوراس مقام کو پہچان نیا اور وہ دونوں ایک ایسے گھر میں قید تھے جس کے او پرحصت نے تھی۔ جب شام ہوئی تو دیوار پھاند کر ان کے پاس پہنچےاورایک سفید سخت پھر ( مروۃ ) لے کران کی بیڑیوں کے پنچےر کھا اور مکوار ہے ان ہر مارکر انہیں کا ہے دیا۔اس لئے ان کی تلوار کو ذوالمروۃ کہا جاتا تھا پھران دونوں کواییے اونٹ پرسوار کرالیا اورانہیں کئے ہوئے اونٹ کو ہا تکتے جلے اور ٹھو کر کھائی تو ان کی انگلی خون آلود ہوگئی تو کہا۔

مَا أَنْتِ اِلاَّ اِصْبَعٌ دَمِيْتِ وَفِيْ سَبِيْلِ اللَّهِ مَا لَقِيْتِ ا ہےانگلی! تجھے سے تو صرف ( ذراسا ) خوں بہہ گیا اور بیہ جو تجھے ( تکلیف ) بینچی اللہ تعالیٰ کی راہ میں پینچی ہے(اس لئے اس ہے کوئی ناخوش نہ ہونا جا ہے) بچھران دونوں کو لئے ہونے وہ رسول اللّٰمِنَافِیْوَ کے باس مدینہ بینچ گئے۔

## مدینہ میں انصار کے پاس مہاجرین کی 🥦 فرودگاہیںاللہان سب سے راضی رہے

ابن آخل نے کہا کہ جب عمر بن الخطاب اور آپ کے ساتھ آپ کے گھر والے آ ملے اور آپ کے قبیلے ہے نوگ اور آپ کے بھائی زید بن الخطاب اور سراف بن المعتمر کے دونوں بیٹے عمر و وعبداللہ 'اور حتیس بن حذفۃ اسہمی جوآ پ کے داما دا درحفصہ بنت عمر کے شوہر تنے جن کے بعد رسول اللّٰمنَّ النَّیْزَمِ نے انہیں اپنی ز وجیت میں لیا' اورسعید بن زید بن عمر و بن نفیل' اور ان کے حلیف واقد بن عبدالله تتیمی اور ان کے دونوں حلیف خولی بن ابی خولی' اور مالک بن ابی خولی۔ابن ہشام نے کہا کہ ابوخولی بن مجل بن مجیم بن صعب بن علی بن بکرابن وائل میں سے یتھے۔ابن ایخق نے کہااوران کے حلیف بکیر کے حیاروں بیٹے ایاس ابن بکیراور عاقل بن بکیراور عا مربن بکیراور خالد بن بکیر' جو بنی سعد بن لیٹ میں ہے تھے بیسب کے سب جب مدینہ آئے تو بنی عمرو بن عوف میں بمقام قباء رفاعہ بن عبدالمنذ ربن زنبر کے پاس اتر ہےاور عیاش بن ابی رہیعہ بھی جب مدینہ آئے تو (حضرت)عمر کے ساتھ ہی رفاعہ ہی کے گھر اتر ہے۔اس کے بعدمہاجرین کا تا نتا بندھ گیا تو طلحہ بن عبیداللہ بن عثمان اورصہیب بن سنان \_ بلحارث بن الخزرج والے حبیب بن اساف کے پاس مقام سخ میں اتر ہے۔ ابن مشام نے کہا کہ بعضوں نے ابن آتحق کی روایت جو مجھے سنائی اس میں بیاف بتایا۔

ل (الف) میں خط کشیدہ عبارت نبیں ہے۔ ع (ب) میں بیاف ہے اور (ج د) میں ساف ہے۔ (احم محمودی)

بعض کہتے ہیں کہ طلحہ بن عبیداللہ بنونجار والے اسعد بن زرار ہ کے پاس اترے تھے۔

ابن ہشام نے کہا کہ ابوعثان النہدی ہے جمھے روایت پنجی انہوں نے کہا کہ جمھے یہ اطلاع ملی ہے کہ صبیب نے جب ہجرت کا ارادہ کیا تو کفار قریش نے ان سے کہا کہتم ہمارے پاس بھیکہ منگوں (کی کی) حالت میں آئے تھے اور ہمارے پاس دہ کرتم مال دار ہے اور اس حالت تک پنچے جواس وقت تمہاری حیثیت ہے۔ اب تم اپنے مال کے ساتھ یہاں سے نکل جانا چاہتے ہو۔ واللہ بیتو نہ ہو سکے گاصہیب نے ان سے کہا اچھا یہ بناؤکہ اگر میں اپنا تمام مال تمہیں دے دوں پھر تو تم میری راہ میں حاکل نہ ہوگے۔ انہوں نے کہا ہاں (بیہ وسکتا ہے) تو انہوں نے کہا ہاں (بیہ وسکتا ہے) تو انہوں نے کہا ہاں (سیہ وسکتا ہے) تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنا مال سبت مہیں دے دیا۔

راوی نے کہا کہ یہ خبررسول الله منا الله علی کو کمپنی تو آپ نے فر مایا:

رَبِحَ صُهَيْبٌ وَبِيحَ صُهَيْبٌ . "صبيب فاندے ميں رے صبيب فائدے ميں رہے '۔

ابن آئی نے کہا کہ حمز ۃ بن عبدالمطلب اور زید بن حارثہ اور حمز ۃ ابن عبدالمطلب کے دونوں حلیف ابومر ٹد کناز بن حیین غنوی۔ابن ہشام نے کہا بعض ابن حیین کہتے ہیں۔

اوران کے بیٹے مرخد عنوی اور رسول الله مُنَافِیْظُم کے آزاد کردہ انسہ اور ابو کہشہ بی عمر بن عوف والے کلثوم بن ہدم کے پاس قبا میں اتر ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ (بیسی خبیں ہے) بلکہ بیلوگ سعد بن خشیہ کے پاس اتر ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ (بیسی خبی المطلب بی نجار والے اسعد بن زرارة کے پاس اتر ہے۔ خوض کہتے ہیں (بیبی صحیح نہیں) بلکہ حزة بن عبد المطلب بی نجار والے اسعد بن زرارة کے پاس اتر ہے۔ غرض بیر مختلف روایتیں ہیں اور عبیدہ بن الحارث بن عبد المطلب اور ان کے دونوں بھائی طفیل بن الحارث اور خسین بن الحارث اور سطح بن اٹا ثہ بن عبد ابن المطلب اور بنی عبد الدار والے سو ببط بن سعد بن حربیلة اور بنی عبد بن قصی والے طلیب بن عمر اور عتبہ بن غزوان کے آزاد کردہ خباب بلحجلان والے عبد الله بن سلمہ کے پاس قبامیں اتر ہے۔

اور عبدالرحن بن عوف دوسرے مہاجرین کے ساتھ۔ بلحارث بن الخزرج والے سعد بن الربیج کے پاس بلحارث بن کے احاطے بیں اتر ہے اور زبیر ب العوام اور ابوسرہ بن ابی الربیم بن عبدالعزی۔ منذر بن عقبہ بن اجحۃ بن الجلاح کے پاس مقام عصبہ میں بن ججمی کے احاطے بیں اتر ہے اور بی عبدالدار والے مصعب بن عمیر بن ہاشم۔ بن عبدالاهبل والے سعد بن معاذ بن العمان کے پاس بن عبدالاهبل کے احاطے میں اتر ہے۔ اور ابوحذیف بن عتبہ بن ربیداور الی خذیفہ کے آزاد کردہ سالم۔

لے (الف) میں ابوہرۃ بن ابن رہم لکھا ہے (احمرمحودی)۔ سے (الف) میں ابن حذیفہ غلظ لکھا ہے کیونکہ اس کے بعد پھر الی حذیفہ آرہا ہے (احمرمحودی)

ابن ہشام نے کہا کہ سالم بن الی حذیفہ شبیۃ بنت یعار بن زید بن عبید ابن زید بن ما لک بن عوف بن عمر و بن عوف بن م عمر و بن عوف بن عمر و بن عوف بن ما لک بن الاوس کے آزاد کر دہ تھے۔ جب اس نے انہیں آزاد کیا تو اس سے الگ ہوکر ابوحذیفہ بن عتبہ کے پاس آ گئے اور انہوں نے ان کو اپنامتینی بنالیا اس لئے ابوحذیفۃ کے آزاد کردہ سالم کہلانے گئے۔

اوربعض کہتے ہیں کہ ثبیۃ بنت یعار ابوحذیفہ بن عتبہ کی زوجیت میں تقی اس نے سالم کوآ زاد کیا اس لئے سالم ابوحذیفہ کے آزاد کردہ کہلانے لگے۔

ابن ایخی نے کہا اور عتبہ بن غزوان بن جابر بنی عبدالاشہل والے عباد ابن بشر بن وقش کے پاس بن عبدالاشہل کے احاطے میں اتر ہے اور عثان بن عفان ۔ حسان بن ثابت کے بھائی اوس بن ثابت بن المنذر کے پاس بن النجار کے احاطے میں اتر ہے۔ حسان سے محبت رکھتے تھے اور جب آپ کوشہید کیا گیا تو حسان نے آپ کا مرثید کہا۔ اور کہا جاتا ہے کہ مہاجروں میں بن بیا ہے افراد ختیمۃ کے پاس اتر ہے اس لئے کہ وہ خود بھی بن بیا ہے افراد ختیمۃ کے پاس اتر ہے اس لئے کہ وہ خود بھی بن بیا ہے افراد ختیمۃ کے پاس اتر ہے اس لئے کہ وہ خود بھی بن بیا ہے کہ کوئی بات صحیح ہے۔

## رسول الله مناً الله عَمَّا الل

لَا تَعْجَلُ لَعَلَّ اللَّهَ يَجْعَلُ لَكَ صَاحِبًا.

'' جلدی نہ کروشا یداللہ تنہارے لئے کوئی ساتھی بیدا کرد ہے'۔ تو ابو بمرکوامید ہوتی تھی کہ آپ ہی ہوں گے۔



ابن ایخق نے کہا کہ جب قریش نے دیکھا کہ رسول اللہ منافیۃ کی حمایت میں ایک جماعت فراہم ہوگئ اور غیروں اور ان کے شہر کے علاوہ دوسرے شہروں کے بہت سے (لوگ) آپ کے ہمراہ ہو گئے ہیں اور انہوں نے یہ بھی دیکھ لیا کہ آپ کے صحابہ ہجرت کر کے ان لوگوں سے جاسلے تو انہوں نے جان لیا کہ ان لوگوں نے کسی محفوظ مقام کواپنی قیام گاہ بنایا ہے اوران (انصار) کے پاس محفوظ جگہ حاصل کرلی ہے تو انہیں رسول اللہ منظ فیر کے حالی کا خوف ہوا اور وہ سمجھ گئے کہ آپ نے ان سے جنگ کرنے کاعزم کرلیا ہے تو سب کے سب دارالندوہ میں آپ کے متعلق مشورہ کرنے کے لئے جمع ہوئے اور بید دارالندوہ قصی ابن کلاب کا گھرتھا جس میں مشورہ کئے بغیر قریش کسی معاملے کا فیصلہ نہ کرتے تھے جب انہیں آپ سے خوف ہوا تو اس میں مشورہ کرنے گئے کہ رسول اللہ منظ فیر کے متعلق کیا کریں۔

ابن آخق نے کہا کہ ہمارے دوستوں میں سے ایسے افراد نے جنہیں میں جھوٹانہیں ہے جھتا عبداللہ بن ابی بختے سے اور انہوں نے ابوالجماح مجاہد بن جمیر وغیرہ سے جن پر میں جھوٹ کا الزام نہیں لگا سکتا اور انہوں نے عبداللہ بن عباس سے روایت من کر مجھ سے بیان کی ۔ انہوں نے کہا کہ کفار قریش نے جب اس بات کا عزم کیا اور دار الندوہ میں رسول اللہ فالیڈی کے لئے مشورہ کرنے کی قرار داد کر لی اور وہ دن آیا جس کی آ پ کے لئے قرار داد ہو چکی تھی تو اس دن کا نام بوم الزحمة رکھا گیا تھا اور ان لوگوں سے ابلیس ایک شاندار بوڑھے کی شکل میں آ ملا جوایک موٹی چا در اوڑھے تھا اور دار الندوہ کے درواز سے پرآ کر کھڑا ہو گیا جب ان لوگوں نے اس کو میں آ ملا جوایک موٹی چا در اوڑھے تھا اور دار الندوہ کے درواز سے پرآ کر کھڑا ہو گیا جب ان لوگوں نے اس کو اس کے درواز سے کہا بڑے میاں تم کون ہو۔ اس نے کہا میں نجد والوں میں کا ایک بڑا بوڑھا ہوں جس نے دوہ جس کے لئے تم نے قردادا کی ہاس لئے وہ بھی تمہار سے ساتھ شریک ہو گیا ہے تا کہ جو بچھتم کہو (وہ) سے اور امید ہے کہ وہ بھی تمہار سے ساتھ درائے دہی اور فیر خواہی میں کوتا ہی نہ کی ہو اس کے درواز سے کہا ہیں ہے کہ وہ بھی تمہار سے ساتھ درائے دہی اور فیر خواہی میں کوتا ہی نہ کی ادرائی ہو گیا ہوں اس کے درواز کی ہو تو ابی میں کوتا ہی نہو کی اور اس میں کوتا ہی نہو کی تھوں اور اس میں کو درواز کی کوتا ہی نہو کھی تمہار سے ساتھ درائے دہی اور فور کو تھی تمہار سے ساتھ درائے دہی اور فور کو تھی کی کوتا ہی نہو کی کھی تمہار سے ساتھ درائے دہی اور فور کو تو کہا کی درواز سے کہ درواز سے کہ درواز کی کوتا ہی نہور دوہ کی کھوٹ کو تو تو کھی تمہار سے ساتھ درائے درائی اور فیر خواہی میں کوتا ہی کو درواز سے کو کھوٹ کی کوتا ہوں کو درواز سے کہ درواز کی کوتا ہی کوتا ہوں کو درواز کی کوتا ہوں کو درواز کوتا ہوں کوتا ہوں

انہوں نے کہا اچھی بات ہے آ و۔ آخر وہ بھی ان کے ساتھ اندر داخل ہو گیا وہاں قریش کے بورے سرغنے جمع ہو گئے تھے۔

ا (الف) من عن مجاهد بن بن جبيراني الحجاج عن عبدالله بن عباس وغيره معن لا المهم عن عبدالله ابن عباس بي يعنى عبدالله بن عباس بي يعنى عبدالله بن عباس بي يعنى عبدالله بن عباس المنات عباس المنات عباس المنات عباس المنات المنات المنات المنات المنات عباس المنات عباس المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات الله بن عباس المنات المنات

د دسرے جن کی تعدا د کا شارنبیں ہوسکتا۔ اس کے بعدا یک دوسرے سے کہنے لگے کہ اس شخص کا معاملہ تو تم لوگ د کمچہ چلے ہو واللہ! اب ہمارے علاوہ دوسرے لوگ اس کے بیرو ہو چکے ہیں ۔ان کے ساتھ ہوکر ہم پراس کے حملہ کرنے سے ابہمیں بے خوفی نہیں رہی ہے اس لئے سب مل کر رائے سوچو! راوی نے کہا کہ سب نے مشورہ کیااوران میں ہےایک کہنےوالے نے کہا کہاہے لوہے( کی جنگزیوں اور بیزیوں) میں جکڑ کر کہیں بند رکھواوراس کی موت کا انتظار کرو کہ جس طرح اس کے سے شاعروں پر جواس سے پہلے ( زہیرو نابغہ وغیرہ ) گزر کھے ہیں موت آئی اس کوبھی موت آئے تو شیخ نجدی نے کہا۔ نہیں واللہ! بیتمہاری کوئی ٹھیک رائے نہیں ہے۔ واللّٰدا گرتم نے اس کو قیدر کھا۔ جس طرح تم کہہ رہے ہوتو جس کوتم نے بندر کھا ہے اس کا تھم اس بند دروازے کے باہراس کے ساتھیوں کی طرف جائے گا۔اور قرین قیاس ہے کہ وہتم پرحملہ کریں اوراس کوتمہارے ہاتھوں ہے چھین لے جائمیں اور اس کے ذریعے وہ اپنی تعدا دکوتمہارے مقابلے میں بڑھائمیں اورتمہاری حکومت پر غلبہ حاصل کرلیں میتمہارے لئے کوئی ٹھیک رائے نہیں ہے۔اس کے سوا دوسری کوئی رائے سوچو۔ پھرانہوں نے مشور ہ کیااوران میں ہےا یک شخص نے کہا کہاس کواپنے پاس سے نکال دیں اوراپنی بستیوں میں ہےاس کو جلا وطن کر دیں اور جب وہ ہمارے پاس سے نکل جائے گا تو والند ہمیں کوئی پر وانہیں کہ وہ کہاں چلا گیا یا کہاں جابسا اور جب وہ جماری آئمھوں سے اوجھل ہو جائے گا اور جمیں اس سے کوئی کام ندر ہے گا تو ہم اپنے معاملات اور محبت کے تعلقات کی اس طرح درسی کرلیں سے جیسی پہلے تھی تو شیخ نجدی نے کہانہیں! والله! تمہاری بیرائے ( بھی ) کوئی ٹھیک رائے نہیں کیاتم نے اس کی شیرینی گفتارا ورخو بی کلام اورلوگوں کے دلوں پر اس کی پیش کردہ چیز کے غلبے کونہیں دیکھا۔ واللہ! اگرتم نے ایسا کیا تو مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ وہ عرب کے جس قبیلے میں تھبرے گا اُن پراپنے اس کلام و گفتار سے ایسا غلبہ حاصل کر لے گا کہ وہ اس کے پیرو ہو جا ئیں کے اور وہ انہیں لے کرتم پر چڑھ آئے گا اور اس کے ذریعیتمہیں یا مال کرے گا اور تمہاری حکومت تمہارے ہاتھوں سے چھین لے گا اور پھروہ تمہار ہے ساتھ جو جا ہے گاسلوک کرے گا اس کے متعلق اس کے سوا کوئی اور رائے سوچوراوی نے کہا تو ابوجہل بن ہشام نے کہا کہ واللہ! میری اس کے متعلق ایک راے ہے میں نہیں مجھتا كاب تكتم ميں سے كسى في اس كاخيال كيا مورسب في كہا۔

اے ابوالکم آخر وہ کیارائے ہے۔ اس نے کہا میری رائے یہ ہے کہ ہر قبیلے میں سے ایک جوان مرد۔
نوعمر قوی۔ شریف النسب ہم سب میں بہتیرین لے لیس اور ان میں سے ہرایک کے ہاتھ میں ایک ایک تلوار
دے دیں اور بیسب اس کے پاس پہنچیں اور اس کو ان تلواروں سے اس طرح (ایک ساتھ) ماریں کو یا ایک فخص کا وار ہے اور (اس طرح) اس کو تل کردیں۔ تب ہم اس سے (بے فکر ہو سکیں مے اور) چین پاسکیل مے۔

کیونکہ جب بیسب اس طرح کریں گے اس کا خون تمام قبیلوں پر بٹ جائے گا اور بنی عبد مناف اپنی تو م کے تمام افراد ہے جنگ نہ کرسکیں گے اور ہم سے خون بہالینے پر راضی ہو جا کیں گے اور ہم انہیں اس کا خون بہا دے دیں گے۔

(راوی نے) کہا تو شخ نجدی نے کہا بات تو بس بہی ہے جواس شخص نے کہی۔ یہ ایسی رائے ہے جس کے سواا ورکوئی رائے (ٹھیک)نہیں۔اس کے بعدسب لوگ اس پرا تفاق کر کے ادھرا دھر چلے گئے۔



(راوی نے) کہا کہ ندکور ہمشورے کے بعدرسول اللہ مُثَاثِیَّا کے پاس جبر میل آئے اور کہا کہ آج کی رات آپ اس بستر پر آ رام ندفر مائیں جس پر آپ روزانہ آ رام فر مایا کرتے تھے۔

(رادی نے ) کہا کہ جب رات کا اندھیرا ہوا تو وہ سب کے سب آپ کے دروازے پر جمع ہو گئے اور انظار کرنے گئے کہ آپ سوجا کمیں تو آپ پر جملہ کریں اور رسول مُنَاتِّئِم نے ان لوگوں کوان کے مقامات پر ملاحظہ فرمایا تو علی بن ابی طالب رضوان اللہ علیہ سے فرمایا تم میرے بستر پر سوجا وُ اور میری بیسبز حضری جا دراوڑ ھلو اور اس (چاور) میں سوجا وُ ان لوگوں کی طرف سے تم تک کوئی ایسی چیز پہنچ نہ سکے گی جو تہ ہیں نا بیندہوا ور رسول اللہ مُناتِقَا عَلَیْ جَبِ اللہ عَلَیْ اللہ کے تعظمے۔

ابن آمخی نے کہا کہ جھے سے بزید بن زیاد نے محمد بن کعب القرظی کی (روایت بیان کی) انہوں نے کہا کہ جب وہ سب کے سب آپ کے درواز سے پرجع ہو گئے جن میں ابوجہل بن ہشام بھی تھا تو اس نے کہا محمد (منظافیاً) کا دعوی ہے کہا گرتم اس کے اصول پر اس کی پیروی کروتو تم عرب وعجم کے بادشاہ ہو جاؤ گے اور مرنے کے بعد پھرتم اٹھائے جاؤ گئے تو تمہار سے لئے اوروں کے باغوں کے سے باغ ہوں سے اوراگرتم نے اس کی پیروی نہ کی تو تمہیں قبل اور ذرج کرنا اسے جائز ہو جائے گا اور پھر جب تم اپنے مرنے سے بعد اٹھائے جاؤ گئے تو تمہار سے لئے آگ ہوگی جس میں تم جلائے جاؤ گے۔

(راوی نے ) کہا کہ اس حالت میں رسول اللّٰدمَ کَالَّیْکِیُمُ ان کے سامنے باہر نکلے اور ایک مٹھی بھرخاک لی اور فر مایا :

نَعَمُ أَنَّا الْقُولُ ذَٰلِكَ أَنْتَ اَحَدُهُمُ.

" الله ميں بيد باتنس كہتا ہوں (اور) تو بھى انہيں ميں سے ايك ہے (جوآ گ ميں جلائے جائيں گے)"۔

يرت ابن مثام چه هددو

اوراللہ تعالیٰ نے آپ کے دیکھنے ہے ان کی بینائیوں کور دک لیا اور وہ آپ کو دیکھ نہ سکتے تھے اور آپ ان کےسروں پروہ خاک ڈالتے جاتے تھے۔اورسورہ پسٹین کی بیآ بیتیں پڑھتے جاتے تھے۔

﴿ يَنْسَ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيْمِ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ (اِلِّي قَوْلِهِ) وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴾

'' یسٹین (اے انسان کامل ) تھمت والے قرآن کی قشم تو (اللّٰہ کی طرف ہے ) بھیجے ہوؤں میں ے ہے (اور) سید معےرائے پر ہے۔ان آیوں تک آپ نے تلاوت فرمائی۔اورہم نے ان کے آ گے اور ان پیچھے ایک قشم کی روک بنا دی ہے اور ان ( کی آئٹھوں) پریر دے ڈال دیئے ہیں کہوہ دیکھتے (ہی )نہیں''۔

یباں تک کہ رسول الله مثَلِیْنَا آمان آیتوں کی تلاوت سے فارغ ہوئے اور ان میں ہے کو کی شخص باقی نہ ر ہاجس کے سر پرآپ نے خاک نہ ڈالی ہواس کے بعد پلٹ کرآپ جہاں جانا جا ہتے تھے چلے گئے۔ پھران کے پاس ایک شخص آیا جوان میں ہے نہیں تھااور کہاتم لوگ یہاں کس چیز کا انتظار کررہے ہو۔انہوں نے کہامحمہ ( مَثَلِثَیْنَامُ) کا۔اس نے کہااللّٰہ نے تمہیںمحروم کردیا۔واللّٰہ محمد ( مَثَلِثَیْنَامُ) تمہارےسامنے نکل گیااورتم میں ہے کسی کونہ چھوڑ اجس کےسریر خاک نہ ڈالی ہواور پھرو ہانے کا م کو چلا گیا۔ کیاتم لوگ اپنی حالتوں کوہیں دیکھیر ہے ہو۔ ( راوی نے ) کہا تو ان میں ہے ہر مخص نے اپنا ہاتھ اپنے سر پر رکھا تو دیکھا کہ اس پر خاک پڑی ہو گی ہے پھروہ لوگ ( دیواروں پر ) چڑھ کر جھا تکنے لگے اور بستر پر رسول اللّٰه مَنْ لَیْتِیْم کی جِاِ دراوڑ ھے ہوئے علی کو دیکھا اور کہنے لگے واللہ! بے شبہہ بیمحمر ( منگافیز م) سور ہاہے اور اس پرخود اس کی جا در ہے غرض صبح تک وہ اس حالت میں رہے یہاں تک کہ جب صبح ہوئی تو علی بستر پر ہے اٹھے تو انہوں نے کہا واللہ ہم سے بیان کرنے والے نے سیح کہاتھا۔

ابن ایخل نے کہا کہ وہ لوگ جو آپ ( کے قبل ) کے لئے جمع ہو سمئے تھے ان کے اور اس روز کے متعلق الله تعالیٰ نے جوقر آنی آبیتی نازل فر مائیں ان میں سے پیھی ہے۔

﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا الآيه ﴾

''(وہ دن یادگر) جبکہ تیرے متعلق کا فرجالبازیاں کررہے تھے۔ آخرآ بہت تک''۔

ادرالله عزوجل كايةول بهى ہے:

﴿ اَمْ يَكُولُونَ شَاعِر تَتَرَبُّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ قُلْ تَرَبَّصُواْ فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمَتَربِّعِينَ ﴾ '' بلکہ یہ لوگ تو کہتے ہیں کہ وہ شاعر ہے ہم اس کی موت کے حادثے کے منتظرر ہیں گے (اے

کر این مثام یا صددوم

نبی ) تو کہددے کہتم بھی انتظار کرواور بےشبہہ میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں( کہتمہاری موت کا وقت آ جائے )''۔

ابن ہشام نے کہا کہمنون کےمعنی موت کے ہیں اور ریب المنو ن کےمعنی موت کا نزول اور حادثہ موت ہے۔ابوذ ویب ہذلی نے کہا ہے۔

آمِنَ الْمَنُونِ وَرَيْبِهَا تَتَوَجَّعُ وَالذَّهْرُ لَيْسَ بِمُغْتِبٍ مَنْ يَجُزَعُ کیا تو موت اورموت کے نزول ہے در دمند ہے حالا تکہ زمانہ گھبرانے والوں یا در دمندوں ہے ایناعتاب دورنبیس کر دیتا۔

یہ بیت اس کے ایک تعبیدے کا ہے۔

ا بن ایخل نے کہا اس وفت اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی مَثَلَّاتُنْتُم کو ہجرت کی اجازت دی اور ابو بمر مال دار شخص يتضاور جب آپ نے رسول الله مَثَاثِيَّةُ کہے ججرت کی اجازت طلب کی تورسول الله مَثَاثِیَّةُ کم نے فر مایا: لَا تَعُجَلُ لَعَلَّ اللَّهَ يَجْعَلُ لَكَ صَاحِبًا.

'' حلدی نہ کروشا بداللہ تعالیٰ تمہارے لئے کوئی ساتھی پیدا کرد ہے'۔

تو آ پکوامید بنده گئی کهاس ساتھی ہے رسول اللهُ مَا اللهُ عَلَيْمَ کی مرا دخودا پنی ذات مبارک ہی ہوگی۔ جب آ ب نے ایسا فر مایا تو ابو بکرنے دواونٹنیا ل خریدلیں اور انہیں اینے گھر میں جارہ ڈالتے ہوئے اسی ججرت کے سامان کےطور بررو کےرکھا۔

### رسول اللهُ مَنْ التَّيْنِيُّمُ كَي مدينه كي جانب ججرت كے واقعات

ابن ایخی نے کہا کہ مجھ ہے ایسے مخص نے جس کو ہیں جھوٹانہیں سمجھتا عروۃ بن الزبیر سے اور انہوں نے ام المومنين عائشہ ہے روايت من كربيان كى كدام المومنين نے كہا كدرسول الله مُظَافِيَةُ ابو بمر كے كھر آنے ميں مجعى تامل نہ فرماتے تھے دن کے دونوں وقتوں میں ہے کسی ایک وقت یا توضیح تشریف لاتے یا شام یہاں تک کہ جب وہ دن آیا جس میں اللہ نے اپنے رسول الله من اللہ علی جرت اور مکہ سے اپنی قوم کے درمیان سے نکل جانے کی اجازت مرحمت فر مائی تو رسول اللهُ مَنْ ﷺ کے ہمارے پاس دو پہر میں ایسے وقت تشریف لائے کہ اس وقت آپ تشریف نہیں لایا کرتے تھے۔

ام المومنین نے کہا کہ جب آپ کو ابو بکرنے ویکھا تو کہا کہ اس وقت رسول اللہ کسی نئی ہات کے بغیر تشریف نہیں لائے ہیں کہا کہ جب آپ اندر داخل ہوئے تو ابو بحرآپ کے لئے اپنے تخت سے ہث محے اور رسول النَّهُ النَّيْظِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَل رسول اللّهُ النَّهُ النَّيْظِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَا اللهِ عَلَى الللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّ

آخُرِجُ عَيْنَىٰ مَنْ عِنْدَكَ.

''جولوگ تمہارے پاس ہوں انہیں میرے پاس سے ہثا دو''۔

تو ابو بکرنے عرض کی صرف میدمیری دونو ل لڑکیاں ہیں آپ پرمیرے ماں باپ فعدا ہوں۔ان کے رہنے ہیں کیا حرج ہے فرمایا:

إِنَّ اللَّهَ قَدْ آذِنَ لِي فِي الْخُورُوْجِ وَالْهِجُورَةِ.

''الله تعالیٰ نے نکل جانے اور ہجرت کر جانے کی مجھا جازت وے دی ہے''۔

كباكدابوبرف عرض كى:

اَلَصُّحْبَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ.

''اےاللہ کے رسول ( کیا میں بھی آ پ کے ) ساتھ روسکتا ہوں۔

فرمايا:

اكصُّحْبَةُ. "(بالتم بهي)ساتهر موكئاً.

ام المومنین نے کہا کہ مجھے اس سے پہلے بھی یہ بات معلوم نہیں ہوئی تھی کہ کوئی فخص خوشی سے بھی روتا ہے جتی روتا ہے جتی کہ میں نے اس روز (اپنے والد) ابو بکر کو دیکھا کہ وہ رور ہے ہتھے۔ پھرعرض کی اے اللہ کے نبی! یہ دونوں اونٹنیاں ہیں جن کو میں نے اس روز کے لئے لے رکھا تھا اس کے بعد آپ دونوں نے عبداللہ بن ارقط کو جو نی وائل بن بکر کا ایک شخص تھا اور اس کی ماں بن سم بن عمر وکی ایک عورت تھی اور وہ مشرک تھا راستہ بتلا نے کے لئے اجرت برخشہر الیا اور دونوں نے اپنی دونوں اونٹنیاں اس کے حوالے کر دیں اور وہ اس کے پاس رہنے گئیس کہ وہ انہیں ایک وقت مقررہ تک کے لئے جرائے۔

ابن آخل نے کہا کہ مجھاس بات کی خبر ملی ہے کہ رسول مُلَا لَیْنَا کُے نگلنے کی خبر آپ کے نگلنے تک بجز علی بن ابی طالب اور ابو بکر الصدیق اور آل ابو بکر کے سواکسی اور کونہیں ہوئی یعلی کوتو۔ جیسا کہ مجھے معلوم ہوا ہے۔خود رسول الله مُلَالِیْنَا کے اپنے نگلنے کی خبر دی اور انہیں تھم دیا کہ آپ کے (جانے کے) بعد مکہ میں رہیں تا کہ رسول الله مُلَالِیْنَا کی جانب سے لوگوں کی وہ امانتیں جو آپ کے پاس رہا کرتی تھیں اوا کر دیں اور رسول الله مَلَالِیْنَا کی طالت تھی کہ مکہ کا ہرایک محض جس کوا پی کسی چیز کے (تلف ہونے کا) خوف ہوتا وہ اس کو آپ پاس رکھ دیتا اس کے کہ آپ کی دیانت اور سے ائی کوسب جانے تھے مُلَالِیْنَا کے۔

#### رسول التُمثَنَّ عِيْنَةِ كِي حالات عار ميں ابو بمر كے ساتھ



ابن ایخی نے کہا کہ جب رسول اللہ مُؤائی کے نکلے کا عزم فرمالیا تو ابو بکر بن ابی قمافہ کے پاس تشریف لائے اور ابو بکر کے گھر کے بیچھے کی ایک کھڑ کی ہے دونوں نکل گئے اور پھر دونوں نے کوہ تور کے ایک عار کا قصہ فرمایا جو مکہ کے شیمی جانب ہے اور دونوں اس میں داخل ہو گئے اور ابو بکر نے اپنے فرز ندعبد اللہ بن ابی بکر کو تھم وے دیا تھا کہ دن میں لوگوں کی وہ با تمیں سنتے رہیں۔ جو ان دونوں کے فائدے کی ہوں کہ لوگ ان دونوں کے متعلق کیا کہتے ہیں اور جو پچھ دن بھر میں ہواس کی خبرشام میں ان کے پاس لا دیں اور آپ نے اپنے آزاد کردہ عامر بن نہیرہ کو تھم دے دیا تھا کہ آپ کی بکر بیاں دن میں چراتار ہے اور شام میں ان کے پاس فار میں لائے اور جب شام ہوتی تو اساء بنت ابی بکر کھانے میں سے جو چیزان دونوں کے قابل ہوتی ان کے پاس لا تیمں۔ اور جب شام ہوتی تو اساء بنت ابی بکر کھانے میں سے جو چیزان دونوں کے قابل ہوتی ان کے پاس لا تیمں۔

ابن ہشام نے کہا کہ مجھ ہے بعض اہل علم نے بیان کیا کہ حسن بن ابی الحسن نے کہا کہ رسول اللّٰہ مَا اللّٰ اللّ اللّٰ الل

این اتحق نے کہا کہ رسول اللہ کا تی کے ساتھ الو بکر غاریس تمین روزر ہے اور قریش نے جب آپ کونہ پایا تو آپ کے متعلق سواونٹ اس مخف کے لئے مقرر کے جوآپ کوان کے پاس لوٹا لائے اور عبداللہ بن ابی بکر دن ہیں قریش کے ساتھ انہیں ہیں رہا کرتے تھے اور جو بچھ مشورے وہ کرتے اور رسول اللہ کا تی آجا اور بول کو بہر کرکے متعلق جو بچھ وہ کہتے سب سنتے اور جب شام ہوتی تو دونوں کے پاس آتے اور ساری خبریں دونوں کو بہنچا دیتے۔ اور ابو بکر کے آزاد کر دہ عامر بن فہیر ہ مکہ والوں کے جروا ہوں میں بکریاں جراتے اور جب شام ہوتی تو ابو بکر کی بکریاں ان دونوں کے پاس لاتے اور آپ دونوں ان کا دود دھ دو صقے اور آئیس فن کرتے اور جب شام بوتی تو ابو بکر کی بکریاں ان دونوں کے پاس سے مکہ جاتے تو عامر بن فہیر ہ بھی بکریاں لے کران کے بچھے بچھے ہو جئب عبداللہ بن ابی بکر میح ان کے پاس سے مکہ جاتے تو عامر بن فہیر ہ بھی بکریاں لے کران کے بچھے بچھے ہو جاتے تا کہ ان کے نشان قدم مث جا کیں۔ یہاں تک کہ جب تین روز گزر گئے اور لوگوں کی بے چینی آپ دونوں کے متعلق جاتی رہی تو آپ کے پاس آپ کا وہ ساتھی جس کو اجرت پر مقرر کر لیا تھا آپ کے دونوں اونٹ اور اپنا اونٹ لے کر آیا اور اساء بنت ابی بکر آپ دونوں کے چڑے کا تو شدوان لے کر آیا اور اساء بنت ابی بکر آپ دونوں کے چڑے کا تو شدوان لے کر آئا اور اساء بنت ابی بکر آپ دونوں کے چڑے کا تو شدوان لے کر آئا اور اساء بنت ابی بکر آپ دونوں کے چڑے کا تو شدوان لے کر آئا اور اساء بنت ابی بکر آپ دونوں کے چڑے کا تو شدوان لے کر آئا اور اساء بنت ابی بکر آئا یا جاتا ہے ) اس کو با ندھنا بھول گئیں اور جب بندھن (یعنی رہی جس کو پکڑ کر اٹھایا جاتا ہے ) اس کو باندھنا بھول گئیں اور جب

دونوں نے قصد سفر کیا تو تو شہ وان لٹکانے گئیں تو دیکھا کہ اس کا بندھن نہیں ہے تو اپنا نطاق ( بینی کمر کو با ندھنے کا کپڑایا دو پٹہ) کھولا اور اسے تو شہ دان کے بندھن کے بجائے استعال کیا اور اس سے اسے باندھ دیا اس لئے اساء بنت الی بکر کوذات العطاق کہا جاتا تھا۔

ابن ہشام نے کہا کہ میں نے متعدداہل علم سے سنا ہے کہ وہ ذات النطاقین کہتے ہیں جس کی توجیہ سے ہے کہ جب انہوں نے جاہا کہ تو شددان کولئکا کیں تو انہوں نے اپنے دو پٹے کو پھاڑ کر دو حصے کو ڈالے اور ایک حصے سے تو شددان لٹکا دیا اور دوسرے حصے کو کمرہے باندھ لیا۔

ابن این این سے کہا کہ جب ابو بکرنے وونوں اونٹنیاں رسول اللّٰدمَا کی ٹیائی کے سامنے پیش کیس تو ان وونوں بیس جو بہترتھی اس کوآ گےرکھااور عرض کی آپ پرمیرے ماں باپ فیدا۔سواری پرتشریف فر ماہوں تو رسول اللّٰد مَنْ النِّیْ آمنے فر مایا:

إِنِّي لَا أَرْكُبُ بَعِيْرًا لَيْسَ لِي.

'' میں ایسے اونٹ پرنہیں بیٹھتا جومیرانہ ہو''۔

توعرض کی۔اےاللہ کےرسول آپ پرمیرے ماں باپ فداید آپ کی نذر ہے فر مایا:

لَا وَلَاكِنُ مَا الثَّمَنُ الَّذِي ابْتَغْتَهَا بِهِ.

و دنہیں (ایبانہیں)لیکن تم نے اسے کتنے میں خریدا ہے عرض کی استے میں فر مایا:

قَدْ أَخَذْتُهَا بِذَالِكَ. "يس فاساى قيت من لايا".

عرض کی۔اے اللہ کے رسول وہ آپ کی ہوگئی۔اس کے بعد دونوں سوار ہوئے اور چلے اور ابو بکرنے اپیخ آزادکر دہ عامر بن فہیر ہ کواینے بیچھے بٹھالیا کہ راہتے میں وہ آپ دونوں کی خدمت کرسکیں۔

ابن آخق نے کہا کہ مجھے اساء بنت ابی بھر سے (بیہ) روایت پینچی کہ انہوں نے کہا کہ جب رسول اللہ منگا نظیم اور ابو بھر نکل گئے۔ ہمارے پاس قریش کی ایک ٹولی آئی جس میں ابوجہل بھی تھا اور وہ آ کر ابو بھر کے دروازے پر کھڑے ہو گئے تو میں ان کی طرف جلی تو انہوں نے کہا اے ابو بھر کی بیٹی تیرا باپ کہاں ہے۔ میں نے کہا۔ واللہ میں نہیں جانتی کہ میرا باپ کہاں ہے۔ تو ابوجہل نے ابنا ہا تھو اٹھایا اور وہ بدمعاش خبیث تھا اور اس نے میرے گال پرایک ایساتھ پٹر مارا جس سے میرے کان کا بالاگر پڑا۔

## رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مُنْ كَ سفر كَ سمت كِمتعلق ايك جن كي غيبي آ واز كي خبري

کس طرف تشریف لے محیے ہمیں اس کاعلم ہی نہ تھا یہاں تک کہ جنوں کا ایک شخص کی نشیبی جانب سے عربوں کا ایک شخص کی کشیبی جانب سے عربوں کا ایک شخص کی کہ کا نشیبی جانب سے عربوں کے گانے کی طرح چنداشعار گاتا ہوا آیا اور لوگ اس کے پیچھے پیچھے چلے جارہے ہیں اس کی آواز من رہے ہیں لیکن وہ وہ کھائی نہ دیتا تھا یہاں تک کہ وہ کھہ کی بلند جانب سے یہ کہتا ہوانکل گیا۔

جَزَا اللَّهُ رَبُّ النَّاسِ نَحَيْرَ جَزَاءِ ہ رَفِيْفَيْنِ حَلَّا خَيْمَتَى اُمِّ مَعْبَدٍ اللَّهُ رَبُّ النَّاسِ نَحْيْرَ جَزَاءِ ہ اللَّهُ لُوگوں كا پروردگاران دونوں رفیقوں كواپنے پاس كى بہترين جزادے جوام معبد كے دونوں خيموں ميں اترے ہيں۔

ہُمَا نَزَلاً بِالْبِرِ ثُمَّ تَرَوَّحَا فَٱفْلَحَ مَنْ اَمْسٰی رَفِیْقَ مُحَمَّدِ وہ اتر ہے تو نیکی کواپنے ساتھ لئے ہوئے اور پھرشام ہوتے ہوتے چلے گئے۔ ترقی اس نے پائی (اور)وہی پھلا پھولا جومجمر (مَثَلَّ فَيْزَمُ) کار نیق ہوگیا۔

لِیَعْضِی بَنِی کَعْبِ مَکَانَ فَتَأْتِهِمْ وَمَقْعَدَهَا لِلْمُوْمِنِیْنَ بِمَوْصَدِ بی کعب کواپنے زنان خانے اور دیوان خانے سے خوش ہونا جا ہے کہ وہ ایما نداروں کے انتظار کرنے (باکٹہرنے) کے مقام ہیں۔

ابن ہشام نے کہا کہ ام معبد بنت کعب بی کعب کی شاخ خزاعہ کی عورت تھی اور شاعر کا تول ''خلا بھینی آم معبد ''اور' کھیا نوّ کا بالْبِیّ فیم قرّ و بھا''ابن آئی کے سواد وسروں کی روایت ہے۔
ابن آئی نے کہا کہ اساء بنت ابی بحرنے کہا کہ جب ہم نے اس (جن ) کا قول سنا تو ہمیں معلوم ہوا کہ رسول اللّٰہ فَالِیْتِیْمُ نے کس ست کارخ کیا ہے اور معلوم ہوا کہ آپ کی توجہ مدینہ کی جانب ہے اور وہ چارشخص یہ تھے۔
رسول اللّٰہ فَالِیْتِمُ ابو بحر۔ ابو بحر کے آزاد کرد وعامر بن فہیر واور عبداللہ بن ارقط آپ دونوں کورا و بتانے والا۔
ابن ہشام نے کہا کہ بعض لوگ عبداللہ بن ارباقط کہتے ہیں۔

## ابوقحافہ کا اساء کے پاس آنا

ابن ایخق نے کہا کہ مجھ سے پیمی بن عباد بن عبداللہ بن الزبیر نے بیان کیا کہ ان ہے ان کے والد عباد نے ان کے والد عباد فیا اس کے دادی اساء بنت الی بکر کی روایت سنائی کہ اساء نے کہا کہ جب رسول الله مظافیۃ اُلم نظام اور آپ کے ساتھ ابو بکر بھی نکل سے تو ابو بکر اپناتمام مال اٹھا لے سمجے ۔ آپ سے ساتھ ابو بکر بھی نکل سمجے تو ابو بکر اپناتمام مال

افعالے گئے۔ آپ کے پانچ یا چھے ہزار درہم تھے آپ انہیں اپنے ساتھ لے کر چلے گئے۔ اساء نے کہا کہ میرا دادا ابو قافہ جب ہمارے گھر آ یا اس وقت اس کی بینا کی جاتی رہی تھی اس نے کہا واللہ میں بجھتا ہوں کہ اس نے بانا مال اپنے ساتھ لے جا کر مہیں دکھ دیا کہا کہ میں نے کہا ابا جان ایسانہیں ہے وہ ہمارے لئے بہت سامال چھوڑ گئے ہیں۔ کہا کہ میں نے بہت سے پھر لئے اور انہیں گھر کے ایک روشندان میں رکھا جس میں میرے والد ابنا مال رکھا کرتے تھے اور میں نے اس پرایک کپڑاؤال دیا اور ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا ابا جان! آپ ابنا ہاتھ اس مال پررکھئے۔ کہا آخرانہوں نے اپنا ہاتھ اس مال پررکھئے۔ کہا آخرانہوں نے اپنا ہاتھ اس پرکھا اور کہا جب وہ تمہارے لئے یہ چھوڑ گیا ہے تو پھر پھر ڈی اس مال پررکھئے۔ کہا آخرانہوں نے اپنا ہاتھ اس کے بینا ہاتھ کے بینا ہوں کے بینا ہوں نے ہمارے لئے بینا ہاتھ کی بات نہیں اس نے اچھا کیا۔ بس یہ تمہارے لئے کافی ہے حالانکہ انہوں نے ہمارے لئے بخدا بجھ بھی نہ چھوڑ اتھا لیکن میں نے جاہا کہ اس طریقے سے بوڑھے کو سکین دے دوں۔

# سراقہ کی حالت اوراس کا سوار ہوکررسول اللّمُثَانِيْنَةُم کے بیجھے جانا

ابن اتحق نے کہا کہ جھے نے ہری نے بیان کیا کہ ان سے عبدالرحمٰن ابن ما لک بن بعثم نے اپنے والد سے اور انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے اپنے چا سراقہ بن ما لک بن بعثم سے روایت کی سراقہ نے کہا کہ رسول اللہ کا گئی کہ ہے جرت کر کے مدید کی جانب روانہ ہوئے تو قریش نے آپ کے متعلق سواونٹ (انعام) اس محف کے لئے مقرر کئے جو آپ کوان کے پاس لوٹالا ئے کہا کہ بیں اپنی قوم کی مجلس میں بیٹھا تھا کہ ہم میں سے ایک شخص کے لئے مقرر کئے جو آپ کوان کے پاس لوٹالا ئے کہا کہ بیں اپنی قوم کی مجلس میں بیٹھا تھا کہ ہم میں سے ایک شخص آیا اور ہمارے پاس کھڑا ہوگیا اور کہا واللہ میں نے تین مسافروں کوابھی ابھی گزرتے دیکھا اور میں ہم میں ہم تھے۔ میں نے اس کواپنے آتکھ سے اشارہ کیا کہ فاموش رہ اور میں نے کہا کہ وہ تو قلال قبیلے کوگ تھے جو اپنے گم شدہ جانور ڈھونڈ رہے تھے۔ اس نے کہا کہ وہ تو قلال قبیلے کوگ تھے جو اپنے گم شدہ جانور ڈھونڈ رہے تھے۔ اس نے کہا کہ وہ تو قلال کر ہا نہ ھددیا گیا اور اپنا ہتھیا رنکا لئے کا تھم دیا اور وہا کہا کہ کا کہ دیا اور وہا کہ جانے کہا کہ اس وقت تو میں تھوڑی دیر شھیرار ہا اور پھر اٹھا اور اپنا ہتھیا رنکا لئے کا تھم دیا اور اپنا ہتھیا رنکا لئے کا تھم دیا اور وہا کہا کہ اس خوں تی کہا کہ اس نے اپنے وہ تیر لئے جن سے میں اپنی قسمت دیکھا کرتا تھا (یا استخارہ کیا کرتا تھا یا فال دیکھا کرتا تھا) پھر میں نے اپنے وہ تیر لئے جن سے میں اپنی قسمت دیکھا کرتا تھا (یا استخارہ کیا کرتا تھا یا فال دیکھا کرتا تھا) پھر میں نے جا کرا پی زرہ پہن کی اور تیرنکال کران سے فال دیکھی تو وہ استخارہ کیا کرتا تھا یا فال دیکھا کرتا تھا) کھر میں نے جا کرا پی زرہ پہن کی اور تیرنکال کران سے فال دیکھی تو وہ

لے (الف) میںالمشیخ کے بجائےالمشیع لکھا ہے لینی خاومنقو طرکا نقطہ غائب ہے۔(احمرمحمودی) ع (الف) میں قیم ساتحت ہے لیکن دوسر کے شخول میں قیم مسکت ہے اور یکی سیحے معلوم : رنا ہے جس کے معنی میں وہ خاموش ہوگیا۔(احمرمحمودی)

تیرنکلاجس کونا پیند کرتا تھا اور وہ آپ کو (رسول اللہ فالقیم کوئی ضرر نددیتا تھا۔ کہا کہ جھے امید تھی کہ میں آپ

کوقریش کے پاس واپس لاؤں گا اور قریش ہے سواونٹنیاں لوں گا کہا کہ پھر میں سوار ہوکر آپ کے نشان قدم پر
چلا اور میر انگھوڑ اووڑ رہا تھا کہ اس نے ٹھوکر کھائی اور میں اس پر ہے گر پڑا۔ کہا کہ میں نے (ول میں) کہا آخر
یہ کیا بات ہے۔ کہا کہ پھر میں نے اپنے تیرنکا لے اور ان سے فال دیمھی تو پھر وہی تیرنکلا جس کو میں ناپند کرتا
تھا اور وہ آپ کوکوئی ضرر دینے والا نہ تھا۔ کہا کہ پھر میں نے آپ کا پیچھا کرنے کے سواد وسری کسی حالت کو قبول
کرنے سے انکار کر دیا اور آپ کے نشان قدم پر چلا۔ میر انگھوڑ اور ڈر ہاتھا کہ پھر اس نے ٹھوکر کھائی اور میں اس
پر سے گریڑا۔ کہا میں نے (ول میں) کہا آخر یہ کیا بات ہے۔

پھر میں نے اپنے تیرنکالے اور فال دیکھی تو پھر بھی وہی تیرنکلا جس کو میں پہند نہ کرتا تھا اور وہ آپ کو کوئی ضرر دینے والا نہ تھا کہا کہ پھر میں نے آپ کا پیچھا کرنے کے سوا دوسری کسی حالت کو قبول کرنے سے انکارکر دیا۔

اورسوار ہوکر آپ کا بچھا کیا اور جب وہ لوگ نمایاں ہوئے اور میں نے انہیں دیکھ لیا تو میرے گھوڑے نے پھر ٹھوکر کھائی اور اس کے ایکلے پیرز مین میں جنس گئے اور میں اس پرسے گریڑا۔

پھر گھوڑ ہے نے اپنے پیرز مین سے نکا لے تو اس کے ساتھ ہی بگو لے کی طرح دھواں نکلا۔ کہا کہ جب میں سنے بیرہ الت دیکھی تو جان گیا کہ آپ مجھ سے محفوظ رکھے گئے ہیں اور بیہ بات بالکل صاف ہے۔ کہا کہ پھر تو میں نے ان لوگوں کو پکارا کہ لوگو! میں سراقہ ابن جعثم ہوں مجھے اتنی مہلت دو کہ میں تم سے بات کروں واللہ میں تم سے کوئی دغانہ کروں گا اور نہ میری جانب سے تمہیں کوئی الی بات پنچ گی جس کوتم پندنہ کرو کہا تو رسول اللہ مُنَا اللہ مُنَا اللہ مُنا اللہ مَنا اللہ مُنا اللہ منا اللہ م

قُلْ لَهُ مَا تَبْتَغِي مِنَّا.

''اس سے کہو کہ وہ ہم ہے کیا جا ہتا ہے''۔

کہا تو ابو بکرنے مجھے وہی کہا۔تو میں نے کہا کہ مجھے آپ ایک تحریر لکھے دیں کہ وہ میرے پاس آپ کی ایک نشانی ہو۔فر مایا:

اُكْتُبُ لَهُ يَا اَبَابَكُوٍ.

''ا ہےا بو بکراس کولکھ د و''۔

کہا آخرابوبکرنے کسی ہٹری یا کسی چٹھی یا کسی ٹھیکری پر ایک تحریرلکھی اور میری طرف بھینک دی۔ میں نے اس کو لےلیااورا پیئے ترکش میں رکھ کرواپس ہو گیا۔ پھر جو پچھ ہوا تھااس کا میں نے کسی ہے ذکر نہیں کیااور

يَوْمُ وَقَاءٍ وَبِيْرٍ.

''(آج کا دن ) وعدون کے پورا کرنے اور نیکی کرنے کا ہے''۔

اس کومیرے قریب لاؤ۔ کہا تو میں آپ کے قریب گیا اورا سلام اختیار کیا۔ پھر میں نے ایک بات یا د کی کہ اس کے متعلق رسول الله مُکَاثِیْنَا ہے دریا فت کروں لیکن وہ بات مجھے یا د نہ آتی تھی مگر میں نے عرض کی یا رسول اللہ! مجو لے بھٹکے اونٹ میرے حوض پر آتے ہیں اور میں نے اسے اپنے اونٹوں کے لئے بھر رکھا ہے کیا اگر میں انہیں یانی بلاؤں تو مجھے کوئی اجر ملے گا۔ فرمایا:

نَعَمْ فِي كُلِّ ذَاتِ كَبَدٍ حَرَّى أَجُرٌ.

'' ہاں۔ ہر پیا ہے مبگروالی چیز کے متعلق اجر ہے''۔

کہا کہ پھر میں اپنی قوم کی جانب واپس ہوااور رسول اللّٰمَثَّالْیُّیْزُمِکے پاس زکو قاکے اونٹ روانہ کئے۔ ابن ہشام نے کہا کہ عبدالرحمٰن ۔ حارث بن مالک بن جعشم کے فرزند تھے۔

#### رسول اللهُ مَنَّالِقُيْمَ كَيْ جَمِرت كے وقت كى مُنزليں

ابن ایخی نے کہا کہ جب آپ کوراہ بتانے والاعبداللہ بن ارقط آپ کو مکہ کے نتیبی حصے سے لے کر چلا تو آپ کو لئے ہوئے (سمندرکے) کنارے کنارے عسفان کے نیچے سے چلا۔

پھرائج کے نیچے سے ہوتے ہوئے لے گیا پھر قدید سے گزرنے کے بعد وہاں سے راہ کاٹ کے آپ کو لے نکلا اور خرار میں لایا پھر تعیۃ المرۃ سے ہوتے ہوئے لقفا کو لے حمیا۔ ابن ہشام نے کہالفتا۔معقل بن خو بلدالبذلی نے کہا ہے۔

نَزِیْعًا مُخْلِبًا مِنْ اَهُلِ لِفُتِ لِحِتِی بَیْنَ اَثْلُاهَ وَالنِّحَامِ لَیْسَ مِنْ اَثْلُاهَ وَالنِّحَامِ (مِن مدح وستائش کرتا ہوں) اس پر دلی کی جس کواس کی قوم میں سے نکال لا یا گیا ہے جو دوسروں کی امداد کرنے والا اور مقام لفت کے رہنے والوں میں سے اس قبیلے کا ہے جو مقام اثلة اور نمام کے درمیان رہنے والے ہیں۔

ابن اتخق نے کہا کہ وہ آپ دونوں کو لئے ہوئے لقف کے وحثی جانوروں کے رہنے کے جنگل سے گز رااور پھرمجاج کے وحثی جانوروں کے جنگل کے درمیان سے چلا ابن ہشام کے قول کے موافق بعض اوگ مجاح کہتے ہیں۔

پھرمجاح کے مقام مرج سے ہوتے ہوئے مرج کے مقام ذی الغضوین کے وسط میں لے گیا۔ ابن ہشام نے کہا بعض الغضوین کہتے ہیں۔

پھر ذی کشد کے بطن میں پہنچا۔ پھر مقام جدا جد پر لے گیا پھرا الا جر د پر پھرانہیں بطن اعدا دے مقام ذی سلم میں لے گیا جوتنہین کے جنگلی جانو روں کا جنگل ہے۔ پھرعبایید پر۔

ابن الحق نے کہا پھرانہیں لئے ہوئے الفاجۃ پر ہے گز رااورابن ہشام کےقول کےموافق بعض القاحة کہتے ہیں۔

پھرائیں لئے ہوئے العرج کی طرف اتر ااور آپ کے ساتھ کے سواریوں میں سے کسی نے دیر کی تو رسول اللہ مُؤَاثِیْنِ نے بنی اسلم کے ایک شخص کوجس کا نام اوس بن جمر تھا اپنے ایک اونٹ پر سوار کر الیا جس کا نام ابن الرداء تھا اور اسے مدینہ تک لے مجھے اور اس کے ساتھ اس کے (یا اپنے) ایک چھوکرے کو بھیجا جس کا نام مسعود بن بدید ہ تھا۔ پھر آپ کا راہ بتلا نے والا آپ کو لئے ہوئے حرج سے نکل کرعائر نامی پہاڑی پر لے گیا۔ ابن ہشام کے قول کے موافق بعضوں نے غائر کہا ہے جورکو بہنامی پہاڑی کے سیدھی جانب ہے جتی کہ

آب كوطن رئم ميس ا تارا \_

پھرآ پکوئی عمرو بن عوف کے پاس قباء میں لایا۔

ماہ رہی الاول کی بارہ را تیں گزر چکی تھیں۔ پیر کا دن تھا دن کی گرمی بہت بڑھ گئی تھی اور سورج معتدل ہونے (بعنی نصف النہار) کے قریب ہو گیا تھا۔



ابن آخق نے کہا کہ جھے ہے جمد بن جعفر بن الزبیر نے عروۃ بن الزبیر سے اور انہوں نے عبد الرحمٰن بن عویم بن ساعدہ سے روایت بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول الله کُلُائِیْمُ کے صحابہ میں سے میر سے قبیلے کے چند لوگوں نے جھے سے بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم نے رسول الله کُلُائِیْمُ کے مکہ سے نگلنے کی خبر کی اور آپ کی تشریف آور کی خبازی مقام سے با ہر رسول الله کُلُیْمُ کُلُمُ ان کُلُم ور کی کا انظار میں نگل جا یا کرتے اور وہیں خبر سے رہے بیبال تک کہ دھوپ ہمار سے سایہ دار مقامات پر پھیل جاتی اور جب ہم کہیں سایہ نہ پاتے تو پھر شہر میں چلے آتے اور بیدواقعہ گرمی کے دنوں کا تفاحتی کہ جب وہ دن آیا جس دن رسول الله کُلُرُیُمُ اُسْرِی نفل سے اور ہمائی روز بھی ای طرح (انظار کرتے ) بیٹھے رہے۔ یبال تک کہ جب سایہ ندر ہا تو ہم اپ گھروں میں آگئے اور جیسے ہی ہم گھروں میں داخل ہوئے رسول الله کُلُرُیمُ تشریف لائے اور بہاقحق جس نے آپ کو دیکھا وہ ایک میہودی تھا اور ہم جو پھھکیا کرتے تھا سے درکھی لیا تھا کہ ہم اپ پاس رسول الله کُلُرُیمُ کُلُر انظار کر رہے ہیں (اس لئے )۔ وہ اپنی بلند آواز سے پکارااے بی قبلہ! یہ ہم رسول الله کُلُرُیمُ کُلُر انظار کر رہے ہیں (اس لئے )۔ وہ اپنی بلند آواز سے پکارااے بی قبلہ! یہ تہاری (منظرہ) ذی شان ہستی آگئی۔

راوی نے کہا پھرتو ہم رسول اللہ مُنْ اللّٰهِ مُنْ جانب نکل کھڑے ہوئے اور آپ ایک تھجور کے درخت کے سامیے میں تھے اور آپ ایک تھجور کے درخت کے سامیے میں تھے اور آپ کے ساتھ ابو بکر بھی جو آپ ہی کے ہم عمر تھے اور ہم میں ہے اکثر لوگوں نے اس سے پہلے آپ کو دیکھا نہ تھا۔ لوگوں کی آپ کے پاس بھیٹر لگ گئی حالانکہ وہ آپ میں اور ابو بکر میں امتیاز نہ کر سکتے تھے۔ یہاں تک کہ جب رسول اللہ مُنْ اللّٰہ کی تھے۔ یہاں تک کہ جب رسول اللہ مُنْ اللّٰہ کی تھے سامیہ ہٹا۔ تو ابو بکر اٹھے اور آپ پر اپنی چا در سے سامیہ کیا تو اس وقت ہم نے آپ کو بہجانا۔

کے لئے تشریف فر ماہوا کرتے تھے اس لئے کہ وہ مجرد تھے اور ان کے بی بی بیچے نہ تھے اور رسول اللہ مُلَّا اللہ علی مہاجرین صحابہ میں بن بیاہوں کی قیام گاہ انہیں کا گھر تھا اسی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ سعد بن ضیبہ کے گھر اترے تھے اور سعد بن ضیعہ کے گھر کولوگ'' بیت العزاب' لیعنی کنواروں کا گھر کہا کرتے تھے۔ واللہ عالم کہ ان میں سے کون می بات واقعی ہے۔ ہم نے تو یہ بھی سنا ہے ابو بحر الصدیق۔ بی الحارث بی الحزرج میں کے ایک شخص ضبیب بن اساف کے پاس مقام نے میں ازے اور ایک کہنے والا یہ بھی کہتا ہے کہ (نہیں) بلکہ آپ کی فرودگاہ بی الحارث بن الحزرج بین زید بن الی زہیر کے پاس تھی۔

اورعلی بن ابی طالب رضوان الله علیہ میں تین دن اور تین رات رہے تا کہ رسول الله مُنْ اللهُ عُنْ اللهُ عَلَیْ الله علیہ میں آئیں واپس دے دیں۔ یبال تک کہ جب آب ان کی واپس سے فارغ ہو گئے تو آپ بھی رسول الله ہے آ بان کی واپس سے فارغ ہو گئے تو آپ بھی رسول الله ہے آ بطاور آپ کے ساتھ ہی کلاوم بن ہم کے پاس اتر ہے۔

اور علی بن ابی طالب فرمایا کرتے تھے کہ آپ کی اقامت قبامیں ایک مسلمہ عورت کے گھر جس کا شوہر نہ تھا ایک رات یا دورا تیں رہی۔ اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ قباء میں ایک مسلمہ عورت تھی جس کا شوہر نہ تھا ایک رات یا دورا تیں رہی۔ اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ قباء میں ایک مسلمہ عورت تھی جس کا شوہر نہ تھا۔ فرمایا میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ آ دھی رات کے اوقات میں اس کے پاس آتا اور اس کا درواز ہ گھنگھٹا تا اور وہ نکل کر اس کے پاس جاتی اور وہ شخص اس عورت کواپنے پاس سے پچھ نہ پچھ دیتا اور یہ اس کے لیتی۔

فرمایا کہ جھے اس کی حالت پر شبہ ہوا تو ہیں نے اس ہے کہاا ہے اللہ کی بندی! یہ کون شخص ہے جو ہر
رات تیرے لئے تیرا دروازہ کھنگھٹا تا ہے اور تو نکل کراس کے پاس جاتی ہے اور وہ تجھے پچھ نہ پچھ دے جاتا
ہے۔ ہیں نہیں جانتا کہ وہ کیا ( دیتا ) ہے۔ حالا نکہ تو ایک مسلمہ عوریت ہے۔ تیرا کوئی شوہر بھی نہیں۔ اس نے کہا یہ
سہل بن حنیف بن واہب ہیں انہیں معلوم ہے کہ ہیں ایسی عورت ہوں جس کا کوئی نہیں ہے۔ جب شام ہوتی ہے
تو اپنی قوم کے بنوں پر چھا یہ مارتے ہیں اور انہیں تو ڈکراس میں سے پچھے بچھے لا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انہیں
این آخی نے کہا کہ ملی ( نوئ ہوند) کے اس بیان کا مجھ سے ہند بن سعد بن بہل بن حنیف نے ذکر کیا۔
ابن آخی نے کہا کہ ملی ( نوئ ہوند) کے اس بیان کا مجھ سے ہند بن سعد بن بہل بن حنیف نے ذکر کیا۔
ابن آخی نے کہا رسول اللہ منافی تی ہوئی ہی عمر و بن عوف ( کی بستی ) میں دوشنہ سے شنہ جہارشنہ اور

ا خط کشیدہ الفاظ طبری کی روایت کے ہیں جوانہوں نے ابن اسٹن سے کی ہے۔اس کی تصریح (ب) کے جاشیے پر کی گئی ہے اور (پ) کے متن میں بیالفاظ تو سین میں لکھے محتے ہیں۔(احمرمحودی)

پخشبہ تشریف فرمار ہے اوران کی معجد کی بنیاد و الی۔اس کے بعد الندتعالی نے ان کے درمیان ہے جمعہ کے روز آپ کو نکالا اور بنی عمر و بن عوف کا ادعا تو یہ ہے کہ آپ ان میں اس سے زیادہ تشریف فرمار ہے۔ واللہ اعلم۔اس کے بعد رسول اللہ مُنَّالِیَّا کا جمعہ بن سالم بن عوف میں ہوا اور جمعہ کی نماز آپ نے اس معجد میں اوا فرمائی جووادی را بوناء کے درمیان ہے اور جمعہ کی بیر پہلی نماز تھی جومد بند میں آپ نے ادا فرمائی۔اس کے بعد آپ میں عتبان ابن ما لک اور عباس بن عبادہ بن سالم بن عوف کے چندلوگوں کے ساتھ حاضر ہوئے اور عرض کی اے اللہ کے رسول! آپ ہمارے پاس زیادہ تعدادا والوں۔ساز وسامان والوں اور عزت والوں میں تشریف فرماہوں۔آپ نے اون نئی کے متعلق فرمایا:

خَلُوا سَبِيلَهَا فَإِنَّهَا مَاْمُورَةٌ.

''اس کاراسته چھوڑ دو کیونکہ وہ مامور (من الله ) ہے''۔

ان لوگوں نے اس کی راہ چھوڑ دی اور وہ چلی یہاں تک کہ جب وہ بنی بیاضہ کے احاطے کے برابر آئی تو آپ سے زیاد بن لبیدا ور فروہ بن عمر و بن بیاضہ کے چندلوگ آ کر ملے اور عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس زیادہ تعداد والوں۔ساز وسامان والوں اور عزت والوں میں تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا:

خَلُّوا سَبِيلُهَا فَإِنَّهَا مَامُورَةٌ.

''اس کاراسَته حجمورٌ وو کیونکه وه مامور (من الله) ہے'۔

ان لوگول نے اس کی راہ جھوڑ دی اوروہ چلی یہاں تک کہ جب وہ بنی ساعدہ کے احاطے ہے گزری تو سعد بن عبادہ اورمنذر بن عمرو بنی ساعدۃ چندلوگوں کو لئے ہوئے آپ کے راستے میں حاکل ہوئے اور عرض کی اے اللہ کے رسول مُنْ اللّٰی ہمارے پاس زیادہ تعداد والوں سازوسا مان والوں اور عزت والوں میں تشریف لا ہے آپ نے فرمایا:

حَلُوا سَبِيلُهَا فَإِنَّهَا مَأْمُورَةً.

''اس کی راه حیصوڑ دو۔ کیونکہ وہ مامور (من اللہ) ہے''۔

انہوں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا اور وہ چلی یہاں تک کہ جب وہ بنی عدی بن نجار کے احاطے ہے گزری جو آپ کے قریب کے رشتے کے ماموں ہوتے تھے کہ عبدالمطلب کی والدہ سلمی بنت عمروانہیں کے خاندان کی تھیں توسلیط بن قیس اور ابوسلیط ۔اسپرہ بن الی خارجہ بنی عدی ابن نکار چندلوگوں کے ساتھ آ کر بھی ساتھ کے اسپرہ بن الی خارجہ بنی عدی ابن نکار چندلوگوں کے ساتھ آ کر بھی ساتھ میں حائل ہوئے اور عرض کی اے اللہ کے رسول! اپنے مامووں کے پاس تشریف لا ہے جو

زياده تعدادوالے سامان والے اورعزت والے بين تو آپ نے فرمايا: خَلُوا سَبِيلُهَا فَإِنَّهَا مَامُورَةً.

''اس کی راہ چھوڑ دو کیونکہ وہ مامور (من اللّٰہ ) ہے''۔

توان لوگوں نے اس کی راہ چھوڑ دی اور وہ چلی یہاں تک کہ جب بن نجارے اوا طے میں آئی تو آپ کی مسجد کے دروازے کے پاس بیٹھ گئی جہاں ان دنوں بی نجار کی شاخ بی مالک بن نجار کے دویتیم لڑکوں ہی وہ سبیل کی مجوریں سکھانے کی جگہ تھی جو معاذ بن عفراء کے زیر پرورش تھے اور جب وہ اونٹی اسی حالت میں کہ رسول الند فالی فی ایس بیٹھ گئی تو آپ (اس پر سے) انتر نہیں کی جراس نے چھا نگ ماری اور پھود ورنہیں گئی۔رسول الند فالی فی اس کی کیل ای پررکھ دی اس کواس کی کیل کے ذریعہ (کسی جانب) موڑ اس کے کھدورنہیں گئی۔رسول الند فالی فی جانب کی اور لوٹ کروہیں آئی جہاں وہ پہلی بار بیٹھی تھی۔اس کے بعد پھراس نے بھی نہیں آخروہ اپنے بیچھے کی جانب پلی اور لوٹ کروہیں آئی جہاں وہ پہلی بار بیٹھی تھی۔اس کے بعد پھراس نے حرکت کی اور جم کر بیٹھ گئی اور اپنی گردن نینچر کھوری کہ درسول الند فالی فیڈ اس سے انترین اور ابوا یوب خالبد بن خرکہ کی اور اپنی گردن نینچر کھوری کہ درسول الند فالی فیڈ کی اس کے پاس نزول فر مایا اور مناز کی جگورہ کی اے اند کی جگورہ کی جو معاذ بن عفراء نے آپ سے فرض کی اے اللہ کورسکھانے کی جگہ کے متعلق آپ نے دریافت فر مایا کہوں کی ہور می کی ہی ہو میں اس کے متعلق آن دونوں کورائی گئی سے میں میں اس کے متعلق ان دونوں کورائی گئی اس مقام کو مجد بنا لیجئے۔

## مسجد کی تغمیر

رسول اللّه مَنَّ اللّه عَنَّ اللّه مَنْ اللّه عَنْ اللّه عَلَى عَلَم فرما یا که مسجد بنائی جائے اور آپ کی مسجد اور آپ کے رہنے کی حکمت بنانے میں رسول الله مُنَّا اللّه مُنَّا اللّه مُنَّا الله مُنَّالِيَّة مُنَّا اللّه مُنَّالِيَّة مُنَّا اللّه مُنَّالِيْنِ اللّه مُنْ اللّه مُنْ اللّه مَنْ اللّه مِنْ اللّه مِنْ اللّه مِنْ اللّه مِنْ اللّه مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُلّمُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ

ا جاروں نئوں میں اس مقام پر' تعطیعت'' کالفظ ہے جس کے معنی ہیں حرکت کی لیکن سہیل نے ابن تنہید کی روایت بکھی ہے جس میں ' تعلیمات'' ہے جس کے معنی ہیں اپنے مقام پر جم کر بیٹھ گئی۔ اگر چہ معنی کے لحاظ سے موفر الذکر بی زیادہ موزوں ہے لیکن ابن آختی کی روایت مقدم الذکر بی ہے (احرمحودی)۔ علی (الف) میں ینول عنہا ہے جس کا میں نے ترجمہ کیا (ب) میں افنول ہے بینی آپ اتر پڑے۔ (احرمحودی)

``}*\``* لَئِنُ قَعَدُنَا وَالنَّبِيُّ يَعْمَلُ لَذَاكَ مِنَّا الْعَمَلُ الْمُضَلَّلُ الیں حالت میں کہ بنی (مَنْیَ تَنْظِم) کام میں لگے ہوئے ہیں ہم بیٹھے رہیں تو ہمارا یہ کام کمراہ کن ہوگا۔ اورمسلمان اس کی تغییر کا کام کرتے وقت بدرجزیز ھتے جاتے تھے وہ کہتے تھے:

لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْاخِرَةِ اللَّهُمَّ ارْحَمِ الْاَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةِ.

زندگی تو صرف آخرة بی کی زندگی ہے۔ یا الله انصار ومہاجرین پر رحم فریا۔

ابن ہشام نے کہا کہ یہ کلام ( ننر ) ہے رجز تہیں ہے۔

ابن التحق نے کہا کہ پھررسول اللّٰه مَا لَيْتُتَا بھی فر ماتے۔

لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَةِ اَللَّهُمَّ ارْحَمِ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْأَنْصَارِ.

💨 مسجد کی تغمیر کے وقت رسول اللّٰہ مَنَّاللّٰہ عَلَیْا کُما کے بیٹیین گوئی کہ عمار کو یاغی جماعت قل کرے گی

راوی نے کہا کہ (بناءمسجد کے اثناء میں ) عمارین یاسر ( رسول اللّٰدُمُثَاثِیْمُ کے یاس ) اس حالت سے آئے کہ لوگوں نے ان کو اینٹوں ہے گراں بار کر دیا تھا اور عرض کی۔اے اللہ کے رسول لوگوں نے مجھے مار ڈ الا۔ مجھ پراس قدر ہو جھ لا دریتے ہیں جو وہ خودنہیں اٹھاتے۔ نبی مَثَالْتُنْتِمُ کی بی بی امسلمہ نے کہا ہیں نے رسول اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ كُولَ عِيمَا كَهُ اللَّهِ كَا لُولَ كُواتِينَا وست مبارك سے جعنکتے تنھے اور وہ گھوتگر والے بال والے تھے۔ اور آپ فرماتے جاتے تھے:

وَيُحَ ابْنِ أَمِّ سُمَيَّةً لَيْسُوا بِالَّذِيْنَ يَقْتُلُونَكَ إِنَّمَا تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ.

'' ابن ام سمیہ (کی سمجھ) پر افسوس ہے بیلوگ وہ نہیں ہیں جو تنہیں قتل کر ویں سے۔ تنہیں تو صرف ہانی جماعت ہی تل کرے گی''۔

اورعلی بن انی طالب اس روز بیرجز پڑھ رہے تھے:

يَدُاَبُ فِيْهَا قَائِمًا وَقَاعِدًا لَا يَسْتَوِى مَنْ يَغْمُرُ الْمَسَاجِدَا وَمَنْ يُراى عَنِ الْغُبَارِ حَالِدًا

ل امل كتاب من انشهادته " ب جس كاتر جمد من في پيشين كوئى كياب حالانكد لفظ كے لحاظ سے كوابى مونا جائے كيكن چونکہ اس موقع برار دو میں کوای نہیں کہی جاتی اس لئے پیشین کوئی تر جمہ کیا گیا ہے۔ (احم محمودی) جو محض مسجدوں کی تغییر کرتا ہے ان میں قیام وقعود کرتا ہے اور و وصحف جو گرد وغبار ہے کتر اتا نظر آتا ہے دونوں برابز نہیں ہوں گے۔

ابن ہشام نے کہا کہ میں نے اس رجز کے متعلق متعددا ہل علم سے دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں (مجمی) اس کی اطلاع ملی ہے کہ علی بن ابی طالب ٹن کا فوز نے بیر جزیز ھا ہے۔لیکن ہمیں اس بات کی خبرنہیں کہ بیشعرآ پ ہی کے کہے ہوئے ہیں یا آپ کے سواکسی اور کے۔

ابن آتخل نے کہا کہ عمار بن یاسرنے بھی وہی الفاظ لے لئے اور بطور رجز انہیں پڑھنے لگے۔

ابن ہشام نے کہا کہ جب یہی الفاظ انہوں نے بار بار کہتو رسول اللّٰه مَثَلِّ اَللّٰهُ عَلَیْمُ کے اصحاب میں سے ایک صاحب کو خیال ہوا کہ وہ طعن سے وہ (رجز) پڑھ رہے ہیں۔جیسا کہ ہم سے زیاد بن عبدائلّٰہ نے ابن آمخق کی روایت بیان کی۔اورابن آمخق نے ان صاحب کا نام بھی بتایا۔

ابن آخل نے کہا تو اُس صاحب نے کہا کہ اے ابن سمیہ تم آج (صبح) سے جو پچھ کہدر ہے ہو میں نے (وو) سن نیا ہے واللہ! میں سمجھتا ہوں کہ اس لاتھی سے تمہاری ناک کی خبرلوں گا اور اُس صاحب کے ہاتھ میں لاتھی بھی تھی۔راوی نے کہا اس پررسول اللہ مظالمی کھی گئے کو غصہ آھیا اور فرمایا:

مَالَهُمْ وَ لِعَمَّارٍ يَدْعُوْهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ وَ يَدْعُوْنَهُ اِلَى النَّارِ اِنَّ عَمَّارًا جِلْدَةُ مَا بَيْنَ عَيْنِي وَٱنْفِيْ.

''ان لوگوں کو تمار سے کیوں (پر خاش) ہے وہ تو انہیں جنت کی جانب بلاتا ہے اور بیلوگ اسے آگ کی جانب بلاتے ہیں۔ سن لو کہ عمار میری آنکھوں اور ناک کے درمیان کا چزا ہے ( یعنی وہ مجھے اس قدر عزیز ہے )''۔

اور جب انہیں (عمارکو) اُس صاحب کے متعلق (رسول اللّٰه مَثَالِیَّا اُس کے خبر پیچی پھرتو انہوں نے (اینارجز)ترکنہیں کیااورلوگوں نے ان سے کنارہ کشی کی۔

ابن ہشام نے کہا کہ سفیان بن عیینہ نے زکریا ہے اور انہوں نے شعمی ہے روایت کی کہ پہلے پہل جس نے مبحد کی تغییر کی ابتدا کی وہ ممارابن یاسر تھے۔

ابن این این این کی کے کہا کہ رسول اللّٰہ مَا اللّٰہ کا ایوا ہوب کے گھر ہی میں ( تشریف فر ما) رہے یہاں تک کہ آپ کے لئے مبحداور آپ کے رہنے کے مقامات بن گئے اس کے بعد ابوا یوب رحمہ اللّٰہ تعالیٰ کے گھر ہے آپ اپنے مقامات کی طرف ختل ہو گئے۔

ابن آخق نے کہا کہ مجھ سے بزید بن ابی حبیب نے مرحد بن عبداللہ بزنی سے انہوں نے ابورہم

السمائی سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ مجھ سے ابوایوب نے بیان کیا۔ اور کہا کہ جب رسول اللّه مُلَّاتِیْزُم نے میر سے گھر میں میں نول میں نول میں نول میں اور ام ایوب او پر کی منزل میں (رہنے گئے) تو میں نے آپ سے عرض کی اے اللّه کے نبی! آپ پر میر سے ماں باپ فدا ہوں میں اس بات کونا پہند کرتا ہوں اور بڑی (بے او بی) خیال کرتا ہوں کہ میں آپ سے او پر دہوں اور آپ نیچ اس لئے آپ او پر تشریف فرمایا:

إِنَّ أَرُفَقَ بِنَا وَ بِمَنْ يَغْشَانَا أَنْ نَكُونَ فِي سُفْلِ الْبَيْتِ.

'' ہمارے اور ان لوگوں کے لئے جو ہمارے پاس آتے جاتے ہیں یہی بات آرام وہ ہے کہ ہم گھرکے پنچے کے حصے میں رہیں''۔

إِنِّي وَجَدُتُ فِيْهِ رِيْحَ هَلِهِ الشَّجَرَةِ وَآنَا رَجُلُ اُنَاجِي.

'' میں نے اس میں اس درخت کو بو پائی اور میں ایسافخف ہوں جس سے سر کوشی کی جاتی ہے۔ ( یعنی مجھ سے رب العزت یا فرشتے سر کوشی کیا کرتے ہیں )''۔ فَامَّا اَنْتُهُمْ فَکُلُوْهُ ﴾

''لیکنتم (لوگوں کی بیرحالت نہیں ہے اس کو کھاؤ''۔

انہوں نے کہا تو ہم نے اس کو کھا لیا اور اس کے بعد ہم نے آپ کے لئے درخت کا کوئی خاصه تنارنہیں کیا۔

### مهاجرين كارسول التُعَنَّا لِللَّهِ عَلَيْتَ المُستح مدينه مين آملنا

ا بن اتحق نے کہا کہ اس کے بعدمہا جرین رسول اللّٰمَ ٹُلِیْتُنْم سے آ ملنے اور بجز فیتنے میں مبتلا یا مقید افراو کے ان میں ہے کو کی شخص مکہ میں باقی ندر ہالیکن اپنے اہل وعیال اور اپنے مال کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول اللَّهُ مَا يَنْ مَا يَا بِ جَرِت كرنے والے مكہ ہے سب كے سبنہيں نكل كئے بجز ان گھر والوں كے جو بني مظعون کہلاتے تھےاور بی بھی میں سے تھےاور بنوجحش بن ریا ب کے جو بنی امیہ کے حلیف تھے۔

اور بنی بکیر کے' جو بنی سعد بن لیٹ میں ہے تھے اور بنی عدی بن کعب کے حلیف تھے کہ ان کی ہجرت کے سبب سے ان لوگوں کے ملے کے گھر بندیڑے تھے جن میں کوئی نہر ہتا تھااور جب بی جحش بن ریا ب اپنے گھر سے نکل گئے تو ابوسفیان ابن حرب نے ان پر دست درازی کی اورانہیں بنی عامر بن لؤی والے عمروا بن علقمہ کے ہاتھ چے ڈالا اور جب بن جحش کوان کے گھروں کے متعلق ابوسفیان کی اس کارگز اری کی خبر پہنچی تو عبداللہ بن جحش نے اس بات کا تذکرہ رسول الله مَا تُغَافِيم ہے کیا۔ رسول الله صلی الله علیہ وآلیہ وسلم نے ان سے فر مایا: آلَا تَرْضَى يَا عَبْدَاللَّهِ أَنْ يُعْطِيَكَ اللَّهُ بِهَا ذَارًا خَيْرًا مِنْهَا فِي الْجَنَّةِ قَالَ بَلَي قَالَ فَذَلِكَ لَكَ. ''اےعبداللّٰہ کیاتم اس بات ہے خوش نہیں ہوگے کہ اللّٰہ تہبیں اس کے عوض میں اس ہے بہتر گھر جنت میں دے۔عرض کی کیوں نہیں (ضرور مجھےخوشی ہوگی ) فرمایا بس وہ تمہارے لئے ہے'۔ اس کے بعد جب رسول اللّٰمُنَا ﷺ کے مکہ فتح فر مالیا تو ابواحمہ نے ان کے گھر کے متعلق آپ سے عرض کی تورسول الله مَنْ اللهُ الله على الله على من تاخیر فر مائی تو لوگوں نے ابواحمہ ہے کہا اے ابواحمہ رسول الله من الله عن اس بات کو نا پیند فر ماتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں تمہاراجو مال تمہارے ہاتھ سے نکل گیااس میں (سے) کیچھ حصہ بھی تم واپس

> ٱبْلِغُ آبَا سُفُيَانَ عَنْ آمُرٍ عَوَاقِبُهُ نَدَامَهُ دَارُ ابُنِ عَمِّكَ بِعْنَهَا تَقُضِى بِهَا عَنْكَ الْعَزَامَةُ بّ النَّاسِ مُجْتَهِدُ الْقَسَامَهُ إِذْهَبُ بِهَا إِذْهَبُ بِهَا طُوِّقَتَهَا طَوْقَ الْحَمَامَهُ

وَحَلِيْفُكُمْ بِاللَّهِ رَ

ابوسفیان کواس معالمے کے متعلق بیام پہنچا دوجس کا انجام ندامت ہے کہ تو نے اپنے چچا زاد

لواس کئے وہ رسول الله مَنَا الله عَنَا الله عَنا الله عَنا الله عَنا الله مَنَا الله عَنَا الله عَنا الله مَنا الله عَنا الله

بھائی کا گھراس کئے نے ڈالا کہ اس ہے اپنے قرضے اوا کرے حالا نکہ شم بخدائے پرور دگار عالم! کہ تمہارا حلیف (بعنی خود شاعر) مصالحت میں کوشش کرنے والا ہے اس گھر کی قیمت بیجا بیجا تو نے تو اس کو کبوتر کی طرح اپنے گلے کا طوق بنالیا ہے۔

غرض رسول اللهُ مَنَا يَقِيَّا جب ماہ رہنے الاول میں مدینہ تشریف لائے تو آنے والے سند کے ماہ صفر تک (وہاں) تشریف فرمار ہے بیہاں تک کہ آپ کے لئے وہاں مسجداور آپ کے رہنے کے مقامات بن گئے اور قبیلہ انصار پوری طرح آپ کا فرما نبر دار بن گیا اور انصار کے گھروں میں سے کوئی گھریا تی نہ رہا جس کے رہنے والوں نے اسلام اختیار نہ کر لیا ہو بجز (بی) خطمہ اور (بی) واقف اور (بی) وائل اور (بی) امیہ اور اوس الله کے جوقبیلہ اوس کی شاخیس تھیں یہ اینے شرک پر قائم رہے۔

### رسول الله مَنَّالِيَّةِ كَا بِهِلا خطبه

راوی نے کہا کہ پہلا خطبہ رسول اللہ گئے دیا اور جو مجھے ابوسلمہ بن عبد الرحمٰن سے پہنچا ہے۔ اور ہم اللہ کی پناہ ما نگتے ہیں اس بات سے کہ ہم رسول اللہ مُنَّائِنَا کُھے متعلق الی بات کہیں جو آپ نے نہ کہی ہو۔ یہ ہے کہ آپ ان لوگوں میں کھڑے ہوئے اور اللہ کی حمد و ثنا ایسے الفاظ سے فر مائی جن کا وہ مستحق ہے اس کے بعد فر مایا:

مَنَّا بَعْدُ اَیُّهَا النَّاسُ فَقَدِّمُو إِلاَ نُفُسِکُمْ تَعْلَمُنَّ وَ اللّٰهِ لَيَصْعَقَنَّ اَحَدُّمُ مَنْ النَّاسُ فَقَدِّمُو إِلاَ نُفُسِکُمْ تَعْلَمُنَّ وَ اللّٰهِ لَيَصْعَقَنَّ اَحَدُّمُ مَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ النَّاسُ فَقَدِّمُو إِلاَ نُفُسِکُمْ تَعْلَمُنَّ وَ اللّٰهِ لَيَصْعَقَنَّ اَحَدُّمُ مَنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهِ الللّٰهُ الللّٰهِ الللّٰهُ الللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰهُ الللللّ

''حمروثناء کے بعدلوگو! اپن ذات کے لئے (مرنے سے) پہلے (پھواچھےکام) کرالو تہمیں اس بات کاعلم ہونا ضروری ہے کہ بخدا! تم میں سے ایک (ایک خص) بیہوش ہوجائے گا'۔ (رُفَّدُ لَیْکَوَنَ غَنَمَهُ لَیْسَ لَهَا رَاءٍ ثُمَّ لَیْعُولْنَ لَهُ رَبُّهُ وَلَیْسَ لَهُ تَرْجُمَانٌ وَلَا حَاجِبٌ یَحْجُبُهُ دُونَهُ اللّٰهُ یَا تُحْدُونَ غَنَدَ رَسُولِی فَیَلَا فَیَا فَلَیْ فَلَا قَلْمُنْ فَیْلَا مَالًا وَ اَفْضَلْتُ عَلَیْکَ فَمَا قَدَّمْتَ لِنَفْسِكَ فَلْیَنْظُرُنَّ یَمِینًا اللّٰهِ وَرَحُمَهُ اللّٰهِ عَلَیْ بَعْ اللّٰهِ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَرَحْمَةً اللّٰهُ وَرَحْمَةً اللّٰهِ وَرَحْمُ اللّٰهُ وَرَحْمُ اللّٰ اللّٰهُ وَالْمَالِ مُنْ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰ اللّٰ اللّ

کے سامنے کوئی پردہ ہوگا کہ اس کواس سے چھپائے (وہ فرمائے گائے بندے) کیا تیرے پاس
میرارسول نہیں آیا تھا اور اس نے تخفے تبلغ نہیں کی تھی اور میں نے تجھ کو مال دیا اور تجھ کو (تیری
ضرورت سے ) زیادہ دیا تھا تو تو نے اپنی ذات کے لئے (موت سے ) پہلے کیا کیا تو وہ دائیں
بائیں دیکھے گالبذا جس سے ہوسکے کہ اپنا چہرہ آگ سے بچائے اگر چیکہ ایک تھجور کے فکڑ سے
کے ذریعہ سے ہوتو اس کو جا ہئے کہ دہ ایبا کر سے اور جو خص (تھجور کا ایک فکڑ ابھی ) نہ پائے تو
ایک نیک بات ہی کے ذریعہ (سسی ) کیونکہ اس کا بھی بدلہ اس کو دیا جائے گا اور ایک نیکی کا
عوض دیں گئے سے سات سو گئے تک (دیا جائے گا) اور تم پر اور اللہ کے رسول پر سلام اور اللہ کی
رحمت اور برکتیں ہوں'۔

#### رسول النُّدمَّ فَيَنْتُهُمُ كَا دُوسِرا خطبه

ا بن ایخل نے کہا کہ پھررسول الله مَنْ تَنْ الله عَنْ وو بار و خطبہ ویا تو فرمایا:

( إِنَّ الْحَمْدَ لِلهِ آَحُمَدُهُ وَاسْتَعِيْنَهُ نَعُودُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَسَوَاتِ آعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضُلِلْ فَلَا هَادِي لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا اللهَ وَحُدَةً لَا شَرِيْكَ لَهُ إِنَّ أَحْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى قَدُ أَفْلَحَ مَنْ زَيَّنَهُ اللهُ فِي قَلْبِهِ وَادْخَلَهُ فِي الْإِسْلاَمِ بَعْدَ الْكُفْرِ وَاخْتَارَةُ عَلَى مَا سِوَاةً مِنْ آخَادِيْثِ النَّاسِ إِنَّه آخُسَنُ الْحَدِيثِ وَآبُلَغُهُ آجِبُوا مَا آخَتُ اللهُ وَذِكْرَةً وَلاَ تَقْسُ عَنْهُ قُلُوبُكُم فَاللهُ مِنْ كُلِّ مَا يَخُلُقُ اللهُ يَخْتَارُ وَ يَصْطِفِي فَقَدْ سَمَّاةً خِيرَتَهُ مِنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ فَاعْبُدُوا اللهَ وَلاَ مَا أَوْتِي النَّاسُ مِنَ الْحَلالِ وَالْحَرَامِ فَاعْبُدُوا اللهَ وَلاَ مَشَالًا مِن الْعِبَادِ وَالْعَبَادِ وَاللّهُ مِنْ الْعِبَادِ وَاللّهُ مِنْ الْعِبَادِ وَاللّهُ مِنْ الْعَبَادِ وَاللّهُ مِنْ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ فَاعْبُدُوا اللهَ وَلا مَشْرَكُوا بِهُ شَيْنًا وَآتَقُوهُ حَقَى تَعَابُوا اللهَ وَالسَّلَامُ مَا تَقُولُونَ بِأَنْوَاهِكُمْ وَ رَخْمَةُ اللهِ ))

''کوئی شہر نہیں کہ تعریف تو ساری اللہ ہی کی ہے۔ میں اس کی تعریف کرتا ہوں اور اس سے اللہ کی بناہ امداد کا طالب ہوں اور ہم اپنے نفوں کی شرار توں اور اپنے اعمال کی برائیوں سے اللہ کی بناہ ما تکتے ہیں جس کواللہ نے ہدایت کی اس کو گمراہ کرنے والا کوئی نہیں اور جس کواس نے گمراہ کر دیا تو اس کے لئے کوئی رہنما نہیں اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبور نہیں وہ یکتا ہے اس کا کوئی شریک نہیں۔ سن لو کہ بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ نے اس

( كتاب ) كى خولى جس كے دل نشيس كر دى اوراس كوكفر كے بعد اسلام ميں داخل كر ديا اوراس تخص نے اس کتاب کے سوا دوسر ہے تمام لوگوں کی ہاتوں براس کتاب کوتر جیجے دی۔ بے شبہہ وہ مچھلا پھولا اوراس نے ترقی حاصل کرلی۔ بے شہبہ وہ بہترین اور نہایت بلیغ کلام ہے جس چیز ے اللّٰہ کومحبت ہے۔تم بھی اس ہے محبت رکھوا بنے پورے دل سے اللّٰہ کو جیا ہوا ور اللّٰہ کے کلام اوراس کی یاد سے بیزار نہ ہو جاؤ تمہارے دل اس ہے بخت نہ ہو جا کیں ۔ کیونکہ وہ جن جن چیز ون کو پیدا فر ما تا ہےان میں ہے ( بعض کو ) برگزیدہ اورمنتخب بنالیتا ہے اس نے اس کا نام ''اعمال میں ہے اپنا برگزیدہ''اور' بندوں میں ہے اپنا منتخب'' اور'' کلام میں ہے''احیما'' رکھا ہے ان چیزوں میں سے جولوگوں کو دی گئی ہیں حلال وحرام بھی ہے اس لئے اللہ کی عبادت کرو اوراس کے ساتھ کسی چیز کوشریک نہ کرواوراس ہے جیسا ڈرنا جا ہے ویسا ڈرواوراللہ کے متعلق سے کہوکہ یہ جو پچھتم اپنے منہ سے کہتے ہواس میں بہترین ہے۔اللہ کی رحمت کے سبب تم آپس میں محبت رکھو۔اللّٰہ کے عہد کوتو ڑنے ہے اللّٰہ غضب ناک ہوتا ہے۔اورتم پرسلام اوراللّٰہ کی

### (رسول اللهُ مَنَالِيَّيَةً مِ كَى وه تحرير جوآب نے مهاجرين وانصار كے (باجمي تعلقات کی نسبت) اور یہود سے مصالحت (کے طوریر) لکھدی)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ هَلَا كِتَابٌ مِنْ مُحَمَّدِ النَّبِيِّ بَيْنَ الْمُوْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ مِنْ قُرَيْشِ وَ يَثْرِبَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ فَلَحِقَ بِهِمْ وَجَاهَدَ مَعَهُمْ إِنَّهُمْ أُمَّةٌ وَّاحِدَةٌ مِنْ دُوْنِ النَّاسِ الْمُهَاجِرُوْنَ مِنْ قُرَيْشِ عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُوْنَ بَيْنَهُمْ وَهُمْ يَفَدُوْنَ عَانِيَهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَالْقِسُطِ بَيْنَ الْمُوْمِنِيْنَ وَبَنُو عَوْفٍ عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُوْنَ مَعَاقِلَهُمُ الْأُولَى.

وَكُلَّ طَائِفَةٍ تَفْدِى عَانِيْهَا بِالْمَعْرُونِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُوْمِنِيْنَ وَبَنُو الْحَارِثِ عَلَى رِبُعَتِهِمْ يَتَعَاظَلُوْنَ مَعَاقِلَهُمُ الْأُولَىٰ وَكُلُّ طَائِفَةٍ تَفْدِى عَانِيْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسُطِ بَيْنَ الْمُوْمِنِيْنَ وَبَنُوْ جُشَمٍ عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَنَعَاقَلُوْنَ مَعَاقِلَهُمُ الْأُرْنَى وَكُلُّ طَائِفَةٍ تَفْدِئ عَانِيْهَا بِالْمَعُرُوْفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُوْمِنِيْنَ وَبَنُو النَّجَارِ عَلَى رِبْعَتِهِمُ يَتَعَاقَلُوْنَ مَعَاقِلَهُمُ الْأُولَى وَكُلُّ طَائِفَةٍ تَفْدِى عَانِيْهَا بِالْمَعُرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُوْمِنِيْنَ وَبَنُو عَمْرِو بُنِ عَوْفِ عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمُ الْأُولَى وَكُلُّ طَائِفَةٍ تَفْدِى عَانِيْهَا بِالْمَعُرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُومِنِيْنَ وَبَنُو عَمْرِو بُنِ عَوْفِ عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلُهُمُ الْأُولَى وَكُلُّ طَائِفَةٍ تَفْدِى عَانِيْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُومِنِيْنَ وَ بَنُو النَّيْسِ عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمُ الْأُولَى وَكُلُّ طَائِفَةٍ تَفْدِى عَانِيْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُومِنِيْنَ وَ بَنُو النَّيْسِ عَلَى وِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمُ الْأُولَى وَكُلُّ طَائِفَةٍ تَفْدِى عَانِيْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُومِنِيْنَ وَبَنُوالْا وَكُلُّ طَائِفَةٍ تَفْدِى عَانِيْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَبَنُوالْا وَكُلُّ طَائِفَةٍ تَفْدِى عَانِيْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُومِنِيْنَ وَبَنُوالْا وَكُلُّ طَائِفَةٍ تَفْدِى عَانِيْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُومِنِيْنَ وَبَنُوالْا وَكُلُّ طَائِفَةٍ تَفْدِى عَانِيْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُومِنِيْنَ وَالْمُومُ وَلَى وَالْقِلْمُ عَلَى وَاللَّالِهُ وَلَى وَكُلُّ طَائِفَةٍ تَفْدِى عَانِيْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُومِنِيْنَ وَإِنَّا الْمُومِنِيْنَ لَا يَتُومُ كُولِ فَي فِذَاءٍ اوْعَقُلِ.

'' ابتداء رحمٰن ورحیم اللہ کے نام ہے ہے بیتح ریر نبی محمد کی جانب ہے ہے۔ ایمان داروں اور قریش اور بیژب کےاطاعت گزاروں کے درمیان اوران کے پیرووں کے درمیان جوان سے مل گئے اور جنہوں نے ان کے ساتھ ( رہ کر ) جہاد کیا۔غرض دوسروں کو چھوڑ کریہ لوگ ایک (الگ) گروہ ہیں۔قریش کے مہاجرا پنی اگلی حالت پراینے آپس کے خون بہا کالین وین کیا کریں گے اور ایمانداروں (کے معاملات) میں اپنے اسپروں کا فدیہ رواج اور انصاف کے موافق دیا کریں گے اور بنوعوف اپنی اگلی حالت پراپنے آپس کے خون بہا کالین وین حسب سابق کیا کریں گے اور (عام) مونین کے درمیان ہر گروہ اینے قیدیوں کا فدیہ رواج اور انصاف کےموافق دیا کرے گااور بنوالحارث اپنی اگلی حالت پراپنی دیتوں کا پہلے کی طرح لین دین کیا کریں گے اور (عام) ایما نداروں (کے معاملات) میں ہرگروہ اینے قیدیوں کا فدیہ رواج اورانصاف کےموافق ویا کرے گا۔اور بنوساعدہ اپنی اگلی حالت پراپنی ویتوں کا پہلے کی طرح لین دین کیا کریں گے اور (عام) ایما نداروں (کے معاملات) ہرگروہ اینے قیدیوں کا فدیدرواج اورانصاف کےموافق ادا کیا کرے گا اور بنوجشم اپنی اگلی حالت پر دیتوں کا حسب سابق لین دین کیا کریں گے اور (عام) ایمانداروں (کے معاملات) میں ہر گروہ اینے قید بوں کا فعد بیرواج اورانصاف کے لحاظ ہے ادا کیا کرے گا اور بنوالنجارا بنی اگلی حالت براینی دیتوں حسب سابق لین دین کیا کریں گےاور (عام )ایما نداروں ( کےمعاملات ) میں ہرگروہ ا ہے قید بول کا فدیہ رواج اور انصاف کے موافق ادا کیا کرے گا اور بنوعمر و بن عوف انبی اگلی

حالت پر اپنی ویتوں کا پہلے کی طرح لین وین کیا کریں گے اور (عام) ایمانداروں کے معاملات ) میں ہرگروہ اینے قید یوں کا فدیہ رواج اور انصاف کے موافق ادا کیا کرے گا اور بنو النبیت اپنی گزشتہ حال ت کے لاظ ہے اپنی دیتوں کا پہلے کی طرح لین دین کیا کریں گے اور ﴿ عام ﴾ ایمانداروں (کےمعاملات) میں ہرگروہ اپنے قیدیوں کا فدیدرواج اور انصاف کے موافق ادا کیا کرے گا اور بنوالا وس اپنی گزشتہ حالت کے لحاظ ہے اپنی دیتوں کا پہلے کی طرح لین دین کیا کریں گئے اور ( عام ) ایما نداروں ( کےمعاملات ) میں ہرا یک جتھا اپنے قیدیوں کا فدیدرواج اورانصاف کےموافق اوا کیا کرے گااورمومنین اینے درمیان کسی مفلس اور زیر بار هخص کواس کا فدید یاخون بهارواج کےموافق دینا (مجھی ) نہ چھوڑیں گے''۔

ابن ایخق نے کہا کہ مفرح اس شخص کو کہتے ہیں جو قرض وعیال میں زیر بار ہو۔ شاعر نے کہا ہے۔ إِذَا أَنْتَ لَمْ تَبْرَحْ تُوَدِّى آمَانَةً وَتَحْمِلُ أُخْرَى آفَرَخْتُكَ الْوَدَائِعُ جب تو ہمیشہ امانتیں ا دا کرتا اور پھر دوسری امانت کا بو جھ اٹھا تا رہے گا تو امانتیں تخفیے بوجھل کر

وَآنُ لَاَّ يُحَالِفُ<sup>لِ</sup> مُوْمِنٌ مَوْلِي مُوْمِنِ دُوْنَةَ وَإِنَّ الْمُوْمِنِيْنَ الْمُتَّقِيْنَ عَلَى مَنْ بَغِيَ مَنْهُمُ أَوِ ابْتَغَى دَسِيْعَةَ ظُلُمِ أَوْ اِثْمِ أَوْ عُدُوَانِ أَوْ فَسَادٍ بَيْنَ الْمُوْمِنِيْنَ وَإِنَّ آيْدِيْهِمْ عَلَيْهِ جَمِيْعًا وَلَوْكَانَ وَلَدَ آحَدِهِمْ وَلَا يَقْتُلُ مُوْمِنٌ مُوْمِنًا فِي كَافِرٍ وَلَا يَنْصُرُ كَافِرًا عَلَى مُوْمِنِ وَإِنَّ ذِمَّةَ اللَّهِ وَاحِدَةٌ يُجِيْرُ عَلَيْهِمُ اَدُنَاهُمُ وَإِنَّ الْمُوْمِنِيْنَ بَعْضُهُمْ مَوَالِي بَعْضِ دُوْنَ النَّاسِ وَإِنَّهُ مَنْ تَبِعَنَا مِنْ يَهُوْدَ فَإِنَّ لَهُ النَّصْرُ وَالْأُسُوَةُ غَيْرَ مَظُلُوْمِيْنَ وَلَا مُتَنَاصِرِيْنَ عَلَيْهِمْ وَإِنَّهُ سِلْمُ الْمُومِنِيْنَ وَاحِدَةٌ لَا يُسَالِمُ مُوْمِنْ دُوْنَ مُوْمِنِ فِي قِتَالِ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ إِلَّا عَلَى سَوَاءٍ وَعَدْلِ وَإِنَّ كُلَّ غَازِيَةٍ غَزَتُ مَعَنَا يَغْفِبُ بَعْضُهَا بَغْضًا وَإِنَّ الْمُوْمِنِيْنَ يُبِيِّ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ بِمَانَالَ دِمَاءَ هُمُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَإِنَّ الْمُوْمِنِيْنَ

لے (الف) میں یع الف فائے معجمہ ہے لکھا ہے جواس مقام برمنا سبنیس معلوم ہوتا۔ (احمرمحمودی)۔

ع سہیلی نے بیئی کے معنی بیاوی کے لئے ہیں اور ( ب ) کے حاشیہ ہر بیعنع و یکف کے پیلے اعتبار سے وہ معنی ہوں گے جو میں نے ترجے میں اختیار کئے ہیں اور ووسرے لحاظ ہے معنی بول ہو تکھے کہ راہ خدا ( بیعنی جنگ ) میں ان کوتل کرنے کی قدرت حاصل ہونے کے دفت بھی ایما ندارا یک دوسرے کی حفاظت کرے گااورا بما ندار کے قبل سے نودکو بازر کھے گا۔ (احمدمحودی)۔ سے (بن د) میں عن کے بجائے علی ہے۔ (احم محمودی)

الْمُتَّقِيْنَ عَلَى آخْسَنِ هُدًى وَآقُوَمِهِ وَإِنَّهُ لَا يُجِيْرُ مُشْرِكٌ مَالًا لِقُرَيْشِ وَلَا نَفْسًا وَلَا يَحُوُلُ دُوْنَةً عَلَى مُوْمِنٍ وَإِنَّهُ مَنِ اعْتَبَطَ مُوْمِنًا قَتْلًا عَنْ بَيَّنَةٍ فَإِنَّهُ قَوْدٌ بِهِ إِلَّا اَنُ يَرُضَى وَلِيُّ الْمَفْتُولِ وَإِنَّ الْمُومِنِيْنَ عَلَيْهِ كَاقَّةً وَلَا يَحِلُّ لَهُمْ اِلَّا قِيَامٌ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لِمُوْمِنِ ٱقَرَّ بِمَا فِي هٰذَالصَّحِيْفَةِ وَآمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلآخِرِ ٱنْ يَنْصُرَ مُحْدِثًا وَلَا يُوْوِيْهِ وَإِنَّهُ مَنۡ نَّصَرَهُ اَوۡ آوَاهُ فَاِنَّ عَلَيْهِ لَغُنَةُ اللَّهِ وَغَضَبَهٔ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُوْخَذُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدُلٌ وَإِنَّكُمْ مَهُمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيْهِ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ مَرَدَّةً إِلَى اللَّهِ وَإِلَى مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَإِنَّ الْيَهُوْدَ يُنْفِقُونَ مَعَ الْمُوْمِنِيْنَ مَا دَامُوْا مُحَارِبِيْنَ وَإِنَّ يَهُوْدَ بَنِي عَوْفٍ أُمَّةٌ مَعَ الْمُوْمِنِيْنَ لِلْيَهُوْدِ دِيْنَهُمْ وَلِلْمُسْلِمِيْنَ دِيْنُهُمْ مَوَالِيْهِمْ وَٱنْفُسِهِمْ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ أَوْ أَيْمٌ فَإِنَّهُ لَا يُوْتِغُ إِلَّا نَفْسَهُ وَأَهْلَ بَيْتِهِ.

''اورکوئی ایماندارسی اورایماندار کے غلام کا حلیف بغیراس ( کی اجازت ) کے نہ بنے اور متقی ا بما ندارا ہے میں ہےاں شخص کی مخالفت پر (مستعداور کمربستہ رہیں گے ) جو بغاوت کرے یا ظلم ۔زیادتی ۔گناہ یا ایما نداروں میں فساد پیدا کر کے کوئی چیز حاصل کرنا جا ہے ۔ان سب کے ہاتھ ایک ساتھ ایسے مخص کو مخالفت پر (اٹھیں گے ) جا ہے وہ کسی کا بیٹا (ہی کیوں نہ) ہواور کو کی ایما ندار کسی ایما ندار کو کا فر کے عوض میں قتل نہیں کر ہے گا اور نہ ایما ندار کے خلا ف کسی کا فر کی مد د کرے گا اور اللہ کی فرمہ داری (بناہ وہی) ایک ہے ایما نداروں میں او نی کھخص کی بناہ وہی بھی تمام ایمانداروں پر عائد ہوگی دوسرےلوگوں کے برعکس ایمانداروں میں ایک کو دوسرے پر تولیت حاصل رہے گی اور یہود یوں میں ہے جوشخص ہمارا تابع ہو (ہماری جانب ہے اس کی ) ید دومعاونت اس کاحق ہوگا کہ وہ مظلوم نہ رہے اور نہ ان کے خلاف کوئی مخص مد د حاصل کر ہے اورا بما نداروں کی صلح ایک ہی ہوگی بجز آپس کی برابری اور مساوات کے ایک ایما ندار دوسرے ایما ندار کے بغیر جنگ راہ خدامیں صلح نہ کرے گااور ہرایک جنگ کرنے والی جماعت جو ہمارے ساتھ ہوکر جنگ کرے وہ ایک دوسرے کے پیچھے ہوگی اورایما نداراہ خدا میں خون کے معاملات میں ایک کو دوسرے کے برابر سمجھیں گے اور پر ہیز گار ایما ندار ہدایت کی بہترین حالت اور زیا دہ سیدھی راہ پرر ہیں گے اور کسی ایما ندار کے خلاف کوئی مشرک قرلیش کو مال یا جان کی پناہ نہ دے گا اور نہاس کے متعلق کوئی رکا وٹ ڈانے گا اور جوشخص کسی ایما ندار کو بے سبب ( ناحق )قتل کرے (اور) گواہوں سے (اس کا) ثبوت (بھی بہم) ہوتو اس کواس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا بجز الیی صورت کے کہ مقتول کا ولی راضی ہو جائے۔ اور ایما ندارسب کے سب اس ( کی مخالفت ) پر ( کمر بسته ربیں گے ) اور انہیں بجز اس ( کی مخالفت ) پر (رہنے ) کے کوئی اور شکل جائز نہ ہوگی اور جس ایماندار نے اس مکتوب میں جو پچھ ( لکھا) ہے اس کا اقر ارکیا اور اللہ اورآ خرت کے دن پرایمان لا یا اسے جا ئزنہیں کہوہ کسی نئ (رسم وراہ مذہب) کے ایجا دکرنے والے کی مدد کرے اور نہ (اس کو جائز ہے کہ )اس کو پناہ دے اور حقیقت رہے کہ جس نے اس کو مدودی یا اس کو پناہ دی تو اس بر قیامت کے روز اللہ کی لعت وغضب ہوگا اور نہ اس کا کوئی فریفہ قبول ہوگا اور نہ کوئی نفل ۔اورتم میں جس کسی چیز کے متعلق آپیں میں اختلاف ہوتو اس کا مرجع الله اورمحه عليه السلام كي جانب ( ہونا جا ہے ) اور يہود بھي جب تک جنگ ميں شريک رہيں تو ایمانداروں کے ساتھ اخرا جات (جنگ میں) شریک رہیں گے اور بنی عوف کے یہود بھی ایمانداروں کا ہمراہی گروہ ہوگا۔ یہود یوں کے لئے ان کا دین اورمسلموں کے لئے ان کا دین ۔ان کی ذاتوںاوران کے آ زاد کر دہ لونڈی غلام ( دونوں کا ایک ہی تھم ہوگا ) بجز ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم وزیاتی کی کسی جرم کاار تکاب کیا تو (اس کے خمیازے میں) وہ صرف اینے آپ کوگھر والوں کو ہر با دکریں گئے'۔

وَإِنَّ لِيَهُوْدِ بَنِي النَّجَّارِ مِثْلَ مَا يَهُوْدِ بَنِي عَوْفٍ وَإِنَّ لِيَهُوْدِ بَنِي الْحَارِثِ مِثْلَ مَا لِيَهُوْدِ بَنِي عَوْفٍ وَإِنَّ لِيَهُوْدِ بَنِي سَاعِدَةً مِثْلَ مَا لِيَهُوْدِ بَنِي عَوْفٍ وَإِنَّ لِيَهُوْدِ بَنِي جُشَمَ مِثْلَ مَا لِيَهُوْدِ بَنِيْ عَوْفٍ وَإِنَّ لِيَهُوْدِ بَنِي آوْسٍ مِثْلَ مَا لِيَهُوْدِ بَنِيْ عَوْفٍ وَإِنَّ لِيَهُوْدِ بَنِي تَعْلَبَةَ مِثْلَ مَا لِيَهُوْدِ بَنِي عَوْفٍ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ وَآثِمَ فَإِنَّهُ لَا يُوْتِغُ إِلَّا نَفُسَهُ وَ آهُلَ بَيْتِهِ وَإِنَّ جَفُنَةَ بَطُنِ مِنْ ثَعْلَبَةً كَٱنْفُسِهِمُ.

''اور بی نجار کے یہود یوں کے لئے (بھی) ای طرح (کے حقوق ہوں گے) جس طرح بی عوف کے یہودیوں کے لئے ہیں اور بنی حارث کے یہودیوں کے لئے (مجھی) اسی طرح (کے حقوق ہوں گے ) جس طرح بن عوف کے یہودیوں کے لئے بیں اور بنی ساعدۃ کے یہودیوں كے لئے ( ہمى ) اس طرح ( كے حقوق ہوں گے ) جس طرح بن عوف سے يہود يوں كے لئے ہیں اور بنی جشم کے یہودیوں کے لئے (بھی)اسی طرح (کے حقوف ہوں گے) جس طرح بنی عوف کے یہودیوں کے لئے ہیں اور بنی ثغلبہ کے یہودیوں کے لئے (بھی) ای طرح (کے حقوق ہوں گئے ) جس طرح بنی عوف کے یہودیوں کے لئے ہیں اور بنی تغلیہ کے یہودیوں کے

لئے (بھی) ای طرح (کے حقوق ہوں گے) جس طرح بنی عوف کے یہودیوں کے لئے ہیں بجز ان لوگوں کے جنہوں نے لئے ہیں ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم وزیادتی کی یائسی جرم کا ارتکاب کیا تو (اس کے عوض میں) وہ صرف اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو ہر باد کریں گے اور بنی نتلبہ کی کسی شاخ کا سردار بنی نتلبہ کے افراد کے مثل (سمجھا جائے گا)'۔

وَإِنَّ لِبَنِى الشَّطَيْبَةَ مِثْلَ مَا لِيَهُوْدِ بَنِى عَوْفٍ وَإِنَّ الْبِرَّ دُوْنَ الْإِثْمِ وَإِنَّ مَوَالِى تَعْلَبَهَ كَانْفُسِهِمْ وَإِنَّ بِطَانَةَ يَهُوْدَ كَانْفُسِهِمْ إِنَّهُ لَا يَخُرُجُ مِنْهُمْ آحَدٌ إِلَّا بِإِذُنِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَإِنَّ لَا يَنْحَجِزُ عَلَى ثَارِجَرُحٍ وَإِنَّهُ مَنْ فَتَكَ فَبِنَفْسِهِ وَ آهْلِ بَيْتِهِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ وَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى آبَرٌ هَذَا.

''اور بنی قطیة کے لئے (بھی) اس طرح (کے حقوق ہوں گے) جس طرح بنی عوف کے بہود یوں کے لئے ہیں اور وفائے عبدار تکاب جرم کے لئے مانع ہوگا۔ اور بنی تقلبہ کے آزاد کروہ لونڈی غلام خود انہیں کے مثل (سمجھے جائیں گے) اور یہود یوں کے احباب اور مددگار انہیں کی طرح (سمجھے جائیں گے) اور یہود یوں کے احباب اور مددگار انہیں کی طرح (سمجھے جائیں گے) اور محمد (رسول اللہ) علیہ السلام کی اجازت کے بغیران کا کوئی شخص باہر نہ جائے اور کوئی شخص کسی جرم کا خمیازہ بھگتنے ہے پہلو تھی نہ کر ہے۔ اور جوشخص (سسی سے بدلہ لینے کے لئے اس کی ) غفلت کی حالت میں اچا تک حملہ کرد سے یا جراً ت بیجا کا مر تمب ہوتو (اس کی ذمہ داری) اس کی ذات اور اس کے گھر والوں پر (ہوگی) بجز اس شخص کے جس پرظلم کیا گیا ہو (کہ مظلوم کی مدد کی جائے گی) اور النہ (اپنے عہو دو ذمہ دار یوں میں) اس سے بھی زیادہ با وفائے'۔

وَإِنَّ عَلَى الْيَهُودِ نَفُقَتَهُمْ وَعَلَى الْمُسْلِمِيْنَ نَفُقَتَهُمْ وَإِنَّ بَيْنَهُمُ النَّصُرَ عَلَى مَنْ حَارَبَ اَهُلَ هٰذِهِ الصَّحِيْفَةِ وَإِنَّ بَيْنَهُمُ النَّصْحَ وَالنَّصِيْحَةَ وَالْبِرَّ دُوْنَ الْإِثْمِ.

''اور یہود کے اخراجات (جنگ) کا باریہود پراورمسلمانوں کامسلمانوں پر۔ یہوداورمسلمان آپس میں ایک دوسرے کے معین اور مدد گارر بکران لوگوں کا مقابلہ کریں گے جواس نوشتے کے موافق رہنے والوں کے مخالف ہوں گے۔اوران میں آپس میں خلوص اور خیرخوا ہی رہے گی اور وفا داری بے وفائی ہے روکے گئ'۔ وَإِنَّهُ لَمْ يَأْتُمِ امْرَءٌ بِحَلِيْفِهِ وَإِنَّ النَّصْرَ لِلْمَظُلُومِ.

''اورکسی شخص نے اپنے حلیف کے ساتھ بدعہدی نہیں کی ہے اور ایداد مظلوم کاحق ہے'۔

وَإِنَّ الْيَهُوْدَ يُنْفِقُونَ مَعَ الْمُوْمِنِيْنَ مَا دَامُوْا مُحَارِبِيْنَ وَإِنَّ يَثْرِبَ حَرَامٌ جَوْفُهَا لِاَهْلِ هَذِهِ الصَّحِيْفَةِ وَإِنَّ الْجَارَ كَالنَّفْسِ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَلَا آثِمٍ.

''اور یہودی جب تک مومنین کے ساتھ رو کر جنگ کرتے رہیں اخراجات (جنگ) بھی مومنین کے ساتھ اداکریں گے اور بیڑب کے اندر (جنگ) اس نوشتے والوں کے لئے حرام ہے۔ اور پڑوی (کی حفاظت) اپنی ذات کی طرح ہوگی۔ نہ اس کو (کوئی) نقصان پہنچایا جا سکتے گا اور نہ (اس کے خلاف) (کوئی) جرم کیا جا بجتے گا''ر

وَإِنَّهُ لَا تُجَارُ حُرُمَةٌ اِلَّا بِإِذُنِ آهُلِهَا وَانَّهُ مَا كَانَ بَيْنَ آهُلِ هَاذِهِ الصَّحِيُفَةِ مِنْ حَدَثٍ آوِاشْتِجَارٍ يُخَافُ فَسَادُهُ فَاِنَّ مَرَدَّةً اِلَى اللهِ وَإِلَى مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ عَنْفَخِهُ وَإِنَّ اللهَ عَلَى آتُقَى مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيْفَةِ وَ آبَرٌهِ.

''اورکسی عورت کواس کے لوگوں کی اجازت کے بغیر پنانہ دی جائے گی اوراس نوشتے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے درمیان کوئی حادثہ یا (ایسا) اختلاف ہوجس سے فساد کا خوف ہوتو اس کا فیصلہ اللہ اور حمد رسول اللہ شائی آئی (ہی) کی جانب (سے) ہوگا۔ اور اس نوشتے میں جو پچھ ہے اللہ اس (عہد کوتو ڑنے ) سے زیادہ پر ہیز کرنے والا اور (اس کو پورا کرنے میں) زیادہ سے اسلامان کی امداد پر رہے گا جواس کوتو ڑنے سے بہت نہنے والا اور (اس کو پورا کرنے میں) پڑا سے ہوئی۔

وَإِنَّهُ لَا تُجَارُ قُرَيُشٌ وَلَا مَنْ نَصْرُهَا وَإِنَّ بَيْنَهُمُ النَّصْرَ عَلَى مَنْ دَهِمَ يَثُوبَ وَإِذَا دُعُوا إِلَى مُلْحِ يُصَالِحُونَة وَيَلْبَسُونَة وَيَعْتَمُ وَالْمَالِحُونَة وَيَلْبَسُونَة وَيَالَمُهُمُ عَلَى مِثْلِ مَا لِلْاَهُ مِنْ اللَّهُ وَالْمَعْمِينَة وَالْمُومِينَة وَالْمَعْمِينَة وَالْمَعْمِينَة وَالْمَعْمِينَة وَالْمَعْمِينَة وَالْمَعْمِينَة وَمَعَ الْبِرِ الْمَحْضِ مِنْ آهُلِ هَذِهِ الصَّحِينَة .

''اور نہ قریش کو پناہ دی جائے گی اور نہ (قریش) کے معاونو ں کو۔اور بیژب پر جو ( دیمن ) جھا جائے اس کے مقالبے میں ان ( سب ) میں امداد ( با ہمی ) ہوگی اور جب سی صلح کے لئے انہیں بلایا جائے کہ ( میہ ) صلح کریں اور اس میں شریک ہوں تو بیالوگ اس سے صلح کریں گے اور صلح میں شرکت کریں گے اور جب بیلاگ ای طرح کسی کوسلح کی خاطر بلا کیں تو بیجی ان کوحق ہوگا ایما نداروں پر بھی (بیسلح لازمی ہوگی) بجز ان لوگوں (کی موافقت) کے جنہوں نے دین کے متعلق کوئی جنگ کی ہو۔ (اور) ہر شخص پر اس (آفت) کی ذمہ داری ہوگی جوخو داس کی جانب سے (اس پر نازل ہوئی) ہو۔ اور اس نوشتے کے شریکوں کے ساتھ مخلصانہ اچھا برتاؤ ہوتو (بنی) اوس دانوں اور ان کے آزاد کر دہ لونڈ یوں اور غلاموں کے ساتھ (بھی) وہی (رعایتیں) ہوں گی جو اس نوشتے والوں کے ساتھ ہوں گی ہوں اور غلاموں کے ساتھ (بھی) وہی (رعایتیں) ہوں گی جو اس نوشتے والوں کے ساتھ ہوں گی'۔

ابن بشم نے کہا کہ بعضوں نے ''مُعَ اُلِّيّرِ الْمُحْسَنِ مِنْ اَهْلِ هلّهِ الصَّحِيْفَةِ '' بھی کہا ہے۔ لیمیٰ اس نو شتے کے شریکوں کے ساتھ اچھابر تا واور احسان ہوتو۔

ابن اسطق نے کہا:۔

(لیعنی بعض روایتوں کے الفاظ حسب ذیل ہیں )

وَإِنَّ الْبِرَّ دُوْنَ الْإِثْمِ لَا يَكْسِبُ كَاسِبٌ اِلَّا عَلَى نَفْسِهٖ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى اَصْدَقِ مَا فِي هٰذِهِ الصَّحِيْفَةِ وَابَرِّمٍ.

''اور وفا دارّی عہدشکن سے مانع ہوگی۔ ہرشخص کے گئے دھرے کا نقصان ای پر ہوگا۔اور اللہ اس شخص کی حمایت ) پر ہوگا جواس نوشتے کے مشمولات پر زیادہ سچائی اور زیادہ وفا داری ہے (قائم ) ہو''۔

وَإِنَّ اللَّهَ جَارٌ لِّمَنْ بَرَّ وَالتَّقَى وَ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ مُنْظِّةٍ.

''اوراللہ حامی ہےاس محف کا جو (عہد دا قرار میں ) باو فا اور پر ہیز گار رہا اور اللہ کے رسول محمد مَنَّا اَلْهِ عَلَيْهِ مِنْ اس کے حامی ہیں )''۔

ابن اشام نے کہا کہ یوتغ کے معنی ٹھیلٹ یا یفسید کے ہیں۔

# رسول اللهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ كَامِها جراورانصار ميں بھائی چارہ قائم کرنا

ابن این سختی نے کہا کہ رسول اللہ مُٹَائِیَّتِم نے اپنے اصحاب مہاجرین اور انصار میں بھائی چارہ قائم فر مایا۔ اور مجھے جوخبر ملی ہے اس کے لحاظ ہے آ بے نے فر مایا:

اور آپ کی جانب الی بات کی نبست کرنے ہے ہم اللہ کی پناہ مائلتے ہیں جس کو آپ نے نہ فر مایا ہو۔ (آپ نے فر مایا):

تَاخَّوْاً فِي اللهِ اَخَوَيْنِ اَخَوَيْنِ.

'' الله کی راه میں دودو وضخص بھائی بھائی بن جاؤ''۔

پھر آپ نے علی بن ابی راالب رضوان اللہ علیہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور فر مایا۔ ہلڈا آبھی۔ یہ میرا بھائی ہے۔ پس رسول اللّٰہ مَنَّ الْجَنْئِرُ میدالمرسلین امام المتقین 'رسول رب العالمین جن کا اللّٰہ کے بندوں میں کو ئی مثل ونظیر نہیں تھااور علی بن ابی طالب رضوان اللہ علیہ بھائی بھائی بن گئے۔

اور حمزہ بن عبدالمطلب شیر خدا اور شیر رسول خدا' رسول اللّه طُلْقَیّقِلِم کے پیچا اور زید بن حارثه رسول الله سَلْقَیّنِلُم کے آزاد کر دہ بھائی بھائی قرار پائے اور جنگ أحد کے روز جب لڑائی ہونے لگی تو حمز و نے انہیں کو وصیت کی کہ اگران کوموت کا حادثہ پیش آئے ( توان کی وصیت کے مطابق ممل کریں )

اورجعفر بن ابی طالب ذوالجناحین الطیار فی ابحنة ( جنت میں اڑتے پھرنے والے ) کا بی سلمہ والے معاذ بن جبل ہے بھائی جارہ ہوا۔

ابن ہشام نے کہا کہ جعفر بن ابی طالب اس وقت ( مدینه منورہ میں ) موجود نه یتھے( بلکہ ) سرز مین حبشہ میں تھے۔

ابن اتحق نے کہا کہ ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ بن ابی قیافیہ اور بلحارث بن فزرج والے خارجہ بن زید بن الی زہیر بھائی بھائی تھبرائے گئے۔

اور عمر بن الخطاب حيى مدور بن سالم بن عوف بن عمر و بن عوف بن الخزرج والے عتبان بن مالک بھائی بھائی ہے۔

اور ابومبیدہ بن الجراح جن کا نام عامر بن عبداللہ تھا اور بنی عبدالاشبل والے سعد بن معاذبن النعمان بھائی بھائی تھہرے۔

اورعبدالرحمٰن بنعوف اور بلحارث بن الخزرج والے سعد بن الربیع بھائی بھائی ہوئے۔ اور زبیر بن العوام اور بن عبدالاشبل والے سلمہ بن سلامة بن وقش بھائی بھائی ہے ابعض کہتے ہیں کہ زبیر کابی زہرہ کے حلیف عبداللہ بن مسعود ہے بھائی جارہ ہوا تھا۔

لے (بع وٹ میں تآ عواہے۔ ع (ب بع د) میں نہیں ہے۔

سے (الف) میں خطر والا نظیر ہے جو تلط معلوم ہوتا ہے۔ دوسر نے نول میں خطیر ولا نظیر ہے۔ (احمیمحودی) سے (الف)میں نہیں ہے۔ (احمیمحودی)

اورعثان بنعفان اور بن نجاروالے ثابت بن المنذ ربھائی بھائی قراریائے۔ اورطلحه بن عبیدالنداور بی سلمه والے کعب بن ما لک میں برا دری قائم ہو ئی۔ اورسعید بن زید بن عمر و بن نفیل اور بنی النجار والے ابی بن کعب میں بھائی حیار ہ ہوا۔ اورمصعب بن عمیسر بن ہاشم اور بنی النجار والے ابوا بوب خالدا بن زبیر بھائی بھائی تھہرے۔ اورا بوحذیفه بن عتبه بن رسیداور بن عبدالاشبل وا به عبا دا بن بشر بن وقش میں برا دری قر ار دی گئی۔ اور بنی مخزوم کے حلیف عمار بن یاسراور بنی عبدالاشہل کے حلیف بنی عبس والے حذیفہ بن الیمان میں بھائی جارہ تھہرا۔بعض کہتے ہیں عمار بن شاسر کا بھائی جارہ بلحارث بن الخزرج والے ثابت بن قیس ہے ہوا تھا جورسول الله مَلَا يُعْتِيْمُ كَيْ خَطِيبِ عَصِيبَ

اور ابوذ ربربرین جنادة الغفاری کا بھائی جارہ بنی ساعدہ بن کعب ابن الخزرج والے منذر بن عمرو المعتل نیموت (موت کی جانب تیزی ہے جانے والے ) ہے ہوا تھا۔

ا بن ہشام نے کہا کہ میں نے متعددعلما ء کوابوذ رجندب بن جناوہ کہتے سنا ہے۔

ا بن اسخل نے کہا کہ بنی اسد بن عبدالعزی کے حلیف حاطب بن ابی بلتعہ کا بنی عمر و بن عوف والے عویم بن ساعدہ سے بھائی جارہ ہوا۔

اورسلمان فارس کا بلحارث بن الخز رج والے ابوالدروا ءعویمر بن ثعلبہ ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ عویمر بن عامراوربعض عویمر بن زید کہتے ہیں۔

ا بن آخق نے کہا کہ ابو بمرکم آزاد کردہ بلال میں بیٹرین رسول الله منافقینیم کے موذن کا ابورو بجہ عبداللہ بن عبدالرحمٰن التعمی ثم الفرعی <sup>ع</sup>ے۔

غرض رسول اللّٰهُ مَنْ ﷺ البِينة اصحاب ميں ہے جن كے ورميان بھائى چارے كى قر ار دا دا فر مائى اور ان کے نام ہمیں معلوم ہوئے یہ تھے۔

عمر بن الخطاب نے جب شام کے وظائف کی ترتیب دی۔ اور بلال نے بھی شام کی جانب سفر کر کے جہاد کے لئے وہیں اقامت اختیار کرلی تھی۔ تو بلال سے دریا فت فرمایا کہ اے بلال تمہارا وظیفہ کس کے ساتھ

ل (الف) مين سبي ب

ع (الف) میں رائے قرشت ہے اور (ب ج و ) میں زائے ہوز ہے لکھا ہے اور (ب ) کے حاشیہ پر فا اور زائے کی تقیید کی روایت ابوذ رہے لکھی ہے اور بعض روایت میں بجائے فا قاف کی بھی روایت آئی ہے۔ (احمرمحمودی)

ر کھیں تو بال نے کہاا بورو بچہ کے ساتھ کیونکہ اس برا دری کے سبب ہے جس کی قرار دا دارسول اللّٰہ مَنْ اللّٰہِ بِنے کے اور میر ہے درمیان فر مادی ہے میں ان ہے بھی الگ نہ ہوں گا۔

رادی نے کہا تو ان کا وظیفہ ابور دیجہ ہی کے ساتھ ملا دیا گیا اور حبشہ کے تمام و ظیفے شعم ہی کے ساتھ ملا دے گئے۔ کیونکہ بلال شعم ہی میں سے تضے اور اب تک بھی شام میں اس کا انضا مشعم ہی کے ساتھ ہے۔



#### ابوامامہاسعد بن زرارۃ کی موت اور بنی النجار کی سرداری کے متعلق رسول مَنْ الْفِیْزُمُ کا فر مان

ا بن ایخی نے کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن ابی بکر بن محمد بن عمر و بن خرم نے بیچیٰ بن عبداللہ بن عبدالرحمٰن بن اسعد بن زرارہ کی روایت بیان کی کہ رسول اللّٰہ مُثَافِیْۃِ کے فر مایا :

بِغُسَ الْمَيِّتُ آبُوُ اُمَامَةَ لِيَهُوْدَ وَ مُنَافِقِي الْعَرَبِ يَقُولُوْنَ لَوْكَانَ نَبِيًّا لَمْ يَمُتُ صَاحِبُهُ وَلَا آمُلِكُ لِنَفْسِيْ وَلَا لِصَاحِبِيْ مِنَ اللَّهِ شَيْنًا.

''ابوا مامہ یہود یوں اور عرب کے منافقوں کے لئے بری میت ہیں۔وہ کہتے ہیں کہ اگر بیخض نبی ہوتا تو اس کا دوست مرنہ جاتا حالا نکہ اللہ (کی مشیت) کے خلاف میں نہ اپنی ذات کے لئے پچھ قدرت رکھتا ہوں اور نہ اینے دوست کے لئے ''۔

ابن اتحق نے کہا کہ مجھ سے عاصم بن عمر بن قادۃ الانصاری نے بیان کیا کہ جب ابوا مامہ اسعد بن زرارۃ کا انقال ہوا تو بی التجاررسول اللہ ملکا فیظ کے پاس جمع ہوئے۔ اور ابوا مامہ ان کے نقیب یاسر دار تھے۔ اور آپ سے عرض کی اے اللہ کے رسول یہ (متونی ) شخص ہم میں جو حیثیت رکھتا تھا اس ہے تو آپ واقف ہیں اس کے ہم میں سے کئی اے اللہ کے رسول یہ (متونی ) شخص ہم میں جو حیثیت رکھتا تھا اس سے تو آپ واقف ہیں اس کئے ہم میں سے کئی کوان کا قائم مقام سیجئے کہ جن امور کی اصلاح وہ کیا کرتے تھے وہ کیا کرے تو رسول اللہ مثل اللہ اللہ اللہ عالم مایا:

أَنْتُمْ أَخُوَالِي وَأَنَا بِمَا فِيكُمْ وَأَنَّا نَقِيبَكُمْ.

"تم لوگ (رشتے میں) میرے ماموں ہواور میں (ان امور کی اصلاح کے لئے موجود)

ہوں۔جوتم میں( رونما) ہوں اور میں تمہارا نقیب ( ذہبہ دارا نظام واصلاح ) ہوں''۔ اور رسول اللّٰہ کُنْ ﷺ اس بات کو نا پہند فر مایا کہ ان میں بعض کو بعض کے مقالبے میں کو کی خصوصیت دی جائے۔اوریہ بنی نجار کے لئے ایک ایسی فضیلت تھی جس کو وہ اپنی قوم کے مقالبے میں ( خصوصی فضائل

میں ) شار کیا کرتے تھے رسول الله مثل ا

### نمازوں کے لئے اذاں کی ابتدا

ا بن ایخل نے کہا کہ رسول اللّٰه مُناکِیّنا کہ کو مدینہ میں جب اطمینان حاصل ہوا اور آپ کے مہاجرین بھائی بندجع ہو گئے اور انصار کے معاملات میں بھی جمعیت حاصل ہوگئی اور اسلام کا معاملہ متحکم ہو گیا اور نماز اچھی طرح ہونے لگی اور زکو ۃ اور روز ہے فرض ہو گئے اور سزائیں مقرر ہوئیں اور حلال وحرام چیزیں مقرر کر دی تحمين اوران مين اسلام نے گھر كرليا اوراس قبيله ءانصار نے الَّذِيْنَ نَبُوَّ و الْدَّارَ وَالْإِيْمَانَ \_ كي صفت حاصل سر لی بعنی وار ججرة اور ایمان میں استحکام حاصل کرلیا اور رسول الله مَثَاثِیَا کمدینه میں تشریف لائے تو آپ کے یاس نوگ نماز کے اوقات پر (اس کے ادا کرنے کے ) لئے بے بلائے۔جمع ہوجایا کرتے تھے تورسول الله مُثَاثِيَا مُ نے ارادہ فرمایا کہ یہود کے سنکھ کی طرح کوئی سنکھ بنایا جائے جس سے انہیں ان کی نمازوں کے لئے بلایا · جائے۔ پھرآ پ نے اس کو تا پسند فر مایا۔ (اور ) آپ نے گھنٹہ بنانے کا حکم فر مایا اور ایک گھنٹہ بنایا بھی گیا تا کہ نماز کے واسطے مسلمانوں کو (جمع کرنے کے لئے ) بجایا جائے ۔غرض بیلوگ اسی ( سوچ ) میں تھے کہ بلخارث ابن الخزرج والےعبداللہ بن زید بن تغلبہ بن عبدر بہنے (خواب میں کسی کو ) اذ ان دیتے دیکھاوہ رسول اللہ مَثَا اللهُ إلى خدمت ميں حاضر ہوئے اور آپ سے عرض كى يا رسول الله آج رات ميرے ياس ايك چكر لگانے والے نے چکرلگایا۔میرے یاس سے ایک (ایبا) شخص گزراجس (کےجسم) پر دوسبر جا دریں تھیں اور اپنے ہاتھ میں (وو) ایک گھنٹہ لئے ہوئے تھا میں نے کہااے اللہ کے بندے کیا تو یہ گھنٹہ فروخت کرے گا۔اس نے کہاتم اس کو لے کر کیا کرو گے۔انہوں نے کہا کہ میں نے کہا ہم اس ہے (لوگوں کو) نماز کے لئے بلا کمیں گے۔اس نے کہا تو کیا میں تہمیں اس ہے اچھی چیز نہ بتا دوں۔ میں نے کہا وہ کیا ہے۔اس نے کہا تم یہ کہو۔ اَللَّهُ آكُبَرُ، اللَّهُ آكُبَرُ، اَللَّهُ آكُبَرُ، اَللَّهُ آكُبَرُ، اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِللَّهَ اللّهُ، اَشُهَدُ اَنْ لاّ اللّهُ، آشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ ، آشُهَدُ أَنَّ مُحَمَّدا رسُولُ اللَّهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاة، حَيَّ عَلَى الصلاة، حَيَّ عَلَى الْفَلاح، حَيَّ عَلَى الْفَلاح 'اللَّهُ اكْبَرُ ' اللَّهُ اكْبَرُ ، لَا إِلَّهَ إِلَّا اللّه

جب انہوں نے رسول الله مَا الله مَا الله عَلَيْمَ كُواس كى اطلاع دى تو فر مايا:

إِنَّهَا لَرُ وْيَا حَقُّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَقُمْ مَعَ بِلاَلِ فَالْقِهَا عَلَيْهِ فَلْيُؤَذِّنْ بِهَا فَإِنَّهُ أَنْداى صَوْتًا مِنْكَ. '' اللّٰدنے جا ہاتو یہ خواب حق ہے۔ بلال کے ساتھ تم کھڑے ہو جاؤ۔ اور یہ الفاظ انہیں بتاتے جاؤ۔ اور انہیں جا ہے کہ ان الفاظ کے ذریعہ اعلان کریں کیونکہ وہتم ہے زیادہ بلند آواز

اور جب بلال نے ان الفاظ ہے اذ ان وی عمر بن الخطاب ( میں پیدنہ ) نے اس کواس حالت میں سنا کہ وہ اپنے گھر میں تتھے تو ( گھر ہے ) نکل کررسول اللّدمنیٰ تینیم کی خدمت میں اپنی جا در تکھینچتے ہوئے حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے۔اےاللہ کے نبی اس ذات کی قتم جس نے آ پ کوسیائی دے کرمبعوث فر مایا ہے میں نے بھی ایسا ہی ( خواب میں ) دیکھا ہے جیسا کہ انہوں نے ویکھاتو رسول التدسل ﷺ نے فر مایا:

وَللَّهِ الْحَمْدُ.

'' پھرتواللّٰہ کاشکر ہے''۔

ابن اسخق نے کہا کہ مجھ ہے اس حدیث کی روایت محمد بن ابرا ہیم ابن الحارث نے محمد بن عبداللہ بن زید بن تغلبہ بن عبدر بہے اورانہوں نے اینے والدے کی۔

ابن ہشام نے کہا کہ ابن جریح نے بیان کیا کہ ان سے عطاء نے کہا کہ میں نے عبید بن عمیرالکیٹی ہے سنا۔وہ کہتے تھے کہ نبی منافی بیٹنے نے اسپے اسحاب ہے نماز کے لئے جمع ہونے کے داسطے گھنٹے کے متعلق مشورہ فرمایا اورعمر بن الخطاب تھنٹے کے لئے دولکڑیاں ٹریدنا جاہتے تھے کہ ایکا کیٹ عمر (مَنَّاتِیْتِمْ) نے خواب میں دیکھا کہ ( کوئی کہتا ہے ) گھنشہ نہ بناؤ بلکہ نماز کے لئے اذان کہوتو عمر ( ٹیٰہدر ) کواس بات کی اطلاع بلال کی اذان ہی ہے 

قَدْ سَبَقَكَ بِذَٰلِكَ وَخَيُّ.

''اس بات کے متعلق وحی نے تم ہے سبقت کی'' ۔

ا بن ایخل نے کہا مجھ ہے محمہ بن جعفر بن الزبیر نے عروہ بن الزبیر سے اور انہوں نے بنی النجار کی ایک عورت ہے روایت کی اسعورت نے کہا کہ میرا گھرمسجد کے آس پاس کے گھروں میں سب ہے زیادہ لمباتھا اور بلال ای پر ہرضبح فجر کی اذان دیا کرتے تھے وہ تحر کے وقت آتے اور فجر کا انتظار کرتے ہوئے گھر پر بیٹھ جاتے اور جب اس ( طلوع فبحر کی روشن ) کود کیھتے تو سید ھے کھڑے ہو جاتے اور کہتے بااللہ میں تیری تعریف ' کرتا ہوں اور قریش کے مقالبے میں تیری مدد کا خواہاں ہوں کہ وہ تیرے دین پرسید ھے قائم ہو جا کیں اس عورت نے کہا۔ اس کے بعد اذان ویتے۔اس عورت نے کہا کہ اللہ کی قتم ایک رات بھی اس (عمل) کو چھوڑتے ہوئے میں نے انہیں نہیں یایا۔

## ابوقیس بن ابی انس کا حال

ابن این این سی بیا جب رسول الله مَنْاتَیْتَا کُو آپ کے دار (البحرت) میں اطمینان نصیب ہوا اور اللہ نے دار (البحرت) میں اطمینان نصیب ہوا اور اللہ نے دہاں وہاں اپنا دین غالب کر دیا اور مہاجرین وانصار کو آپ کی سر پرتی میں اللہ نے آپ کے لئے جمع فرما دیا تو عدی بن نجار والے ابوقیس صرمہ بن ابی انس نے کہا۔

ابن ہشام نے کہا کہ ابوقیس ( کا سلسلہ نسب یول ہے ) صرمہ بن ابی انس بن صرمہ بن مالک بن عدی بن عامر بن عنم بن عدی بن النجار۔

ابن آئی نے کہا کہ انہوں نے جاہلیت کے زمانے میں رہبانیت اختیار کر لیتھی اورمونے کپڑے پہنا کرتے تھے اور جیف والی عورتوں کرتے تھے اور جیف والی عورتوں کرتے تھے اور جیف والی عورتوں سے دامن بچائے رکھتے تھے اور نفرانی ہو جانے کا ارادہ کرلیا تھالیکن پھراس ہے رک مجمئے اور اپنے ایک گھر میں جاہیٹے اور اپنے ایک گھر میں جاہیٹے اور ان کوئی نایا ک عورت جائے اور نہ نایا ک مرد۔

انہوں نے جب بنوں سے علیحدگی افتیار کرلی اور انہیں ناپیند کرنے گئے تو وہ کہا کرتے تھے کہ میں رب ابراہیم کی پرستش کرتا ہوں یہاں تک کہ جب رسول اللّه مُلَّا اَلْاَ اللّهُ کا اظہار کیا کرتے تھے۔ اس (حقانیت اور عظمت اللّی) میں اجھے اللّه علم کہا کرتے تھے۔ اس (حقانیت اور عظمت اللّی) میں اجھے اللّه علم کہا کرتے تھے۔ اس (حقانیت اور عظمت اللّی) میں اجھے اللّه علم کہا کہا ہے۔ اس اللّه کا اظہار کیا کہ حضرت ہیں۔

یقُولُ آبُوقیْسِ وَاصْبَحَ غَادِیًا آلا مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ وَصَانِی فَافَعَلُوْا صَحِ سورِ ابِ ابْقِیل که در با ہے سنوا در میری نصحتوں میں ہے جس قدرتم ہے ہو سکے اس پڑس کرو۔ وَ اُوْصِیْکُمْ بِاللّٰهِ وَالْبِرِ وَالنَّقٰی وَاغْوَاضِکُمْ وَالْبِرُ بِاللّٰهِ اَوّلُ اللّٰهِ عَالَٰہِ اَوّلُ اللّٰهِ عَالَٰہِ اَوّلُ اللّٰهِ عَالَٰہِ اَوّلُ اللّٰهِ عَالَٰہِ اَوْلُ اللّٰهِ عَالَٰہِ اَوْلُ اللّٰهِ عَالَٰہِ اَوْلُ اللّٰهِ عَالَٰہِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰ

نصیب ہوتو تو انصاف ہے کا م لیا کرو۔

وَإِنْ نَزَلَتْ اِحْدَى الدَّوَاهِيَ بِقَوْمِكُمْ فَٱنْفُسَكُمْ دُوْنَ الْعَشِيْرَةِ فَاجْعَلُوْا اورا گرتمهاری قوم برکوئی آفت نازل ہوتو اپنی جانوں کواینے خاندان پر ( قربان ) کردو۔ وَإِنْ نَابَ غُرُمٌ فَادِحٌ فَازْفُقُوهُمُ وَمَا حَمَّلُوكُمْ فِي الْمُلِمَّاتِ فَاخْمِلُوا اورا گرکسی ڈیڈ کا بھاری بوجھ آیڑے توان کے ساتھ نرمی کرواور آفتوں میں وہتم پر بارڈ الیس تو تم اس کو برداشت کرو به

وَإِنْ اَنْتُمْ اَمُعَـرُتُمْ فَتَعَفَّفُوا وَإِنْ كَانَ فَضُلُ الْخَيْرِ فِيْكُمْ فَاَفْضِلُوا اورا گر تنگ دست ہوتو ان ہے کسی چیز کی طلب کرنے ہے بچوا ورا گرضر ورت ہے زیادہ مال ہو تو۔زیادہ مال کوان پرخرچ کرو۔

ابن مشام نے کہا کہ بعض روا بیوں میں وَإِنْ مَابَ عُوْمٌ فَادِحْ فَارْدِفُوهُمْ ہے۔ یعنی اگر کسی ڈیڈ کا بار ان برآ بزے تو تم بھی ان کے ساتھ شریک ہوجاؤ۔

ابن آخق نے کہا کہ ابوقیس نے بیکھی کہا ہے۔

سَيِّحُوا لِلَّهِ شَرُقَ كُلِّ صَبَاحٍ طَلَعَتُ شَمْسُهُ وَكُلَّ هِلَالِ الله تعالى كى تنزييه برايك صبح كاجاليك وقت كروجب اس كاسورج فكلے اورجب جاند فكلے۔ عَالِم السِّرِّ وَالْبَيَانِ لَدَيْنَا لَيْسَ مَا قَالَ رَبُّنَا بِضَلَالِ ہمار ہے عقید ہے میں وہ خلا ہرو باطن کا جانبے والا ہے( اس لئے ) ہمارے پروردگار نے جو میجھ فر مایا ۔ وہ (مجھی )عمرا ہی نہیں ہوسکتی ۔

وَلَهُ الطَّيْرُ تَسْتَرِيْدُ وَ تَاوِى فِي وُكُورٍ مِنْ آمِنَاتِ الْحِبَالِ وہ پرند جوامن والے پہاڑوں کے گھونسلوں میں رہتے اور آتے جاتے ہیں وہ سب اس کی ملک ہیں۔ وَلَهُ الْوَحْشُ بِالْفَلَاةِ تَرَاهَا وَحِقَافٍ وَفِي ظِلَالِ الرِّمَالِ جنگلوں اور ٹیلوں کے دامنوں اور ٹیلوں کے سایے میں جن جنگلی جانو روں کوتو دیکھتا ہے وہ سب ای کی ملک ہیں۔

وَلَهُ هَوَّدَتْ يَهُوْدُ وَ دَانَتْ كُلَّ دِيْنِ إِذَا ذَكُرُتَ عُضَالِ یہود نے اس کی جانب رجوع کیا ہے اور اس کی اطاعت کی ہے اس کے مقابلے میں جس دین کا مجى تو ذكركر بوه ايك اليي بيارى ب جولا دواب\_

وَلَهُ شَمَّسُ النَّصَادِى وَقَامُوا كُلَّ عِيْدٍ لِرَبِّهِمْ وَاحْتِفَالِ اى كے لئے نصاری (کڑی) دھوپ میں تیتے رہے اور اپنے پروردگار کے لئے عیدوں اور مجلوں میں (عباوت کرتے ہوئے) کھڑے رہے۔

وَلَهُ الرَّاهِبُ الْحَبِيْسُ تَوَاهُ رَهُنَ بُوْسٍ وَكَانَ نَاعِمَ بَالِ اس كَ لِهُ الْمُوسِ وَكَانَ نَاعِمَ بَالِ اس كَ لِنَ الدُنيارا مِب نَطَيف مِن مِتلا ہے حالا نكدوہ نِ فكر سكھ چين مِن تقار

یا ہینی الْاُرْ تحامِ لَا تَقْطَعُوْهَا وَصِلُوْهَا فَصِیْرَةً مِنْ طِوَالِ بَحِورشِتْ داروں سے قطع تعلق نہ کروان سے میل ملاپ رکھو۔ان کے کوتاہ (دستوں) پرتم اپنا (دست ) کرم دراز کرو۔یا۔وہ بڑے خاندان کے شریف ترین ہیں۔

وَاتَّقُوا اللَّهُ فِي ضِعَافِ الْيَنَامِٰى رُبَّمَا يُسْتَحَلَّ غَيْرُ الْحَلَالِ اوركَرُوريَّيْمُوں كَ بارے بِس الله ہے ڈرتے رہوكيونكه بعض ناجائز بات جائز بجھ لی جاتی ہے۔ وَاعْلَمُوا اَنَّ لِلْيَتِيْمِ وَلِيًّا عَالِمًا يَهْتَدِى بِغَيْرِ السَّوَالِ اور يہ بات جان لوكہ يتيم كابھی ايك مر پرست ہے جوخوب جانے والا ہے اور نے ہو چھے ہر بات ہے واقف ہوجا تا ہے۔

ثُمَّ مَالَ الْمَيْمَ مِي لَا تَأْكُلُوْهَا إِنَّ مَالَ الْمَيْمِ مِيرْعَاهُ وَالِيُ الْمُيَمِّمِ مَالَ الْمَيْمِ مِي مَالَ الْمَيْمِ مِي اللهِ عَالَمُ مَّرَانِي كُرْمَا ہِدِ اللهِ اللهِ عَالَمُ مَّرَانِي كُرْمَا ہِدِ اللهِ عَالَمُ مَّرَانِي كُرْمَا ہِدِ اللهِ عَالَمُ مَّرَانِي كُرْمَا ہِدِ اللهِ عَالَمُ مُنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

یا بنی التّخُوم لا تَخُولُوها اِنَ جَوْلُ التّحُوم فَوْعَقَالِ بَهِ التّحُوم فَوْعَقَالِ بَهِ اللّهَ اللّهَ عُول اللّه الله عَلَى مدول مِن بددیانی ترقیوں سے روکے والی ہے۔

یا بنی الْآیام لا تأمَنُوها وَاحْدَرُوا مَکْرَهَا وَمَوَ اللّهَالِي بَعُونَ مَا اَللّهَالِي بَعْنَ الْآیام لا تأمَنُوها وَاحْدَرُوا مَکْرَها وَمَو اللّهَالِي بَعُونَ مَا اللّهَالِي بَعْنَ اللّهَالِي اللّهِ اللّهَ اللّهُ اللّه

و اجتماعوا المر علم علی البیر والتفوی کوی الوی التحادی او استید التحادی او التحادی او التحادی او التحادی اورای افتیار کرنے افتیار کرنے افتیار کرنے اور کسب حلال پر مضبوط رکھو۔ اور البوقیس صرمہ نے اس اعز از کا ذکر کرتے ہوئے جو انہیں اسلام کے سبب سے حاصل ہوا اور اس خصوصیت کا تذکرہ کرتے ہوئے جورسول اللہ کی تشریف آوری کے سبب سے انہیں حاصل ہوئی تھی کہا ہے۔

سیرت ابن بشام ها حدوم

ثَوَى فِي قُرَيْشِ بِضُعَ عَشْرَةَ حِجَّةٌ يُذَكِّرُ لَوْ يَلْقِي صَدِيْقًا مُوَاتِيَا رسول اللَّهُ مَنَا لِيُنْظِيمُ وس سال ہے کچھ زائد قریش میں اس امید پرنصیحت فر ماتے رہے کہ کوئی موافق دوست مل جائے۔

وَ يَغْرِضُ فِي آهُلِ الْمَوَاسِمِ نَفْسَهُ ۚ فَلَمْ يَرَ مَنْ يُؤْوِي وَلَمْ يَرَ دَاعِيَا اور حجوں کے موفعوں پراپنی ذات کو پیش کرتے رہے تو کسی ایسے کو ندد یکھا جو آپ کو پنادیتا نہ کو ئی ایبا نظر آیا جو( دین البی کی طرف لوگوں کو ) بلانے والا ہوتا۔

فَلَمَّا آتَانَا آظُهَرَ اللَّهُ دِينَهُ فَآصْبَحَ مَسْرُورًا بِطَبْيَةَ رَاضِيًّا جب آپ ہمارے پاس تشریف لائے تو اللہ نے اپنے دین کوغلبہ عنایت فر مایا اور آپ طیبہ سے خوش اورراضی ہو گئے۔

وَٱلْقَلَى صَدِيْقًا وَاطْمَأَنَّتُ بِهِ النَّواى وَكَانَ لَنَا عَوْنًا مِنَ اللَّهِ بَادِيَا اور آپ نے ایسا دوست یا لیا جس میں آپ کی غریب الوطنی کو اطمینان حاصل ہوا اور آپ ہمارے لئے اللہ تعالیٰ کی جانب ہے ایسے معاون تھے کہ آپ کی مدد بالکل ظاہر تھی۔

يَقُصُّ لَنَا مَا قَالَ نُوْحٌ لِقَوْمِهِ وَمَا قَالَ مُوْسِلِي إِذَا جَابَ الْمُنَادِيَا نوح نے اپنی قوم سے جو کچھ کہا وہ آپ ہم سے بیان فرماتے ہیں اورمویٰ نے (ایک غیب ہے) پکارنے والے کو جوجواب دیااس کی تفصیل فر ماتے ہیں۔

وَٱصْبَحَ لَا يَخْشَى مِنَ النَّاسِ وَاحِدًا ۚ قَرِيْبًا وَلَا يَخْشَى مِنَ النَّاسِ نَائِيَا اور آپ نے اس حالت میں صبح کی کہ لوگوں میں سے کسی سے آپ نہیں ڈرتے جاہے وہ نزديك والاهويا دوروالا

بِذَلْنَا لَهُ الْآمُوَالَ مِنْ جُلِّ مَالِنَا ﴿ وَ اَنْفُسَنَا عِنْدَ الْوَغَا وَالْتِآسِيَا ہم نے آپ کے لئے اپنی جانبیں اور اپنے مال کا بڑا حصہ جنگوں اور ہمدر دیوں میں صرف کیا۔ وَ نَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ لَا شَيْءَ غَيْرُهُ وَ نَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ اَفْضَلُ هَادِيَا اور ہم جاننے لگے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی چیز ہے ہی نہیں اور جان رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی بہترین رہنماہ۔

نُعَادِى الَّذِي عَادِى مِنَ النَّاسِ كُلِّهِمْ جَمِيْعًا وَإِنْ كَانَ الْحَبِيْبُ الْمُصَافِيَا سب لوگوں میں سے جس سے آپ دھنی کا اظہار فرماتے ہیں ہم بھی اس کے دھمن ہو جاتے ہیں

اگرچەدە مخلص دوست ہو۔

اَقُوْلُ إِذَا اَدُعُولُا فِي كُلِّ بَيْعَةٍ تَهَارَ كُتَ قَدُ اَكُنُونُ لِإِسْمِكَ دَاعِيَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

اَقُولُ إِذَا جَاوَزْتُ اَرْضًا مَخُوفَةً حَنَانِيْكَ لَا تُظْهِرُ عَلَى الْأَعَادِيَا جَبِ مِنْ مِن سَے كُرْرَتَا مِول تَو كَبْنَا مُول كَدِوَا بِي مَبِرِ بِانْيُول سَے مِحْصَ بِمِير بِ حَصَى مِن مِير بِ مِن سَے كُرْرَتَا مُول تَو كَبْنَا مُول كَدِوَا بِي مَبِر بِانْيُول سَے مِحْصَ بِمِير بِ مِن وَسَمَنُول كُونَا بِينَ مَبْرِ بِانْيُول سَے مِحْصَ بِمِير بِ وَشَمَنُول كُونَا بِينَ مَبْرِ بِانْيُول سَے مِحْصَ بِمِير بِ وَشَمَنُول كُونَا بِينَ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ مَنْ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا يَا مُنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الل

فَطَا مُعْرِضًا إِنَّ الْحُتُوْفَ كَنِيْرَةٌ وَ إِنَّكَ لَا تَبْقِي بِنَفْسِكَ بَاقِيَا منه كِيمِر بهت ي بِين (يعني موت كے منه كِيمِر بهت ي بين (يعني موت كے اسباب بہت ي بين (يعني موت كے اسباب بہت ي بين ) اورتواپنفس كے متعلق باتى رہنے كى اميد بھى نہيں كرسكا۔ فَوَاللّٰهِ مَا يَدُوى الْفَتْلَى كَيْفَ يَتَقِيلُ اللهُ وَاقِيَا فَوَاللّٰهِ مَا يَدُوى الْفَتْلَى كَيْفَ يَتَقِيلُ اللهُ وَاقِيَا فَدَاكُونَم كُونَى جُوان مرداس بات كُونِين جانتا كه وه (آفتوں ہے) كيد نبي جبك الله تعالى كوئى بيان مرداس بات كونين جانتا كه وه (آفتوں ہے) كيد نبي جبك الله تعالى كوئى بيان كے لئے نفراہم كردے۔

وَلَا تَعِفُلُ النَّخُلُ الْمُفِيْمَةُ رَبَّهَا إِذَا اَصْبَحَتْ رَبَّا وَ اَصْبَحَ ثَاوِيَا كَمُورَكَا كُرُ اہمواسیراب درخت اپنے مالک کوکوئی فائدہ ہیں دیتا جبکہ دہ ہلاک ہور ہاہو۔
ابن ہشام نے کہا کہ جس بیت کو ابتدا 'فَطَا مُغُوطًا '' ہے اور اس کے بعد کی بیت جس کی ابتدافو الله مَا یَددی الْفَتَی ہے۔ یہ دونول شعرافنون الْعلی کے ہیں جس کا نام صریم بن معشر تھا اور بیاس کے اشعار میں موجود ہیں۔

### یہود یوں میں سے دشمنوں کے نام

ابن ایخی نے کہا چونکہ اللہ نے عرب میں سے رسول کو انتخاب فر ما کر انہیں خصوصیت عطا فر مائی اس لئے یہود یوں کے علانے مخالفت حسد اور کہنے کے سبب سے رسول اللہ مُنَّالِیُّوْم کی وشمنی کو اپنا نصب العین بنالیا اور اوس وخز رج کے بچھا یہ لوگ جومنا فتی تنے اور اپنی جاہلیت اور اپنے باپ دا داکے دین شرک پراور موت کے بعد کی زندگی کو جنلا نے پہنی سے جے ہوئے تنے لیکن اسلام نے اپنے غلبے اور خود ان کی تو م کے افراد کے اسلام کی جانب جمع ہوجانے کے سبب سے ان کو مجود کر دیا تھا۔ ایسے لوگوں نے بظاہر تو اسلام اختیار کر لیا اور قبل سے کی جانب جمع ہوجانے کے سبب سے ان کو مجود کر دیا تھا۔ ایسے لوگوں نے بظاہر تو اسلام اختیار کر لیا اور قبل سے

بیخے کے لئے اس کوا یک سپر بنالیا تھا۔ لیکن وہ باطن میں نفاق رکھتے تھے اوران کی خواہشیں یہود کے ساتھ تھیں کے وہ اسلام کے منکر اور نبی مُنْ اَنْدُمَنْ اَنْدُمَنَا اِللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَا عَلَى بِدِ حالت تھی کہ وہ رسول اللّه مَنْ اَنْدُمَنَا اللّهُ اللّه اللّه اللّه وں اور طرح طرح کے شبہات بیش کرتے کہ حق کو باطل سے مشتبہ کردیں تو قرآنی آئی ہی ان کے حالات اوران کے سوالوں کے متعلق نازل ہوتی رہیں حلال وحرام کے چند مسائل کے سواجن کے متعلق یو چھا کرتے تھے۔

ایسے بی لوگوں میں ہے جی بن اخطب اور اس کے دونوں بھائی ابو یاسر بن اخطب اور جدی بن اخطب اور سلام بن مشکم اور کنانہ بن الربیع بن الی الحقیق اور اس کا بھائی سلام بن الربیع تھا۔

ابن ایخی نے کہا کہ یہی ابورافع الاعور کہلاتا تھا جس کورسول النّدمَّنَا فَیْمِ کے صحابیوں نے خیبر میں قبل کیا۔ اور الربیع بن الربیع بن ابی الحقیق اور عمر و بن جحاش اور کعب ابن اشرف جو بنی طنی کی شاخ بنی بنهان کا ایک مخص تھا اور اس کی مان بنی نضیر کی تھی اور کعب بن اشرف کا حلیف حجاج بن عمر واور کعب بن اشرف کا حلیف کر دم بن قبیں ۔ بنی نضیر کے یہی لوگ تھے۔

اور بنی نغلبہ بن الفطیون میں ہے عبداللہ بن صوری الاعور جس کی حالت بیتھی کہ حجاز میں تو ریت کا جاننے والا اس کے زمانے میں اس ہے بڑھ کرکوئی نہ تھا۔

اورابن سلوبا اورمخیر ق\_اوران میں ہے ایک عالم نے اسلام اختیار کیا ہے۔ ( یعنی عبداللہ بن صوری الاعور )۔

اور بنی قدیقاع میں سے زید بن اللصیت ۔اور بعض ابن اللصیب کہتے ہیں اور ابن ہشام نے یہی کہا ہے۔ اور سعد بن حنیف محمود بن سے ان عزیز بن انی عزیرِ اور عبد اللّٰد ابن صیف ۔ ابن ہشام نے کہا کہ بعض ابن ضیف کہتے ہیں ۔

ابن آخل نے کہاسوید بن الحارث رفاعۃ بن قیس فنحاص ٔ اشیع ' نعمان بن اضاء ' بحری بن عمرو' شاس بن عدی' شاس بن قیس' زید بن الحارث نعمان بن عمرو' سکین بن الی سکین' عدی بن زید' نعمان بن ابی او فی ابوانس' محمود بن دحیہ اور مالک بن صیف ۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعض ابن ضیف بھی کہتے ہیں۔

ابن این این این این از از این از این از در اور در افع بن انی رافع اور خالداوراز اربن ایی از ار

ابن ہشام نے کہا کہ بعض آ رزبن ابی آ رز کہتے ہیں۔

ابن آخق نے کہااور رافع بن حارثہ اور رافع بن حریملہ اور رافع بن خارجہ اور مالک بن عوف اور رفاعة بن زید بن التا بوت اور عبداللہ بن سلام بن الحارث جوان کا عالم اور ان سب میں زیادہ جاننے والا تھا اور اس کا نام الحصین تھا۔ انہوں نے اسلام اختیار کیا تو رسول اللّٰہ مَنَّافِیْکِم نے ان کا نام عبداللّٰہ رکھا اور بنی قبیقاع میں مہی لوگ ہتھے۔

بی قریظہ میں سے الزبیر باطابن و بہب اورعزال بن شمویل اور کعب بن اسداور اس نے بی قریظہ کی جانب سے معاہدہ کیا تھا اور جنگ احزاب کے روزاس نے معاہدہ توڑ دیا اور شمویل بن زیداور جبل ابن عمرو بن سکینداور نحام بن زیداور فردم بن کعب اور و بہب بن زیداور نافع بن الی نافع اور ابونافع اور عدی بن زیداور الحارث بن عوف اور کردم بن زید اور اسامہ بن حبیب اور رافع بن رسیلہ اور جبل بن ابی قشیر اور و بہب بن یہوذا۔ یہ اور کردم بن زید اور اسامہ بن حبیب اور رافع بن رسیلہ اور جبل بن ابی قشیر اور و بہب بن یہوذا۔ یہ اور کردم بن کے تھے۔

اور بنی زریق کے یہود میں سے لبید بن اعظم اور اس نے رسولا للڈمٹالٹیٹے ٹم پر نی بیون کے پاس جانے سے روکنے کے لئے جادو کیا تھا۔

اور بن عمر وبن عوف کے یہود میں سے فردم بن عمر و۔

اور بن النجار كے يبود ميں سے سلسله بن بر ہام۔

غرض بیلوگ بہود کے علماءاور فتندائگیز اور رسول الله مَا ا

# عبدالله بن سلام كااسلام

ابن اتخق نے کہا کہ عبداللہ بن سلام اور ان کے اسلام اختیار کرنے کے واقعات جن کی انہیں ہے ان کے بعض گھر والوں نے روایت کی ہے بیہ جیں کہ وہ ایک ماہر عالم تھے۔ انہوں نے کہا کہ جب میں نے رسول اللہ مَنْ اللہ عَلَیْ اللہ مَنْ اللہ مَنْ اللہ عَلَیْ اللہ مَنْ اللہ عَلَیْ اللہ مَنْ اللہ عَلَیْ اللہ مَنْ اللہ مَن اللہ مَن اللہ مَنْ اللّٰ مَنْ اللّٰ مَنْ اللّٰ مَنْ اللّٰ مَنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ اللّٰ مَنْ اللّٰ اللّٰ مَنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مَنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ مَنْ اللّٰ مَنْ اللّٰ ال

لے (ب ج د) میں اصحاب المسئلہ اور اصحاب المساءلہ ہے جس کے معنی میں نے لکھے۔اور (الف) میں اصحاب المسلہ بغیر ہمزہ کے ہے جس کے مناسب مقام کوئی معنی میرے خیال میں نہیں آئے۔(احمدمحودی)

معلوم ہو گیا تو میں نے اس معاملے کو خاموثی کے ساتھ یہاں تک راز میں رکھا کہ رسول اللّٰه مُؤَلِّيَّةِ ثَمِم ينه تشريف لائے اور جب آپ بی عمر و بن عوف ( کے محلّہ ) قباء میں تشریف فر ما ہوئے تو ایک شخص آیا اور آپ کی تشریف آ وری کی خبرالی حالت میں دی کہ میں اپنے ایک تھجور کے درخت کے اوپر کام کرر ہاتھا اور میری پیتی خالد ق بنت الحارث میرے بینچیمیٹی ہو کی تھی۔ پھر جب میں نے رسول اللّٰہ مَنْ اَلْتَا اللّٰہ مَا اللّٰہ مِن اللّٰہ مَا اللّٰہ مِن اللّٰہ مَا اللّٰہِ مَا اللّٰہِ مَا اللّٰہِ مَا اللّٰہ مَا اللّٰہِ مَا اللّٰہِ مَا اللّٰہِ مَا اللّٰہِ مَا اللّٰہِ مَا اللّٰہِ مَا اللّٰہ مَا اللّٰہِ مِن اللّٰمِ مَا اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ مَا اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِلْمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ ال تکبیر کہی میری بھتی نے جب میری تکبیر سی تو مجھ ہے کہا کہ اللہ تختبے نا کا م رکھے ۔ واللہ اگر تو موسیٰ بن عمران کی تشریف آ وری کی خبرسنتا تو ( اس ہے کچھ ) زیادہ نہ کرتا۔انہوں نے کہا کہ میں نے ان ہے کہا کچتی جان!اللہ کی شم وہ مویٰ بن عمران کا بھائی ہے اور انہیں کے دین پر ہے اور ای چیز کے ساتھ بھیجا گیا ہے جس چیز کے ساتھ وہ بھیجے مجئے تھے۔انہوں نے کہا کہ پھرتو میری بھتی نے کہا کہ بابا! کیا بیو ہی نبی ہے جس کی خبر ہمیں دی جاتی رہی ہے کہ وہ مین قیامت کے وقت بھیجا جائے گا۔انہوں نے کہا کہ میں نے کہاہاں ۔ان کی بھیتی نے کہا جب بی تو (تمہاری) بیرحالت ہے۔انہوں نے کہا کہاس کے بعد میں رسول اللَّه مَلَّىٰ تَیْزَعُم کی جانب چلا اوراسلام اختیار کرلیا۔ پھر میں اینے گھر وانوں کی طرف لوٹا اورانہیں تھم دیا تو انہوں نے بھی اسلام اختیار کرلیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے اسلام کو یہود ہے بوشیدہ رکھاا ور پھر میں رسول اللّٰدمَثَالِثَیْتُم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول الله یہودجھوٹی باتیں بنانے والےلوگ ہیں۔ میں حیابتا ہوں کہ آپ مجھےاپے کسی حجرے میں ان لوگوں کی نظروں ہے چھیا و پیجئے اور پھرمیرے اسلام کا انہیں علم ہونے سے پہلے ان سے میرے متعلق دریا فت فرمایئے تا کہ وہ آپ کو بتلا ئیں کہ میں ان میں کس حیثیت کا مخص ہوں ۔ کیونکہ اگر انہیں میرے اسلام کاعلم ہو جائے گا تو ہ مجھ پر افتر اپر دازی کریں گے اور مجھے عیب دار بتا ئیں گے۔انہوں نے کہا تو رسول اللہ مَنَا فَيُؤَمِّ نِے مجھے اپنے حجروں میں ہے کسی حجرے میں چلنے جانے کا حکم فر مایا اور وہ لوگ آپ کے پاس آئے اور آب سے گفتگو کرنے لگے اور آب سے (مختلف شم کے ) سوالات کرنے لگے پھر آب نے ان سے فرمایا: آئٌ رَجُلِ الْحُصَيْنُ بْنُ سَلَامٍ فِيْكُمْ.

'' الحصين بن سلامتم من كيسافخص بـ''-

انہوں نے کہا وہ تو ہمارا سردارا ورہمار ہے سردار کا بیٹا ہے اور ہم میں ماہرا ورہم میں عالم ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب وہ اپنی با تیں ختم کر چکے تو میں ان کے سامنے نکل آیا اور میں نے ان سے کہا اے گروہ یہوداللہ سے ڈرداور جو چیز لے کر آپ تشریف لائے ہیں اس کو تبول کرو۔ واللہ تم لوگ اس بات کوخوب جانے ہوکہ آپ اللہ کے رسول ہیں کہ تم لوگ اپ اور آپ کی صفت آپ اللہ کے رسول ہیں کہ تم لوگ اپ ورات میں آپ کا ذکر آپ کا نام (مبارک) اور آپ کی صفت کھی ہوئی یاتے ہو۔ میں تو گوائی دیتا ہوں کر آپ اللہ کے رسول ہیں۔ میں آپ کو جانا ہوں اور آپ کی

تقدیق کرتا ہوں اور آپ برایمان لاتا ہوں۔ انہوں نے کہاتم جھونے ہواور مجھ میں عیوب نکالنے اور مجھے کالیاں دینے لگے۔ انہوں نے کہا پھرتو میں نے رسول اللّٰہ کُالِیّائی سے عرض کی اے اللّٰہ کے نبی کیا میں نے رسول اللّٰہ کُالِیْرِیْم سے عرض کی اے اللّٰہ کے نبی کیا میں نے رسول اللّٰہ کُالِیْرِیْم سے عرض کی اے اللّٰہ کے باف ۔ بے اللّٰہ کالیّی ہے عرض نبیس کیا تھا کہ بیلوگ دروغ باف۔ بے وفا ہجھوٹے اور نافر مان میں۔ انہوں نے کہا کہ پھر میں نے اپنے اور اپنے گھر والوں کے اسلام کا اظہار کیا اور میری پھیتی خالدہ بنت الحارث نے بھی اسلام قبول کرلیا اور سیجی مسلمہ بن گئیں۔

# مخير يق كااسلام

ابن ایخی نے کہا کہ مختریق کے واقعات یہ بیں کہ وہ ایک ماہر عالم مال داراور نخلستان کی بڑی آ مدنی والے تھے اورائے علم کے ذریعے رسول الند فالی اللہ فالی فائی کے دین کی صفات کو جانے تھے۔ ان پران کے دین کی محبت غالب تھی اوروہ اسی پرا ہے جے رہے کہ جب جنگ احد کا دن ہوا اور جنگ احد شنبہ کے دن ہوئی ۔ انہوں نے کہا اے گروہ یہود! واللہ تم لوگ خوب جانتے ہو کہ تمہار کے خلاف محمد (منا فیڈیڈ) کی امداد بالکل حقیق ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج شنبہ کا روز ہے۔ انہوں نے کہا تمہار سے لئے شنبہ کا روز پھینیں پھرا ہے ہتھیار لئے اور انہوں نے کہا کہ آج شنبہ کا روز ہے۔ انہوں نے کہا تمہار سے لئے شنبہ کا روز پھینیں پھرا ہے ہتھیار لئے اور انہوں کو کہا کہ آج تی میں مارڈ الا جاؤں تو میری (ہرطرح کی ) ملکیت محمد (منا فیڈیڈ) کے لئے ہے۔ وہ ان میں وصیت کر دی کہا گر آج میں مارڈ الا جاؤں تو میری (ہرطرح کی ) ملکیت محمد (منا فیڈیڈ) کے لئے ہے۔ وہ ان میں اللہ تو الوں نے بھی جنگ کی اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے موافق تصرف کریں۔ پھر جب لوگوں میں جنگ ہوئی تو انہوں نے بھی جنگ کی اور مارے گئے مجھے خبر ملی ہے کہ رسول اللہ فائیڈ فیڈ فیا مایا کرتے تھے۔

مُنِحِیْو فَی نَحَیْرُ یَهُودِ۔ یہود میں بہترین فرد تھے۔رسول اللّٰمَنَّیْتَیَّامِنے ان کی (ہرطرح کی) ملکیت پر قبضہ فرمایا اور مدینہ میں رسول اللّٰمَنَّاتِیَّامِکے عام صدقات اس مال میں ہے ہوا کرتے تھے۔



ابن ایخی نے کہا بھے ہے عبداللہ بن ابی بکر بن محد بن عمر و بن حزم نے بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ بھے صفیہ بنت نتی بن اخطب سے روایت پہنچی ہے کہانہوں نے کہا کہ میں اپنے باب اور اپنے بچا ابو یا سر کے بچوں میں سے زیادہ لا ڈیتھی۔ جب بھی ان کے اور بچوں کوچھوڑ کر مجھے نے لیتے جب رسول اللہ من اللہ تنظیم کے بیات کے اور بچوں کوچھوڑ کر مجھے نے لیتے جب رسول اللہ من اللہ تنظیم کے بیات کے اور قبامیں بن عوف (کے محلّہ) میں نزول فر مایا تو دوسرے روز سویرے اندھیرے سے میرے والد جی بن اخطب اور میرے بچا ابو یا سربن اخطب آپ کے پاس پہنچے۔ اور وہ سورج ڈو بے تک واپس نہ

آئے۔ کہا کہ جب وہ آئے تو دونوں تھے ماندے این ست رفتار ہے چل رہے تھے کہ گویا وہ گرے پڑتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں ہشاش بشاش ان کی طرف اسی طرح گئی جس طرح ہمیشہ جایا کرتی تھی تو اللہ کی تئم ان دونوں میں ہے کسی نے (بھی) میری جانب توجہ نہیں کہ اور وہ دونوں نم میں بہتلا تھے۔ انہوں نے کہا۔ میں نے ابیخ ایج ابو یا سرکوا پنے باب جی بن اخطب ہے کہتے سنا کہ کیا ہے وہی ہے۔ میرے باپ نے کہا بخدا! بال ۔ کہا کیا تم اس کو جانتے ہوا ور تحقیق کرلی ہے۔ کہا ہاں۔ کہا پھر تمہارے ول میں اس نے متعلق کیا ہے۔ کہا واللہ جب تک زندہ رہوں گا اس سے دشمنی رہے گی۔

#### یہود کے ساتھ انصار میں سے ملنے جلنے والے منافق

ابن ایخل نے کہا کہ اوس وخز رج کے وہ منافقین جو یہود کے جانب منسوب یتھے ان میں ہے جن کے نام ہمیں بتائے گئے ہیں۔اور اللہ ( ہی ) بہتر جاننے والا ہے۔ ( یہ ہیں ) اوس کی شاخ بن عمر و بن عوف ابن ما لک بن الا دس کی شاخ بنی لوذ ان بن عمر و بن عوف میں ہے ز وی بن الحارث اور شاخ بنی حبیب بن عمر و بن عوف میں سے جلاس بن سوید بن صامت اور اس کا بھائی الحارث بن سوید ۔ اور جلاس ہی و ہخض ہے جوغز و ہ تبوك میں رسول اللّٰمَنَا لَیٰتُیْنِمُ کے ساتھ نہ جا کررہ گیا تھا اور کہا تھا کہا گریٹیخص (لیعنی رسول اللّٰمَنَا لَیْنَیْمُ کے سے ہوتا تو ہم گدھوں ہے بھی بدترین ہوتے توعمیر بن سعد نے جوانہیں کے خاندان کے ایک شخص تھے اور جلاس نے عمیر کے والد کے بعدان کی والدہ ہے نکاح کرلیا تھا اور بیاس کی گود میں (یلے) یتھے۔اس بات کی خبر رسول اللہ مَنْ تَنْ اللَّهُ كُو يَهِ بِهِا دِي عِمِيرِ بن سعد نے اس سے کہاا ہے جلاس واللّٰد تمام لوگوں میں تم مجھے سب سے زیا وہ عزیز ہواور مجھ پراحسان کرنے کے لحاظ ہے میرے لئے سب میں تم بہتر ہواورا پیے تخص کے لئے کوئی ایبا واقعہ پیش آتا جس کووہ ناپند کرے مجھ پر بہت گراں ہے لیکن تم نے ایک ایسی بات کہددی کہ اگر تمہارے خلاف اس بات کو او پر تک پہنچا دوں بیعنی اس کی اطلاع رسول اللّٰه مُنَاتِّقَتِمْ کوکرووں تو میری جانب ہے تمہاری بدنا می ہوگی اور اگر اس کی اطلاع ہے پہلوتھی کر کے خاموش ہو جاؤں تو میرا دین بر با دہو جائے گا اور بے شبہہ ان دونوں حالتوں میں سے ایک دوسرے کی بہنست میرے لئے زیادہ آسان ہے۔ پھروہ رسول الله منٹی نیام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے وہ بات عرض کر دی جوجلاس نے کہی تھی تو جلاس نے رسول الله مَنْ اللّٰهِ يَا مِ اللّٰه کی قسم کھائی کہمیرنے مجھ برجھوٹاالزام لگایا ہے۔عمیر بن سعد نے جو بات کہی ہےوہ میں نے نہیں کہی۔تو اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق (بیآیت) نازل فرمائی۔

﴿ يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدُ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَ كَفَرُوا بَعْدَ اِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوْ بِمَالَمْ يَنَالُوا

وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ مِنْ فَضَلِم فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَ إِنْ يَتَوَلُّوا

يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا الِّيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْاخِرَةِ وَمَالَهُمْ فِي الْاَرْضِ مِنْ وَّلِيّ وَّلَا نَصِيْرٍ ﴾ '' وہ اللّٰہ کی تشم کھاتتے ہیں کہ انہوں نے (وہ بات ) نہیں کہی۔ حالا نکہ انہوں نے کفر کی بات کہی اورانے اسلام کے بعد کافر (بھی) ہو گئے۔اور انہوں نے ایک ایس بات کا قصد کیا جس کو انہوں نے حاصل نہیں کیا۔اورانہوں نے دھمنی نہیں کی گر ( اس بات کے عوض میں ) کہاںٹداور اس كے رسول نے اپنے قضل ہے انہيں غنى بنا ديا۔ پھرا گرانہوں نے تو بہ كر لى تو ان كے لئے بھلائی ہوگی اوراگرانہوں نے روگر دانی کی تو اللہ انہیں دیاا ورآ خرۃ میں در دناک عذاب د ہے گا اورز مین میں ان کا کوئی سر برست اورحمایت کرنے والا نہ ہوگا''۔

ابن ہشام نے کہا کہ الیم کے معنی موجع لیعنی در دناک کے ہیں ذوالرمة نے اونٹوں کی صفت میں (اس لفظ کااستعال کیااور ) کہاہے۔

يَصُكُ وُجُوْهَهَا وَهَجُ ٱلِيُمُ وَنَرْفَعُ مِنْ صُدُورٍ شَمَرُدَ لَاتٍ ہم کمبی کمبی گردنوں والے اونٹول کے سینوں پر سے چڑھ جاتے ہیں جو سخت گر ما ز وہ ورد ناک حالت میں اپنے منہ مارتے رہتے ہیں۔

یہ بیت اس کے ایک قصیدے کی ہے۔

ابن اسخق نے کہالوگوں کا خیال ہے کہاس کے بعداس نے تو بہ کرلی اوراس کی تو یہ ( ایسی ) اچھی رہی کہ اسلام اور بھلائی میں وہمشہور ہو گیا۔ اور اس کا بھائی الحارث بن سوید و چخص ہے جس نے المجذیرین زیاد البلوی اورقیس بن زیدضعی کو جنگ احد کے روز قتل کیا ہے۔مسلمانوں کے ساتھ جنگ اُ حد کے دن نکلا اور تھا منافق جب لوگ ایک دوسر ہے ہے بھڑ گئے تو اس نے ان دونوں برحملہ کر دیا اوران دونوں کوقتل کر ڈ الا اور پھر قریش ہے(حاکر)مل گیا۔

ابن ہشام نے کہا کہ انمجذ ربن زیاد نے سوید بن صامت کو کسی جنگ میں جواوس وخز رج کے درمیان ہوئی تھی مارڈ الاتھا۔ پھر جب جنگ کا دن آیا تو الحارث بن سوید ۔ المجذ ربن زیاد کی غفلت کا طالب تھا کہ اس کو ا ہے باپ کے عوض میں قتل کر دے اور اس نے اس کو قتل کیا اور صرف اس ایک کو قتل کیا اور یہ بات میں نے متعدد اال علم ہے نی ہے اور اس کے قیس بن زید کے قبل نہ کرنے پر دلیل میہ ہے کہ ابن اسحٰق نے جنگ احد میں مارے جانے والول میں قیس کا ذکر نہیں کیا ہے۔

ابن اسطی نے کہا کہ سوید بن صامت کومعاذ بن عفرائے یوم بعاث سے پہلے بغیر کسی جنگ کے تیر مارکر

دھو کے ہے مارڈ الا یہ

ابن آخل نے کہالوگ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللّٰہ مَنْ اَلَٰیْ اَلَٰمُ اللّٰهُ اللّٰہُ اللّٰہِ ا

﴿ كَيْفَ يَهْدِى اللّٰهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَ شَهِدُوا اَنَّ الرَّسُولَ حَقَّ وَ جَاءَ هُمُ الْبَيِنَاتُ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّالِمِيْنَ ﴾

''ایسے لوگوں کو اللہ کیسے ہدایت و ہے جنہوں نے اپنے ایمان لانے کے بعد کفراختیار کیا حالانکہ انہوں نے گواہی دی تھی کہ رسول سچا ہے اور ان کے پاس کھلی (نشانیاں) آپجی تھیں۔ اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ آخر بیان تک''۔

بی ضبیعة بن زیدبن ما لک بن عوف بن عمر و بن عوف میں سے بجاد بن عثان بن عامر۔ اور بنی لوذان بن عمر و بن عوف میں سے نبتل بن الحارث اور بیہ وہ شخص ہے جس کے متعلق مجھے خبر ملی ہے کہ رسول اللّه مُنْ اللّهِ اللّه عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

مَنْ أَحَبُّ أَنْ يُّنْظُرَ إِلَى الشَّيْطَانِ فَلْيَنْظُرُ إِلَى نَبْتَلِ بْنِ الْحُرِثِ.

''جس کواس بات کی خواہش ہو کہ شیطان کود کیھتے تواس کو جائے کوئبتل بن الحارث کود کیھ لے''۔
اور بیٹحف جسیم ۔ لمبا' سیاہ' ہونس لاکا ہوااور سر کے بال پر بیٹان لال آنکھوں اور تیکیے ہوئے گالوں ولا تھا۔اور بیرسول اللّٰمٹنَا ٹیڈڈاکے باس آتااور آپ سے بات چیت کرتا اور آپ کی گفتگوسنتا اور اس کے بعد آپ کی گفتگو منا اور اس کے بعد آپ کی گفتگو منا فقوں کے پاس پہنچا تا۔ یہی وہ مختص ہے جس نے کہا تھا کہ محمد تو (سرتا پا) کان ہے جس نے اس سے کی گفتگو منا فوں کے پاس کے جس نے اس سے کی گفتگو منا فرائی :

می گفتگو منا فوں کے پاس کی بیٹا ہے۔ تو اللہ تعالی نے اس کے متعلق (بیآ بیت) نا زل فر مائی :

﴿ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُوْدُونَ النَّبِي وَ يَعُولُونَ هُوَ أَذُنْ قُلُ أَذُنْ خَيْرٍ لَكُمْ يُومِنُ بِاللَّهِ وَيُومِنُ لِلْمُومِنِيْنَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِيْنَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْدُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ الِيُمْ ﴾ للمُومِنِيْنَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِيْنَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْدُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ الِيمْ ﴾ ثان (لوگوں) میں بعض ایسے بھی ہیں جونی (مَنَافِیْنَا) کوایڈا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ (تو سرتا پا) کان ہے (ایم اللہ کو اللہ کو الله کا کان ہے (کہ ) الله کو الله کے الله کا کان کے لئے تو (سرتا یا) رحمت ہے اور جولوگ اللہ کے رسول کو تکیف پہنچا تے ہیں ان کے لئے ان ان کے لئے تو (سرتا یا) رحمت ہے اور جولوگ اللہ کے رسول کو تکیف پہنچا تے ہیں ان کے لئے اس

دروناک سزایے' یہ

اورمعتب جس نے جنگ احد کے روز کہا تھا کہ حکومت میں ہمارا پچھ بھی حصہ ہوتا تو ہم یہاں قتل نہ کئے جاتے تو اللّٰہ عز وجل نے اس کے متعلق اپنا بیقول نازل فر مایا:

﴿ وَ طَانِفَةٌ قَدْ اَهَمَّتُهُمْ أَنْفُسُهُمُ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْكَمْرِ شَيْءٌ مَا تُتِلُّنَا هُهُنَا الِلَّى آخِرِ الْقِصَّةِ ﴾

''اور ایک گروہ ہے جس کو ان کی جانوں نے فکر میں ڈال دیا ہے۔ اللہ کے متعلق غیر حقیقی جا ہیں ہے۔ اللہ کے متعلق غیر حقیقی جا ہیں کہ اگر حکومت میں ہمارا پچھ بھی حصہ ہوتا تو ہم یہاں مارے نہ جاتے (وغیرہ) آخر بیان تک''۔

اور اسی نے جنگ احزاب کے روز کہا تھا کہ محمد تو ہم سے وعدے کیا کرتا تھا کہ ہم قیعرو کسریٰ کے خزانے کھا کیں ہے خزانے کھا کیں گئے احزاب کے روز کہا تھا کہ میں کوئی شخص بے فکری کے ساتھ جھاڑی تک بھی نہیں جا سکتا تو اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں (بیآیت) نازل فرمائی:

﴿ وَإِذْ يَكُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قَلُوبِهِمْ مَّرَضَ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَ رَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا ﴾
"اور (وہ وقت یا دکرو) جب کہ منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں ایک قتم کی بیاری ہے۔ کہہ
ر ہے تھے کہ انڈداوراس کے رسول نے جو بچھ ہم سے دعدہ کیا وہ صرف ایک دموکا تھا''۔
اور الحارث بن حاطب۔

ا بن ہشام نے کہا کہ اہل علم میں سے جن پر مجھے بھروسہ ہے انہوں نے بیان کیا کہ معتب بن قشیراور حاطب کے دونوں ہیٹے ثقلبہ اور الحارث بنی امیہ ہن زید کی اولا دمیں سے اوراصحاب بدر ہیں سے ہیں منافقوں ہیں سے نہیں اورخو دابن آخل نے بھی نغلبہ اورالحارث کو بدریوں کے ناموں میں امیہ بن زید کی اولا دمیں شار کیا ہے۔ ابن آخل نے کہاا در سہیل بن حنیف کا بھائی عباد بن حنیف اور نجز ج اور بیان لوگوں میں تھا جنہوں نے مسجد ضرار بنائی تھی اور عمر و بن حذام اور عبداللہ بن نبتل ۔

اور بنی نظبہ بن عمرہ بن عوف میں سے جاریۃ بن عامر بن العطاف اور اس کے دونوں بیٹے زید بن جاریہ اور بھی عن جاریہ اور بھی بن جاریہ اور بھی میں سے تھے۔اور بھی کم من نوجوان تھا۔قرآن کا بہت کچھ حصہ یاد کرلیا تھا اور اس معجد میں ان کونماز پڑھا یا کرتا تھا۔اور جب وہ معجد برباد کر دی گئی اور عمر بن الخطاب (بنی سنو) کے زمانے میں بی عمرہ بن عوف اپنی معجد میں جو بنی عمرہ بن عوف کے محلّہ میں تھی نماز پڑھنے گئے تو بھی کے تو بھی کے متعلق کہا گیا کہ وہ انہیں نماز پڑھادیا کر ہے قو (عمر شیدنونے) فرمایا نہیں۔ (ایسانہیں ہوسکتا) کیا ہے تو بھی کے متعلق کہا گیا کہ وہ انہیں رہا ہے۔تو بھی نے عمر بن الخطاب (بنیدنوز) سے کہا اے امیر المونین اس اللہ کی قسم جس کے سواکوئی معبود نہیں ان لوگوں کے معاملات سے میں بالکل بے خبر تھا لیکن کم من قاری قرآن تھا اور ان میں کی کوقرآن یا دنہ تھا تو انہوں نے بھیے (آگے) بڑھا دیا کہ میں انہیں نماز پڑھا دیا کہ وں اور جواجھی با تیں انہوں نے بیان کیس میں انہیں اس صالت پر بھیتا تھا۔تو لوگوں کا بیان سے کہ مر (جن دونہ) نے اور جواجھی با تیں انہوں نے بیان کیس میں انہیں اس صالت پر بھیتا تھا۔تو لوگوں کا بیان سے کہ مر (جن دونہ کا اور دوانی قوم کونماز بڑھایا کرتا تھا۔

اور بنی امیہ بن زید بن مالک میں سے ود بعد بن بن ثابت اور بیکھی مسجد ضرار بنانے والوں میں سے تھا اور اسی نے کہا تھا کہ ہم تو صرف دل گئی کررہے اور دل بہلا رہے تھے تو اللہ (تعالیٰ) نے اس کے متعلق (بیہ آیت) نازل فرمائی:

﴿ وَلَئِنَ سَأَلْتَهُمُ لَيَعُولُنَ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلُ اَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَ رَسُولِهِ كُنتُمُ تَسُتَهُزِنُونَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَ رَسُولِهِ كُنتُمُ تَسْتَهُزِنُونَ اللَّهِ الْعَصَّةِ ﴾

"اور بے شبہہ اگر تو ان سے سوال کرے گا تو کہ دین گے کہ ہم تو صرف دل گلی کر رہے اور دل بہلا رہے تھے۔ (اے نبی) کہ دے کہ کیا اللہ اور اس کی آیوں اور اس کے رسول سے بنسی نداق کرتے ہو'۔ وغیرہ آخر بیان تک۔

اور بی عبید بن زید بن مالک میں سے خذام بن خالد ہی وہ خص ہے جس کے گھر سے مسجد ضرار برآید ہوئی اور بشراور رافع بن زید۔اور بنی النہیع میں ہے۔

ابن ہشام نے کہاالنبیت ( کانام)عمرو بن مالک بن الاوس ہے۔

ا بن اسخق نے کہا کہ اس کی شاخ بن حارثہ بن الحارث بن الخزرج ابن عمرو بن ما لک بن الاوس میں

رسول الله منگافینیم نے احد کو جانے کے ارادے کے وقت اس کے باغ میں (سے) جانے کی اجازت چاہی تو اسی نے رسول الله منگافینیم سے کہا تھا کہ اے محمدا گرتم نبی ہوتو میں تو تمہیں اپنے باغ میں (سے) گز رنے کی اجازت نبیس دیتا اور اپنے ہاتھ میں منھی بھرمٹی کی اور کہا واللہ اگر مجھے یہ یقین ہوتا کہ بیمٹی تمہارے سوا کی اجازت نبیس دیتا اور اپنے ہاتھ میں منھی بھرمٹی کی اور کہا واللہ اگر مجھے یہ یقین ہوتا کہ بیمٹی تمہارے سوا (سمی) ووسرے پرنہ پڑجائے گی تو اسے تم پر بھینک مارتا تو لوگ اس پرٹوٹ پڑے کہ اس کو مارڈ الیس تو رسول اللہ منگافی تی مارا

دَعُوهُ فَهَاذَا الْآعُمِي آعُمَى الْقَلْبِ آعُمَى الْبَصَرِ.

''اس کوچھوڑ دو کیونکہ بیا ندھادل کا (مجھی ) اندھا ہے(اور ) بینائی کامجھی اندھا ہے''۔

پھر بنی اشہل والے سعد بن زید نے اسے کمان سے مار کرزخی کر ڈالا۔ اور اس کا بھائی اوس بن قبطی یہ وہ فخص ہے جس سے رسول اللہ مُنَالِیَّ اللہ عندق کے روز کہا تھا کہ ہمارے گھر عربیاں (لیعنی ہے سہارا غیر محفوظ) ہیں اس لئے ہمیں (جنگ میں شریک نہ ہونے کی) اجازت دیجئے کہ ہم گھروں کو چلے جائیں۔ تواللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق (بیآیت) نازل فرمائی:

﴿ يَقُولُونَ إِنَّ بَهُوْتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا ﴾

''(بیلوگ) کہتے ہیں کہ ہمارے گھرعَریاں (غیرمَحفوظ) ہیں حالانکہ وہ عریاں (غیرمحفوظ) نہیں ہیں (بیلوگ) صرف (جنگ میں ہے) ہماگ جانا جاہتے ہیں''۔

ابن ہشام نے کہا کہ عورۃ کے معنی معمورۃ للعدو و صانعۃ دشمن کو موفع دیے والے اور برسر بربادی ہیں اوراس کی جمع عورات ہے تا بغدالذبیانی نے کہاہے۔

مَتَى تَلْقَهُمْ لَا تَلْقَ لِلْبَيْتِ عَوْرَةً وَلَا الْجَارَ مَعْوُوهُمَّا وَلَا الْاَمْرَ ضَائِعًا جب نوان سے مقابلہ کر سے نوابی حالت میں مقابلہ نہ کر کہ کھر عربیاں (غیر محفوظ) پڑوی محروم اور معاملہ برسر بربادی ہو۔

یہ بیت اس بمی بیتوں میں ہے ہے اورعور ہ کے معنی مرد کی گھر والی کے بھی ہیں اورعور ہ کے معنی شرم گاہ کے بھی ہیں۔

ابن ایخی نے کہا کہ بی ظفر میں ہے جس کا نام کعب بن الحارث بن الخزرج تھا' حاطب بن امیہ بن رافع یہ بوڑ ھاموٹا تاز ہ تھااورا پی جاہلیت ہی میں عمر بسر کر دی اور اس کا ایک لڑ کا تھا جو بہترین مسلمانوں میں سے تھا اور اس کو یزید بن حاطب کہتے تھے۔ جنگ بدر کے روز وہ (ایبا) زخمی ہوگیا کہ زخموں کی وجہ ہے وہ (این) جگہے نہ ہل سکا تو اسے اٹھا کر بی ظفر کے گھر لا یا گیا۔

ابن آخق نے کہا کہ مجھ سے عاصم بن عمر بن قیاد ۃ نے بیان کیا کہ اس کے پیاس اس گھر کے مسلمان مرد اور عور تیں جمع ہوئیں جبکہ وہ موت کے قریب تھا وہ لوگ اس سے کہنے گئے اے ابن حاطب! تمہمیں جنت کی خوشخبری ہو۔ راوی نے کہا کہ اس وقت اس کے پیاس کا نفاق ظاہر ہو گیا اور وہ کہنے لگا ہاں باغ کا لے دانے کا !!!واللّٰدتم ہی لوگوں نے ورغلا کراس مسکین کی جان لے لی۔

ابن اسخق نے کہا اور ابوطلحہ بشیر بن ابیرق زرہوں کا چورجس کے متعلق اللہ( تعالیٰ ) نے ( یہ آ نیت ) نازل فر مائی :

﴿ وَلَا تُجَادِلُ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا﴾ ''(اے نبی) ان لوگوں کی جانب داری کر کے جھڑانہ کروجو (خود) اپنی جانوں سے خیانت کرتے ہیں۔ بے شہد اللّٰدا بیسے تخص ہے محبت نہیں کرتا جو بڑا بددیا نت اور بہت گنہگار ہو''۔

اور انہیں (بی ظفر) کا حلیف قزمان۔ بھے سے عاصم بن عمر بن قادۃ نے بیان کیا کہ رسول اللہ مُکَاتَّیٰ اُمُ فَر مایا کرتے تھے کہ وہ بے شبہ آگ والوں میں سے ہاور جب احد کا دن ہوا تو اس نے خوب جنگ کی یہاں تک کہ مشرکوں میں سے نو آ دمیوں کو اس نے قتل کیا اور زخی ہو کر پڑگیا اور بی ظفر کے گھر اٹھا لایا گیا تو مسلمانوں میں سے ایک نے اس سے کہا کہ اے قزمان تیرے لئے خوشخری ہے کہ تو نے آج (خوب) داد شجاعت دی اور راہ خدا میں جھے ایس مصیبتیں پنچیں جو تو دیچر ہا ہے۔اس نے کہا میرے لئے کس بات کی خوش خبری ہے واللہ میں نے تو صرف اپنی قوم کی حمایت میں جنگ کی ہے اور جب اس کے زخم اس کو تکلیف دیے نئے اور ان کی تکلیف بڑھ گئی تو اس نے اپنے ترکش میں سے ایک تیرلیا اور اس سے اپنے ہاتھ کی رگیں کا ف لیس اور خود کشی کرلی۔

ابن آخق نے کہا کہ بنی عبدالاشہل میں کوئی ایسا منافق مردیا منافقہ عورت نہتی جوشہرت رکھتا ہوضےاک بن ثابت کے سواجو سعد بن زید کی جماعت بنی کعب میں سے ایک شخص تھا جس پر بھی بھی نفاق اور بہود کی محبت کا الزام لگایا جاتا تھا۔ حسان بن ثابت نے کہا ہے۔

مَنْ مُبْلِغُ الطَّحَاكِ أَنَّ عُرُوفَهُ آعَيَتُ عَلَى الْإِسْلَامِ أَنْ تَتَمَجَّدَا ضَعَاكَ وَلِيسَلَامِ ) بنجانے والاكون ہے كہ اسلام كى مخالفت كر كے عزت حاصل كرنے ميں اس كى ركيس تفك كرره كئيں۔

اَتُحِبُ يُهْدَانَ الْحِجَازِ وَدِيْنَهُمْ كَبِدَ الْحِمَارِ وَلَا تُحِبُ مُحَمَّدَا

کیا تو گدھے کے کلیجے والے ( کمبخت ) حجاز کے یہود اور ان کے دین ہے محبت رکھتا ہے اور محمد ( مَنَا اَلْهِ مِنْمِ اللّٰہِ اللّٰہِ ) ہے محبت نہیں رکھتا ۔

دِیْنًا لِعَمْرِی لَا یُوَافِقُ دِیْنَنَا مَا اُسْتَنَّ آلٌ فِی الْفَضَاءِ وَجَوَّدًا ایْن جَان کی شم وہ ایسے دین سے محبت رکھتا ہے جو ہمارے دین سے (مجمع) موافقت نہیں کر ہے گا جب تک کہ فضا میں سراب چیزی سے حرکت کرتا رہے۔

ابن ایکن نے کہا مجھے خبر ملی ہے کہ جبلاس بن سوید بن صامت اپن تو بہ سے پہلے اور معتب بن قشر اور رافع بن زید اور بشر جو مسلمان سمجھے جاتے تھے۔ انہیں انہیں کی قوم کے چند مسلمانوں نے ان کے آپس کے ایک بھڑ ہے۔ کی جھڑ ہے کے فیصلے کے لئے رسول اللہ مُنافِّدُ کُم کی طرف چلنے کی دعوت دی تو ان لوگوں نے انہیں جا بلیت کے لوگوں کے حاکم کا بنوں کی جانب چلنے کی دعوت دی تو اللہ (تعالی) نے ان کے متعلق (یہ آیت ) نا زل فرما کی:
﴿ اللّٰهُ تَدَ اِلٰی الّٰذِینَ یَزُعُمُونَ اَنَّهُ مُ آمَدُوا بِمَا النّزِلَ اِللّٰهُ وَمَا أَنْذِلَ مِنْ قَبْلِكَ یُویدُونَ اَنْ یَکُولُوا اِللّٰهُ اِللّٰهُ مَا اللّٰیہُ اِللّٰهُ مَنْ اللّٰہُ ا

''(اے نبی) کیا تو نے انہیں نہیں دیکھا جو بیدوئو کی کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے ہیں اس چیز پر جو تجھ پر اتاری گئی وہ چاہتے ہیں سر کشوں (یا گمراہ سر داروں) کئی ہے اور اس چیز پر جو تجھ سے پہلے اتاری گئی وہ چاہتے ہیں سر کشوں کونہ ما نمیں سر داروں) کے پاس اپنا مقدمہ پیش کریں حالا نکہ انہیں تھم دیا جا چکا ہے کہ وہ سر کشوں کونہ ما نمیں اور شیطان چاہتا ہے انہیں خوب بھٹکا کر (مطلوب حقیق سے) دور ڈال دے'۔ واقعات کے آخرتک ۔۔

اورخز رج کی شاخ بنی النجار میں سے رافع بن و دیعہ اور زید بن عمر و اور عمر و بن قیس اور قیس بن عمر و بن سہل ۔

اور بنی جشم بن الخزرج کی شاخ بن سلمہ میں سے البحد بن قیس اور یبی وہ مخص ہے جو کہتا ہے۔ اے محمد (مثلاثینا) مجھے (جنگ تبوک میں نہ چلنے اور گھر میں بیٹھ رہنے کی ) اجازت دے دیجئے اور مجھے فتنے میں نہ پھنسا دیجئے۔ اس کے متعلق اللہ (تعالی) نے (بیر آیت) نازل فرمائی:

﴿ وَمِنْهُوْ مَّنْ يَكُوْلُ انْذَنْ لِنْ وَلَا تَغْتِنِى الْأَفِى الْفِتْنَةِ سَعَطُوا۔ اللّٰ ﴾ ''ان میں بعض ایسے بھی میں جو کہتے میں کہ مجھے اجازت دیجئے اور مجھے فتنے میں نہ ڈال دیجئے ۔ وہ (واقعی) فتنے میں نہیں گریڑے؟ میں (یعنی جنگ سے ڈرکر گھر بیٹھے رہنا حقیقت میں ایک

فتے میں گریڑناہے)''۔

اور بی عوف بن الخزرج میں ہے عبداللہ بن الی بن سلول۔اور پیخص تمام منافقوں کا سرغنہ تھا۔اور اس کے پاس سب جمع ہوا کرتے تھے۔اوراس نے غزو ہُ بنی المطلق میں کہا تھا:

﴿ لَئِنُ رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْوِجَنَّ الْاَعَزُّ مِنْهَا الْاَذَلَّ ﴾

" بے شک اگر ہم مدینہ کی جانب لوٹیس گے تو بوی عزت والا اس میں سے بڑے ذکیل شخص کوضر ور نکال دےگا''۔

اورای کے اس قول کے متعلق سورہ منافقین پوری کی پوری نازل ہوئی۔اس کے متعلق اورود بعد کے متعلق اور ود بعد کے متعلق جوعبداللہ بن ابی قوتل اور سوید اور داعس کے متعلق جوعبداللہ بن ابی توتل اور سوید اور داعس کے متعلق جوعبداللہ بن ابی بن سلول کی جماعت کے لوگ تھے۔

اور جب بنی النفیر کارسول الله مُنَافِیْتِم نے محاصرہ فر مایا تو عبداللہ بن ابی اور اس کی قوم کے بہی وہ لوگ تھے جوان کو خیرخوا ہانہ مشور ہے لیا گرفتے ہے کہ ہم لوگ ڈیٹے رہو۔ واللہ اگرتم نکالے جاؤگے تو ہم بھی تمہارے ساتھ ضرور نکل چلیں گے اور تمہارے متعلق ہم بھی تسی کی بات نہ مانیں گے اور اگرتم سے کوئی جنگ کرے گا تو ہم ضرور تمہاری مدوکریں گے ۔ تو اللہ (تعالیٰ) نے ان کے متعلق وہیں اسی سورۃ میں پورے واقعات نازل فرمائے:

﴿ اَلَمْ تَرَ الِي الَّذِيْنَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِ خُوانِهِمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا مِنَ اَهُلِ الْكِتَابِ لَنِنَ اُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ اَحَدًّا اَبَدًّا وَ اِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَّنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشُهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴾

"(اے نخاطب) کیا تونے ان لوگوں کی (حالت کی) طرف (غور کی) نظر نہیں ڈالی جنہوں نے ظاہر داری سے اسلام اختیار کیا ہے کہ وہ اہل کتاب میں سے اپنے ان بھائیوں سے جنہوں نے کفا ہر داری مے اسلام اختیار کیا ہے کہ وہ اہل کتاب میں سے اپنے ان بھائیوں سے جنہوں نے کفراختیار کرر کھا ہے۔ کہتے ہیں کہ بے شبہہ اگرتم نکا لیے جاؤ گے تو ہم بھی تمہار سے ساتھ ضرور

ل (الف) میں فہؤلاء ہے اور (ب ج ر) میں و ہولاء ہے۔ موخرالذکر ننٹے سیح معلوم ہوتے ہیں اور میں نے اس کے معلق موافق ترجمہ کیا ہے۔ موافق ترجمہ کیا ہے۔ اس مقام پر فا والانٹے غلظ معلوم ہوتا ہے (احمر محمودی)۔ علی (الف) میں یہ سدون ہے جس کے معنی رہنمائی کرنے یا خیرخوا ہاند مشورہ و بینے کے ہوسکتے ہیں (ب ج ر) میں ید سون ہے۔ جس کے معنی خفیہ خبریں و بینے اور جاسوی کرنے کے جی (احمد محمودی)

يرت ابن بشام هه دوم

نکل چلیں گے اور تمہار ہے متعلق ہم بھی کسی کی بات نہ مانیں گے اور اگرتم سے جنگ کی جائے گی تو ہم ضرورتہاری مدد کریں گے اوراللّٰہ ( تعالیٰ ) گواہی دیتا ہے کہ بے شبہہ وہ جھوٹے ہیں''۔ حتی که (الله تعالی )اینے اس قول تک پہنیا:

﴿ كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرُ فَلَمَّا كَغَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكَ إِنِّي آخَافُ اللَّهَ رَبَّ

'' شیطان کی اس حالت کی طرح جبکہ اس نے انسان سے کہا کہ تو کا فر ہو جا پھر جب وہ کا فر ہو گیا تو کہا کہ میں جھے ہے الگ ہوں۔ میں تمام جہاں کی پرورش کرنے والے اللہ ہے ڈرتا ہوں''۔

# ﴿ بہود کے عالموں میں سے صرف ظاہر داری سے اسلام اختیار کرنے والے

ا بن ایخق نے کہا کہ یہود کے علماء میں ہے وہ لوگ جنہوں نے اسلام کی پناہ کی اور اس میں دوسرے مسلمانوں کے ساتھ داخل ہو گئے اور صرف نفاق ہے اظہار اسلام کیا۔ بنی قدیقاع میں سے سعد بن حنیف اور زید بن اللصیت اورنعمان بن او فی بن عمر واورعثان بن او فی تنصر نیر بن اللصیت و هخص ہے جس نے عمر بن الخطاب ہے ( شیٰ اللہٰ ) سوق بنی قدینقاع میں جنگ کی اور جب رسول الله مَثَالِثَیْمُ کی اوثمنی کھو گئی تو یہی وہمخص ہے جس نے آپ کے متعلق کہا تھا کہ محمد ( سَلَا تَعْیَرُ ) وعویٰ کرتا ہے کہ اس کے پاس آسان کی خبر آپا کرتی ہے اور وہ ( ا تنا بھی )نہیں جانتا کہاس کی اونٹنی کہاں ہےتو رسول اللّٰہ مَثَاثِیُّتِیْم کے پاس ( اللّٰہ کی طرف ہے ) اس بات کی خبر پہنچ گئی جواللہ کے دشمن نے اپنی سواری میں کہا تھا اور رسول اللّٰه مَثَاثِیَّا کُو آپ کی اونڈنی کی جانب رہنما کی کی گئی اور آپنے فرمایا:

إِنَّ قَائِلًا قَالَ يَزْعُمُ مُحَمَّدٌ آنَّهُ يَأْتِيْهِ خَبَرُ السَّمَاءِ وَلَا يَدُرِي آيْنَ نَاقَتُهُ.

" بے شک ایک کہنے والے نے کہا ہے کہ محد دعویٰ کرتا ہے کداس کے پاس آسان سے خبرآتی ہےاوروہ ( رہیجی )نہیں جانتا کہاس کی اونٹنی کہاں ہے''۔

وَإِنِّى وَاللَّهِ لَا اَعْلَمُ اِلَّا مَا عَلَّمَنِيَ اللَّهُ وَقَدْ دَلَّنِيَ اللَّهُ عَلَيْهَا فَهِيَ فِي هٰذَا الشِّعْبِ قَدُ آحَبَسَتُهَا شَجَرَةٌ بِزِمَامِهَا.

'''اورخدا کیشم بےشک میںنہیں جانتا گروہی چیز جس کا اللہ نے مجھےعلم دیا ہےاورا ب اللہ نے ِ اس کی جانب میری رہنمائی کر دی ہے اور وہ اس گھاٹی میں ہے۔ ایک درخنت نے اس کی تھیل کو روک رکھا ہے''۔

تومسلمانوں میں ہے چند آ دمی گئے اور اس کو وہاں اس طرح پایا جس طرح اور جہاں رسول اللّٰهُ مَثَّلَّ اللّٰهِ مَثَلًا لِللّٰهِ مَثَلِّ اللّٰهِ مَثَلًا لِللّٰهِ مَثَلًا اللّٰهِ مَثَلًا لِللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّ

اور مجھے' خبر ملی ہے کہ راقع بن حریملۃ جب مراتو اس کے متعلق رسول اللّٰه مُلَّاثِیَّا ہِمُ ایا کہ منافقوں کے سرغنوں میں سے ایک بڑا سرغنہ آج مرگیا۔

اور رفاعہ بن زید بن التابوت وہ مخص ہے جس کے متعلق رسول اللّٰہ مَا کُلِیْئِیْمَ نے غزوہ بنی المصطلق سے واپس ہوتے ہوئے جب آپ کے پاس ایسی زور کی ہوا چلی کہ مسلمان اس سے خوف زدہ ہو گئے تو رسول اللّٰہ مَنَا اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ

لَا تَخَافُوا فَإِنَّمَا هِيَ هَبَّتُ لِمَوْتِ عَظِيْمٍ مِنْ عُظَمَاءِ الْكُفَّارِ.

''تم لوگ ندور در در اور این کا فرول کے سرغنول میں سے ایک بڑے شخص کی موت کے لئے چلی ہے''۔

پھر جب رسول اللّٰدمَ کَانْتُنْکِمُ کہ بینہ تشریف لا ئے تو رفاعۃ ابن زید بن البّا بوت کے متعلق معلوم ہوا کہ وہ اس روز مراجس روز وہ ہوا چلی تھی ۔

اورسلسلہ بن برہام اور کناتہ بن صوریاء بیرمنافقین مسجد میں آتے تھے اورمسلمانوں کی باتیں سنتے اور ان کا نداق اڑاتے اوران کے دین کے ساتھ مسخر ہین کرتے تھے۔

## منافقول کی اہانت وذلت اوران کامسجد سے نکالا جانا

ایک روزان لوگوں میں سے چندلوگ مجد میں جمع ہوئے رسول الله مَنْ اللَّهِ عَلَمْ فَر مایا کو وہ ایک دوران لوگوں میں سے چندلوگ مجد میں تو رسول الله مَنْ اللَّهِ عَلَمْ فر مایا تو وہ لوگ مجد سے خی دوسرے سے چئے ہوئے آپس میں کا نا پھوی کرر ہے ہیں تو رسول الله مَنْ اللّٰہ بن نجار والے عمر و بن کے ساتھ ذکال دی کے اور ابوابوب خالد بن زید بن کلیب الشھ اور بی عنم بن ما لک بن نجار والے عمر و بن قیس کا جو جا بلیت میں ان کے بتوں کا پچاری تھا یا وس پکڑا کر تھیٹے ہوئے یہاں تک لے گئے کہ اس کو مجد سے باہر نکال ویا اور وہ کہتا رہا کہ اے ابوابوب تو مجھے بی نگلہ کے اونٹ اور بکریاں باند ھنے کی جگہ سے نکال ہے۔ پھر ابوابوب بنی النجار کے ایک خفس رافع بن و د بعد کی طرف بھی بڑھے اور اس کی چا در سینے کے پاس سے پکڑ لی اور اس کو ذور سے جنجھوڑ کر اس کے منہ پڑھیٹر مارا اور اس کو مجد سے دور ہواور اسپے راستے چلا جا۔ اور عمارہ خبیث منافق تجھ پر تف ہے۔ اے منافق رسول الله مَنْ اللّٰ عَالَٰ اللّٰهُ عَلَیْ کُلُ کُلُ وَ وَرُدُونَ کُلُونُ کُلُ کُلُونُ کُلُونُ کُلُونُ وَاللّٰ تھا۔ انہوں نے اس کی داڑھی پکڑ کی اور ڈاڑھی کو بین حرم زید بن عمر وکی جانب بڑھے اور میخص کمبی ڈاڑھی والل تھا۔ انہوں نے اس کی داڑھی پکڑ کی اور ڈاڑھی کو بین حرم زید بن عمر وکی جانب بڑھے اور میخف کمبی ڈاڑھی والل تھا۔ انہوں نے اس کی داڑھی پکڑ کی اور ڈاڑھی کو بین حرم زید بن عمر وکی جانب بڑھے اور میکھی ہیں ڈاڑھی والل تھا۔ انہوں نے اس کی داڑھی پکڑ کی اور ڈاڑھی کو بین جن مزید بن عمر وکی جانب بڑھے اور ایکھی کی داڑھی واللہ تھا۔ انہوں نے اس کی داڑھی پکڑ کی اور ڈاڑھی کو

زور سے تھینچتے ہوئے اس کومسجد سے نکال دیا اور عمارۃ نے اس کے سینے پر ایسا دو بتنر مارا (لدم) کہ وہ گر پڑا۔ راوی نے کہا کہ وہ کہ رہاتھا۔ اے عمارہ تم نے مجھے (خوب) کھتے دیے۔ عمارہ نے کہاا ہے منافق اللہ تجھے دور کرے اور اللہ نے جوعذاب تیرے لئے معین کررکھا ہے وہ اس سے زیاوہ سخت ہے۔ خبر دار پھر رسول اللہ منگا فیز کم کم جدکے یاس نہ پھٹکنا۔

ابن ہشام نے کہا کہ لدم کے معنی ہتھیا ہوں ہے مار نے کے بین تمیم بن الی بن مقیل نے کہا۔ وَلِلْفُوُّ ادِ وَجِیْبٌ تَحْتَ اَبْھِرِ ہٖ لَدُمَ الْوَلِیْدِ وَرَاءَ الْفَیْبِ بِالْحَجَدِ اپن ابھرنامی رگ کے بنچول دھڑک رہا ہے اور نیبی زمین کے پیچھے سے ولید کے پھر بار نے کی طرح دھڑا دھڑ مار رہا ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ غیب کے معنی شیبی زمین کے ہیں اور ابہر دل کی رگ کا نام ہے۔

ابن ایخی نے کہا کہ بنی النجار میں سے ایک صاحب ابوجمہ نا می بدری سے اور ابوجمہ کا نام مسعود بن اوس بن زید بن اصرم بن زید بن تعلیہ بن غنم ابن ما لک بن النجار قیس بن عمر و بن عمر و بن ہل کی طرف بڑھے اور قیس کم سن جوان تھا اور جوانوں میں اس کے سواکس منافق کی خبر نہیں ملی اور اس کی گردن میں ہاتھ ویکر دھکیلتے ہوئے (اسے) مسجد سے باہر کر دیا اور جب رسول الله مُنَافِیْنِ نے مسجد سے منافقوں کے نکا لئے کا تھم فر مایا تو ابوسعید الخبرری کی جماعت کا ایک شخص جو بلخد رق بن الخزرج میں سے تھا اور اس کا نام عبد الله بن الحارث تھا۔ البوسعید الخبری کی جماعت کا ایک شخص جو بلخد رق بن الخر رج میں سے تھا اور اس کو تن سے اس الحارث بن عمر و کی طرف بڑھا اور بیشوش پٹوں والا تھا۔ اس نے اس کے پٹے پکڑ لئے اور اس کو تن سے اس طرح زمین پر کھینچتے ہو ہے جس طرح او پر ذکر ہو چکا ہے مبجد سے باہر کر دیا۔ بیمنافق اس شخص سے کہتا جلا جار ہا تھا کہ اس اللہ منافق اس شخص سے کہتا جلا جار ہا تھا کہ اس اللہ منافی اللہ کو تمن بے شک تو اس شخص نے اس سے بہا اساللہ کی تیک تو اس قائل ہے کیونکہ ان اللہ منافیق کی مبد کے قریب نہ آنا کی کہن کے بین سے اس کے بعدرسول اللہ منافیق کی مبد کے قریب نہ آنا کا کیونکہ تو بلید ہے۔ کیونکہ تو بلید کیونکہ تو بلید ہے۔ کیونکہ تو بلید کیونکہ تو بل

اور بن عمر و بن عوف میں ہے ایک شخص اپنے بھائی زوی بن الحارث کی طرف بڑھا اور اس کو تختی ہے مسجد کے باہر کر دیا اور اس سے بیز ارکی ظاہر کی اور کہا کہ تجھ پر شیطان اور شطانی با توں کا غلبہ ہے۔غرض میہ وہ منافقین تتھے جواس روزمسجد میں موجود تتھے اور رسول اللہ منافقین تتھے جواس روزمسجد میں موجود تتھے اور رسول اللہ منافقین تتھے جواس روزمسجد میں موجود تتھے اور رسول اللہ منافقین میں کہ نکالنے کا تھم فر مایا۔



بن ابتدائے سور وُبقر و کی سوآ بیتی نازل ہو کمیں۔واللہ اعلم۔اللہ سجانہ فریا تا ہے:

﴿ أَلَمْ ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ ﴾

"الم (اس كتاب ميس) كسي تشم كاشك نبيس ب"-

ابن مشام نے کہا ساعدہ بن جوبیة البذلی نے کہا ہے۔

فَقَالُوا عَهِدُنَا الْقَوْمَ قَدْ حَصِرُواهِ فَلَا رَيْبَ أَنْ قَدْ كَانَ ثُمَّ لَحِيْمُ ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے ان لوگوں کواس حالت میں دیکھا ہے کہانہوں نے اس کو گھیرلیا تھا ا دراس میں کسی قتم کا شک وشبهه نبیس که و بال ایک مقتول شخص بھی تھا۔

اور یہ بیت اس کے ایک تصیدے کی ہے۔

اورریب کے معنی برگمانی کے بھی ہیں۔خالد بن زہیرالہذ لی نے کہا ہے۔

كَانَنِيْ أُرِيْبُهُ بِرَيْبٍ.

م و یا میں اے کسی بڈیگمانی میں ڈال ریا تھا۔

ابن مشام نے کہا کہ ادبتہ بھی کہاجا تا ہے۔

اور میہ بیت اس کے ابیات میں ہے ہے اور وہ ابوذ ویب الہذ کی کا بھتیجا ہے۔ مُدِّى لِّلْمُتَقِينَ.

'' متقیوں کے لئے ہدایت ہے۔ بعنی ان لوگوں کے لئے جو ہدایت کی جن باتوں جوجانتے ہیں ان کوچھوڑنے میں اللہ کی سز اے ڈرتے اور اس میں جو باتیں ندکور ہیں ان کی تصدیق میں اس کی رحمت کی امیدر کھتے ہیں''۔

﴿ الَّذِينَ يُومِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمُ يُنْفِعُونَ ﴾

''جولوگ نه دیکھی ( ہوئی ) چیز وں برایمان لاتے اورنما زجس طرح اوا کرنا جا ہے اس طرح اوا كرتے اور جو پچھ ہم نے انہيں ديا ہے اس ميں سے صرف كرتے ہيں ۔ يعني فرض نماز كوجس طرح ا دا کرنا جاہے اس طرح ادا کرتے اور ثواب سمجھ کرز کو ۃ دیتے ہیں''۔

﴿ وَالَّذِيْنَ يُوْمِنُونَ مِمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ﴾

لے (بج، ) میں ہے و منہم من یوویہ کاننی اربتہ ہریب یعنی کویا میں نے اسے بدکمانی میں ڈال ویا تھا۔ (احمیمودی) <u>ع</u> خط کشید والغاظ الف مین نبیس میں \_ (احم محمودی) "اورجومانے ہیں اس چیز کوجو تیری طرف اتاری گئی ہے اور جو تھے سے پہلے اتاری گئی"۔

یعنی جو چیزیں اللہ عزوجل کے پاس سے آپ لائے ہیں ان میں وہ آپ کوسچا جانتے ہیں اور آپ سے پہلے کے رسول جو کچھ لائے بین اس کوبھی سچا جانتے ہیں۔ ان کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے اور وہ اپنے پر دردگار کے پاس سے جو کچھلائے ہیں اس کا انکارنہیں کرتے۔

﴿ وَبِالْآخِرَةِ هُمُ يُوْقِنُونَ ﴾

''اوراً خرت پریمی لوگ یقین رکھتے ہیں''۔

یعنی مرنے کے بعدا ٹھائے جانے اور قیامت' جنت' دوزخ' حساب اور میزان پر۔

یعنی بہی وہ لوگ ہیں جواس ہات کے دعوے دار ہیں کہ وہ ان چیز وں پر جوآ پ سے پہلے ہوئی ہیں اور ان چیز وں پر جوآپ کے رب کے پاس سے آپ کے پاس آئی ہیں ایمان لا پچکے ہیں (بہی لوگ اس کا یقین رکھتے ہیں )۔

﴿ اُولَٰنِكَ عَلَى هُدَّى مِّنُ رَّبِّهِمْ ﴾

'' يبي لوگ اپنے پر وردگار کی جانب سے ہدايت پر ہيں''۔

لیعنی انہیں ان کے پروردگار کی جانب ہے ایک روشنی حاصل ہے اور جو پچھان کے پاس آیا ہے اس پر انہیں استقامت ہے۔

﴿ وَأُولِّنِكَ هُمُ الْمُغْلِحُونَ ﴾

" بہی لوگ فلاح پانے والے ( کامیاب کھو لنے پھلنے والے ) ہیں "۔

یعنی ان لوگوں نے جو چیز طلب کی اس کوانہوں نے حاصل کرلیا اور جس برائی ہے وہ بھا گے اس ہے انہیں نحات مل گئی۔

﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾

''۔بےشک جن لوگوں نے اٹکار کیا''۔

یعنی اس چیز کا جوآپ کی جانب اتاری گئی ہے اگر چہ وہ کہیں کہ ہم اس چیز پر ایمان لا بھے جوآپ سے پہلے ہمارے پاس آئی ہے۔

﴿ سُواءً عَلَيْهِمُ ٱلْذَكَرْتَهُمُ آمُ لَمْ تُنْذِرُهُمْ لَا يُومِنُونَ ﴾

''ان کے لئے برابر ہے جاہے توانہیں ڈرائے یا نہ ڈرائے وہ ایمان نہیں لائیں گئے'۔

یعنی انہوں نے اس یا دداشت کا انکار کیا جوآب کے متعلق ان کے پاس موجود ہے۔اور انہوں نے

اس عہد کا انکار کردیا جو آپ کے متعلق ان سے لیا گیا تھا۔ اس لئے انہوں نے اس چیز کا بھی انکار کردیا جو آپ کے پاس آئی ہے۔ اور اس کا بھی انکار کردیا جوان کے پاس ہے اور اسے ان کے پاس آپ کے سوا دوسر سے اس کئے وہ آپ کے موا دوسر سے اس کئے وہ آپ کے وہ آپ کے ڈرانے اور دہم کانے کو کسی طرح نہیں سنیں گے حالانکہ اس علم کا انکار کردیا ہے بو آپ کے متعلق ان کے پاس موجود ہے۔

﴿ خَتَمَ اللّٰهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَ عَلَى أَبْصَادِهِمْ غِشَاوَةٌ ﴾ ''اللّٰہ نے ان کے دلوں اوران کی ساعت پرمہر کر دی ہے اوران کی بصارتوں پرا کی نشم کا پر دہ ( ڈال دیا گیا) ہے'۔

یعنی بدایت کے حاصل کرنے ہے (انہیں روک دیا گیا ہے) کہ وہ اس کو کبھی نہیں یا سکتے۔ لیعن آپ کے پاس آپ کے پروردگار کی جانب ہے جوحق بات آئی اس کے جھٹلانے کے سبب سے حتی کہ وہ اس کو مانیں (اس کو نہ مان کر) اگر چہوہ ان تمام چیز وں کو مان لیس جو آپ ہے پہلے تھیں (انہیں بدایت حاصل نہ ہوگی)۔
﴿ وَلَهُمْ عَنَابٌ عَظِیمٌ ﴾

''اوران کے لئے (اس سب سے کہ وہ آپ کی مخالفت پراڑ ہے ہوئے ہیں)بڑاعذاب ہے''۔ غرض بیر کہ بیتمام بیان یہود کے علماء کے متعلق ہے کہ انہوں نے حق بات کو جان لینے اور پہچان لینے کے بعد جمثلا ہا ہے۔

﴿ وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَا بِاللَّهِ وَ بِالْيَوْمِ الْاَحِرِ وَمَا هُمُّ بِمُؤْمِنِیْنَ ﴾ ''اورلوگول میں بعض ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللّه پراور آخرت کے دن پرایمان لا جکے ہیں حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں''۔

یعنی اوس وخز رج کے منافقین اور و ولوگ جوانبیں کے قدم بقدم تھے۔

﴿ يُخَادِعُونَ اللّٰهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا انْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضَ ﴾
"ووالله سے اوران لوگوں ہے جوالیان لا چکے دھوکا بازی کرتے ہیں حالا تکہ وہ خودا پنفسول کے سواکسی اور کو دھوکا ٹہیں دے رہے ہیں کیونکہ وہ (اس کا) احساس ٹہیں رکھتے ان کے دلوں میں (شک کی) بیاری ہے'۔

﴿ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَّلَهُمْ عَذَابٌ الِيْمُ بِمَا كَابُوْ يَكُذِبُوْنَ وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوْا فِي الْاَرْضِ قَالُوْا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُوْنَ ﴾

'' تو اللہ نے ان کی (اس) بیاری کواور بڑھا دیا اور ان کے لئے در دناک عذاب ہے اس سبب

سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے اور جب ان سے کہا گیا کہ زمین میں فساد نہ کر وتو انہوں نے کہا کہ ہم تو صرف اصلاح کرنا جاہتے ہیں ہم مونین اور اہل کتاب کے درمیان اصلاح کرنا جاہتے میں ۔اللّٰہ عز وجل فر ما تا ہے:

﴿ اَلَّا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُغْسِدُونَ وَلَكِنَّ لَّا يَشْعُرُونَ ﴾

'' خبر داران کی حالت بیہ ہے کہ بیفسادی ہیں لیکن (انہیں اپنے فسادی ہونے کاشعور (تھی )نہیں''۔ ﴿ وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ آمِنُوا كُمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُّومِنُ كُمَا آمَنَ السُّفَهَآءُ الْاَ إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَآءُ وَلَكِنَ لَّا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوْ قَالُوْ آمَنَّا وَإِذَا خَلُوا اِلِّي شَيَاطِينِهِمْ ﴾

''اور جب ان ہے کہا گیا کہتم ( بھی )ایمان لے آؤ جس طرح (اور )لوگوں نے ایمان قبول کیا ہے تو انہوں نے کہا کیا (یہ) ناسمجھ (یا کم درجے کے ) لوگوں نے جس طرح ایمان قبول کر لیا ہے اس طرح ہم بھی ایمان قبول کرلیں ۔ سن لوان لوگوں کی حالت یہ ہے کہ یہ ہیں تو ناسمجھ (یا تم در ہے کے )لیکن وہ (اس ہات کو ) جانتے نہیں ۔اور جب ان لوگوں نے ایسے لوگوں سے ملا قات کی جوایمان اختیار کر چکے ہیں تو ان لوگوں نے کہددیا کہ ہم نے بھی ایمان اختیار کرلیا ہے۔اور جبائے شیطانوں کے پاس تنہائی میں ہنچے'۔

یعنی یہود میں ہےان لوگوں کے باس جوانہیں حق کے حجٹلانے اور رسول جس چیز کو لے کرآ ئے جیں اس کےخلاف تھم دیتے ہیں۔

﴿ قَالُوْ إِنَّا مَعَكُمُ ﴾

'' کہددیا کہ اس میں بچھ شبہ نہیں کہ ہم تمبار ہے ساتھ ہیں بعنی ہم انہیں عقیدوں کے ہے (عقائد ) ير ہيں جن يرتم ہو''۔

﴿ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهُزِنُونَ ﴾

'' ہم تو صرف بنسی اڑانے والے ہیں''۔

یعنی ہم صرف ان لوگوں کا نداق اڑاتے اوران کے ساتھ دل گلی کرتے ہیں۔اللہ تعالیٰ فر ما تا ہے: ﴿ اللهُ يَسْتَهْزِي بِهِمْ وَ يَهُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾

''الله (بھی ) ان کا غداق اڑا تا ہے۔اورانہیں ان کی سرکشی میں ڈھیل دیتا جا تا ہے کہ حیران چرتے رہں''۔

ابن اشام نے کہایک میکون کے معنی بحارون لین حیران پھریں عرب کہتے ہیں رجل عمد و عامد

لعنی حیران ۔روُبۃ بن العجاج ایک شہر کا بیان کرتے ہوئے کہتا ہے۔

أَعْمَى الْهُلِّي بِالْجَاهِلِينَ الْعَمَّةِ.

'' نا وا قف حیران پھرنے والوں کوراہ یا بی سے اندھا کر دیا''۔

اوریہ بیت اس کے ایک بحرجز کے قصیدے کی ہے۔ اور عمد عامد کی جمع ہے اور عمد کی جمع

عمهون ہے اور عورت کو عمهة اور عمهیٰ کہا جاتا ہے۔

﴿ أُولَيْكَ الَّذِينَ اشْتَرَوا الضَّلاَلَةَ بِالْهُدَى ﴾

'' یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت سےعوض میں گمراہی خریدی ہے''۔

یعنی ایمان کے بدلے تفرمول لیاہے۔

﴿ فَمَا رَبِحَتْ تِبْجَارَتُهُم وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴾

''پس ان کی تجارت سودمند نه ہوئی اور وہ سیدھی راہ پر آ نے والے ہی نہ تھے''۔

ابن اسخق نے کہا کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک مثال دی اور فر مایا:

﴿ مَثَلُهُمْ كَمَثَلَ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا ﴾

''ان کی مثال اس شخص کی سی مثال ہے جس نے آ گروش کی''۔

﴿ فَلَمَّا أَضَاءَتُ مَا حَوْلَةً نَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَ تَرْكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَّا يُبْصِرُونَ ﴾

'' پھر جب اس آ گ نے اس شخص کے ماحول کوروشن کر دیا تو اللہ ان کا نور لے کر چلا گیا اور

انہیں اندھیروں میں جھوڑ دیا کہ وہ دیکھتے ہی نہیں''۔

لیخونیدی کودیکھتے ہیں اور ندخ کہتے ہیں یہاں تک کہ جب وہ اس (روشن) کی وجہ سے کفر کی اندھیری سے نکلے تو انہوں نے اس سے کفراور اس میں نفاق کر کے اس کو بجھا ڈالا تو اللہ نے بھی انہیں کفر کی اندھیری میں چھوڑ دیا۔ اس لئے وہ سیدھی راہ گودیکھتے نہیں اور حق برسید ھے چلتے نہیں۔

﴿ صُمْ بِكُمْ عَلَى فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴾

'' بہرے'مو کئے' اندھے ہیں اس لئے وہ (اپنی ممرای ہے ) نہیں لوشتے''۔

یعنی سیدھی راہ کی طرف نہیں لوٹتے۔ بھلائی (کے سننے بولنے دیکھنے) سے بہرے گو نگئے۔ اندھے ہیں۔ بھلائی کی طرف لوٹتے نہیں اور نہ وہ نجات ( کی کوئی راہ) پاتے ہیں جب تک کہ وہ جس حال پر ہیں اس پررہیں۔

﴿ أَوْ كَصَيْبٍ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَ رَعْدٌ وَ بَرْقُ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ

الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيُّطٌ بِالْكَافِرِينَ ﴾

''یا آسان سے اتر نے والی بارش کی مثال ہے جس میں اندھیریاں (بھی) ہیں اور کڑک (بھی)اور چیک (بھی) بجلیوں کے کڑاکوں کے سبب موت سے ڈرکر وہ اپنی انگلیاں کانوں میں دیے لینتے ہیں حالانکہ اللہ کافروں کو (ہر طرف سے) گھیرے ہوئے ہے (وہ اس سے بھاگ کرکہیں جانہیں شکتے)۔

ابن ہشام نے کہا کہ الصیب کے معنی المطریعنی بارش کے ہیں اور بیصاب یصوب ہے ہے (جس کے معنی اتر نے کے جیں )۔ جس طرح عرب ساد یسو دے سید اور مات یموت سے میت کہتے ہیں اس کی جع صدائب ہے۔ بن ربعہ بن ما لک بن زیر منا قابل تہم میں ہے ایک شخص علقہ بن عبدہ نے کہا ہے۔

کا تنگہ م صابّ نے علیہ م سَحَابَة م صَوَاعِقُها لِعلیْوهِ مَنَّ دَبِیْبُ ان کی صالت یہ ہے کہ گویا ان پر ابر کی بحلیاں گری ہیں کہ ان میں ہے اور نے والوں کے لئے بھی رینگنا ہے۔ (یعنی ان کے شکر پر تلواروں کی بجلیاں الی گریں کہ ان میں تو ہ والے بھی مان بچانے کے لئے اور نہ سے یعنی بھاگ نہ سکے بلکہ ان کو بھی رینگنا پڑا )۔ اور اس میں ہے۔

قلا تعدلیٰ کے بیٹنی و بیٹن مُعَمَّر سَقَتْ لِی کُروَایَا الْمُوْنِ حِیْنَ قَصُوبُ وَ بیٹن مُعَمَّر سَقَتْ لِی کُروَایَا الْمُوْنِ حِیْنَ قَصُوبُ اس لئے (اے مجبوبہ) مجموییں اور نادان نا تجربہ کاروں میں برابری کا خیلا نہ کر جب پانی ہے اس لئے (اے مجبوبہ) مجموییں اور نادان نا تجربہ کاروں میں برابری کا خیلا نہ کر جب پانی ہے کہ سے بیت میں برابری کا خیلا نہ کر جب پانی ہے کہ سے بیت سے بہت ہیں ہوں تو خدا کرے کہ وہ مجھے سے راب کریں۔

اوریہ دونوں بیتیں اس کے ایک قصیدے کی ہیں۔

ابن ایخق نے کہا بینی وہ ظلمت کفر کی جس حالت اور تمہاری مخالفت اور تم ہے ڈرنے کے سبب سے قل کے جس خطرے میں ہیں وہ اس حالت کے مثل ہے جو بارش کی تاریکی ہے بیان کی گئی ہے کہ وہ کڑک گرج کے جسب موت سے ڈرکراپنی انگلیاں اپنے کانوں میں وے لیتے ہیں۔وہ فرما تا ہے کہ اللہ کا فروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ بین ان پروہ عذاب نازل کرنے والا ہے۔

﴿ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ ﴾

ا (الف ج و) میں لا تعذلی وال مجمد سے ہے لیکن (ب) کے حاشے پر تکھا ہے کہ بیقیحف معلوم ہوتی ہے۔ میں بھی اسے طبحتا ہوں کیونکہ عذل کے ساتھ بینی و بین مغمر کوکوئی مناسبت نہیں (احمر محمودی)۔ ع (ب دج د) میں سقیت ہے ۔ انوں صورتوں میں جملہ دعائیہ بی ہوگا۔ (احمر محمودی)

'' جیک ان کی بینائیوں کوا جیک لینے کے قریب ہو جاتی ہے (ان کی بینائیوں کو چندھیا دیت ہے ) یعنی حق کی روشن کی تیزی''۔

﴿ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَّشُوا فِيهِ وَإِذَا أَظُلَمَ عَلَيْهِمُ قَامُوا ﴾

'' جب بھی اس چیک نے انہیں روشنی دی وہ اس میں چلنے لگے اور جب ان پراند هیرا حجھا گیا ( تو ٹھنک كر) كفزي بوگئے"۔

یعنی حق کو پہیانتے ہیں اور کچی بات کہنے لگتے ہیں اور وہ سے بول کرسیدھی راہ پر آنجمی جاتے ہیں اور جب حق ہے بلیث کر کفر میں چلے جاتے ہیں تو (وہ) حیران کھڑے رہ جاتے ہیں۔

﴿ وَلَوْ شَأَءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمُ وَ ٱبْصَارِهِمُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيدٌ ﴾

'' اورا گرانند جا ہتا تو ان کی ساعت اور ان کی بینا ئیاں لے جاتاً بینی اس لئے کہ انہوں نے حق کے پہیانے کے بعداس کوچھوڑ دیا ہے شہبہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے'۔

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمْ ﴾

''لوگو! اینے پر وردگار کی عبادت کرو۔ کا فروں اور منافقوں دونوں کی جانب خطاب ہے یعنی اینے پروردگارکو یکتا مانو''۔

﴿ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا وَّالسَّمَاءَ بِنَاءً وَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهُ مِنَ التَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلاَ تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَ أَنْتُو تَعْلَمُونَ ﴾

''جس نے تم کواوران لوگوں کو بیدا کیا جوتم ہے پہلے تھے تا کہتم متقی (اورمختاط) بن جاؤ۔ (اس کی عباوت کرواس کو یک مانو) جس نے تمہارے لئے رزق اتارا۔پس (مسی کو)اللہ کا ہمسر نہ بناؤ حالانكهتم (اس بات كو) جانة ہو (كداس كا كوئى ہمسرنہيں)''۔

ابن ہشام نے کہا کہ اندادے معنی امثال کے ہیں اور اس کا واحد'' ند'' ہے لبید بن ربیعہ نے کہا ہے۔ آخُمَدُ اللَّهَ فَلَا نِدَّلَهُ بِيَدَيْهِ الْخَيْرُ مَا شَاءَ فَعَلْ میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں اس کے ہاتھوں میں بھلائی ہے اس نے جو جا ہا کر دیا۔اس کا کوئی ہمسر نہیں ۔

اور یہ بیت اس کے ایک تصیدے کی ہے۔

يرت الن اثنام ها هددوم كي المحالي المح

ابن ایخق نے کہا یعنی اللہ کے ساتھ اس کے غیروں کو جن کوتم اس کا ہمسر خیال کرتے ہواس کا شریک نہ بناؤ جو نہ فائدہ دیتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اورتم جانتے ہو کہ اس کے سواتمہارے لئے کوئی پرور دگار نہیں ہے جو شہیں رز ق دیتا ہواورتم اس بات کو بھی جانتے ہو کہ ر بو بیت کی جس تو حید کی جانب رسول شہیں بلا ر باہے وہ حق ہے اور اس میں کیچھ شبہہ نہیں ہے۔

﴿ وَ إِنَّ كُنْتُمْ فِي رَيُّهِ مِنَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا ﴾

''اگرتم اس چیز کے متعلق جوہم نے اپنے بندے پراتاری ہے شک میں ہو'۔

یعنی اس چیز کے متعلق جسے لے کروہ تمہارے پاس آیا ہے شک میں ہو۔

﴿ فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِّنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَآءَ كُمْ مِّنْ دُوْنِ اللَّهِ ﴾

'' تو اس کی سی ایک سورة (بنا) لاؤ اور الله کو جھوڑ کرتمہارے یاس جو لوگ حاضر ہوں ان (سب) کوبلالؤ' په

﴿ إِنَّ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِنْ لَّهُ تَفْعَلُواْ وَلَنْ تَفْعَلُواْ ﴾

''اگرتم ہے ہو پھراگرتم نے (ایبا)نہیں کیااور ہرگزنہیں کرسکو گے۔تو تم پرسجائی صاف طور پر

﴿ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُ هَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِنَّتُ لِلْكَافِرِينَ ﴾

'' تو پھراس آگ ہے ڈروجس کا ایندھن نوگ اور پھر ہیں جو کا فروں کے لئے تیار کی گئی ہے''۔

یعنی ان لوگوں کے لئے جوتمہاری طرح کفریر ہیں۔انہیں ترغیب دی اوراس عہد کے تو ژیے ہے ڈ رایا جو نبی منافیظ کے متعلق ان سے لیا گیا تھا کہ جب آپ ان کے یاس تشریف لائیں (تو انہیں کیا معاملہ کرنا ہوگا) پھران سے ان کی پیدائش کی ابتداء کا ذکر فر مایا کہ جب انہیں پیدا کیا تھا ( تو ان کی کیا حالت تھی ) اور ان کے باب آ دم کی کیا حالت تھی اورانہیں کیا واقعات پیش آئے۔اور جب انہوں نے اس کی اطاعت کےخلاف کیا توان کے ساتھ کیا برتاؤ کیا گیا۔ پھرفر مایا:

﴿ يَا بَنِي إِسْرَآنِيُلَ ﴾

''اےاسرائیل کی اولا د۔ یہود کے علماء سے خطاب ہے''۔

﴿ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ ﴾

''یا د کرومیری اس نعمت کو جو میں نے تمہیں دی (تھی ) یعنی میرے اس ابتخاب کو یا د کرو (جس کی یا د داشت ) تمہارے یاس ( بھی ہے ) اور تمہارے بزرگوں کے یاس بھی تھی جس کے سبب

ہے انہیں فرعون اوراس کی قوم سے چھٹر الیا تھا''۔

﴿ وَ أَوْفُوا بِعَهُدِي ﴾

''اورمیر نے عبد کو پورا کرو۔ جومیں نے اپنے نبی احمہ کے لئے لیاتھا کہ جب وہ تمہارے پاس آئیں (تو تمہیں کیا کرنا ہوگا) اور تمہاری گردنوں میں (اس عہد کوڈ ال کرتمہارے لئے لازی) کردیا تھا''۔

﴿ أُوْفِ بِعَهُدِكُمْ ﴾

'' کہ میں تمہار ہے عہد کو پورا کروں۔ کہ آپ کی تصدیق اور پیروی کرنے پر جو وعدہ تم ہے کیا گیا تھا اس کو پورا کروں اور وہ یو جھ اور بندشیں جو تمہار ہے ان گنا ہوں کی وجہ ہے تمہاری گردنوں میں پڑگئے تھی جوتمہاری بدعتوں کی وجہ سے تھیں ان کو ملکا کردوں''۔

﴿ وَ إِيَّاىَ فَارْهَبُونِ ﴾

''اور مجھی سے ڈرو۔ کہ کہیںتم پروہ آفتیں نہ نازل کی جائیں جوتم سے پہلے تمہارے بزرگوں پر مسخ وغیرہ کی سزائیں نازل ہو ئی تھیں جن کوتم جانتے ہو''۔

﴿ وَآمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمُ وَلاَ تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ ﴾

''اوراس چیز پرایمان لاؤ جو میں نے اتاری ہےاور تقید این کرنے والی ہےاس چیز کی جوتمہارے پاس ہےاوراس کےا نکار کرنے میں سب سے پہلےتم نہ ہو جاؤ کیونکہ تمہارے پاس وہ علمی باتیں ہیں جوتمہارے سواد وسروں کے پاس نہیں''۔

﴿ وَ إِيَّاى فَاتَّتُونِ وَلاَ تُلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِل وَ تَكْتُمُوا الْحَقُّ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾

''اورمجھی ہے ڈرواور دی کو باطل کا نباس نہ پہنا وَاور سچی بات کو نہ چھپا وَ حالا نکہتم جانتے ہو''۔ لیعنی میر ہے رسول اور اس کی لائی ہوئی چیز کے متعلق جو پچھ پہنچان تنہار ہے پاس ہے اس کو نہ چھپا وَاور

تمہارے ہاتھوں میں جو کتابیں ہیں اور اس کے ذریعے سے جو پچھ تہبیں علم ہے اس میں آپ کے حالات بھی

موجود ہیں۔

﴿ اَتَّاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِ وَ تَنْسَوْنَ الْفُسَكُمْ وَ اَلْتُمْ تَتَلُوْنَ الْكِتَابَ اَفَلاَ تَغْقِلُوْنَ ﴾
"كياتم (اور)لوگول كوتو نيكى كاحكم ديتے ہوا ورخو داپنے آپ كو بھول جاتے ہو حالا نكه تم كتاب (ساوى) پڑھتے (بھى) ہوتو كياتمہيں (ايسے برے كام ہے روكنے كے لئے) عقل نہيں "۔
يعنى تم لوگوں كوتو نبوت اورعهدتو رات كے الكارے نع كرتے ہوا ورخو داينے آپ كوچھوڑ ديتے ہوا ور

اس میں میرا جوعہدمیرے رسول کی تصدیق کے متعلق تم ہے ہے اس کا انکار کرتے ہواوراس میثاق کو توڑ دیتے ہوجو میں نے لیا تھااورمیری کتاب ہے جومعلو مات تہہیں ہوئی ہیں اس کا انکار کرتے ہو۔

اس کے بعدان کی بدعتوں اور اختر اعوں کا شار فر مایا اور ان سے بچھڑے کا اور بچھڑے کے ساتھ ان کے جومعاملات ہوئے اس کا ذکر فر مایا اور ان کی توبہ کو قبول فر مانے اور پھر تو بہ سے ان کے برگشتہ ہونے اور ان کے اور ان کے اور ان کے اور ان کے برگشتہ ہوئے اور ان کے اس تول کا ذکر فر مایا جوانہوں نے کہا تھا:

﴿ أَرِنَا اللَّهَ جَهُرَةً ﴾

'' (اَ ہے مویٰ) تم ہمیں اللہ کونما یاں طور پر دکھا دو''۔

ابن ہشام نے کہا کہ ہمارے لئے کوئی چیز ظاہر ہو (اور) ہم سے اسے چھپانے والی نہو۔ ابوالاخرز قنیبة الحمانی نے کہا ہے۔

> يَجْهَرُ أَجُوَافَ الْمِيَاهِ السُّكَّمِ وه يراني با وَليوں كوظام ركرديتا ہے۔

اور یہ بیت اس کے بہت سے ابیات میں سے ہے بجبر۔ شاعر کہتا ہے کہ وہ پانی کوظا ہر کر دیتا ہے اور ریت وغیرہ جواس کو چھیائے ہوئے ہوتی ہے اس کو ہٹا کر کھول دیتا ہے۔

ابن آخق نے کہا اور ان کی نا دانی کے سبب ہے اس وفت ان پر بجلی گرانے ' ان کے مرجانے کے بعد پھر انہیں خود زندہ کرنے ان ہر ابر کوسا میہ آفکن بنانے اور من وسلو کی اتار نے کا ذکر فرمایا اور ان سے اپنے اس ارشا وفر مانے کا بیان فرمایا:

﴿ أَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَّ قُولُوا حِطَّةً ﴾

'' در دازے میں بحدہ کرتے ہوئے داخل ہوجاؤ اور حلہ کہو (یعنی بو جھا تاردے)''۔

یعن میں تنہیں جو تھم دے رہا ہوں وہی کہواس کے سبب سے میں تم سے تنہارے گناہ کا بوجھ اتاردوں گا۔

ادرا پے اس قول کوان کے بدل دینے اپنے تھم کو نداق میں اڑانے ادران کے اس کو نداق اڑانے کے بعدان سے اپنے اس عہد کو داپس لے لینے کا تذکرہ فر مایا۔

ابن ہشام نے کہا کہ منّ ایک چیزتھی جوسورےان کے درختوں پرگرتی اورشِہد کی ہی میٹھی ہوتی تھی۔ وہ اس کوا کھٹا کرلاتے اوراس کو پیتے اور کھاتے تھے۔ بنی قیس بن ثعلبہ میں سے آئش کہتا ہے۔

لَوْ اللَّهِمُوا اللَّهَنَّ وَالْسَّلُواى مَكَانَهُمُ مَا اَبْصَرَ النَّاسُ طُعُمًّا فِيهُمْ نَجَعَا الرَّلُوكُول كوان كا فِي اللَّهِ اللهُ الل

<!-- The state of the state of

کھھا حھانہ مجھیں گے۔

اور ریہ بیت اس کے قصدے کی ہے۔

سلویٰ ایک شم کے پرند ہیں۔اس کا واحد سلو اقہہے۔اوربعض کہتے ہیں کہ وہ یہی لواتھا اور شہد بھی سلویٰ کہلاتا ہے۔خالد ابن زہیرالہذ لی نے کہا۔

وَ قَاسَمَهَا بِاللَّهِ حَقَّا لَآنَتُمْ الْلَّهِ مِنَ السَّلُواى إِذَا مَا نُشُورُهَا اوراس نِه السَّلُواى إِذَا مَا نُشُورُهَا اوراس نِه ان لوگوں کے آگے تیم کھائی کہ حقیقت میں تم لوگ شہد ہے بھی زیادہ لذیذ (یا بیارے) ہوجبکہ ہم اسے (اس کے چھتوں میں ہے) نکالے ہیں۔

یہ بیت اس کے ایک تصیدے کی ہے۔

اورحطة كمعني 'حطِّ عَنَّادُنُو بِنَا لِيعِي جارے كناه بم سے اتاردے ہيں۔

ابن انحق نے کہا کہ ان کے اس لفظ کو بدل دینے کے متعلق مجھ سے صالح بن کیسان نے التوءمۃ بنت امیہ بن خلف کے آزاد کر دہ صالح سے اور انہوں نے ابو ہر ریرہ سے اور دوسرے ایک اور شخص نے جس کو میں حجو ٹانہیں جانتا ابن عباس سے اور انہوں نے رسول اللّٰہ مَا ﷺ سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا:

(( دَخَلُوا الْبَابَ الَّذِي أُمِرُوا اَنْ يَدُخُلُوا مِنْهُ سَجَدًا يَزْحَفُونَ وَهُمْ يَقُولُونَ حِنْطٌ فِي شَعِيْرٍ ))
"ان لوگوں کو جس دروازے سے تجدہ کرتے ہوئے داخل ہونے کا تھم دیا گیا تھا وہ رینگتے اور
یہ کہتے ہوئے واخل ہوئے" رحِنْطٌ فِی شَعِیْرٍ جو میں کیھوں۔

ا بن این این سے کہاا ورمویٰ (علیہ السلام) کا آپن قوم کے لئے پانی طلب کرنے اور انہیں اپنے اس تھم دینے کا ذکر فر مایا کہ وہ عصا ہے پتھر کو ماریں۔

﴿ فَانْفَجَرَتُ مِنْهُ النُّنَتَا عَشُرَةَ عَيْنًا ﴾

'' تو اس میں سے بارہ چشمے بھوٹ نگلے۔ ہر قبیلے کے لئے ایک چشمہ جس سے وہ پانی پئیں۔ ہر قبیلے نے اپناوہ چشمہ جس سے وہ پانی بیا کرے معلوم کرلیا''۔

اوراس نے ان کے اس قول کا بھی ذکر فر مایا جوانہوں نے موٹ (عَلَائِظ ) سے کہا تھا کہ:

﴿ لَنَ تَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَّاحِدٍ فَادْءُ لَنَا رَبَّكَ يَخُرُجُ لَنَا مِثَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ مِنْ بَقُلِهَا وَ قِثَائِهَا وَ فُوْمِهَا وَ عَلَسِهَا وَ بَصَلِهَا ﴾

" ہم ایک ہی غذا پر ہر گز صبر نہیں کر سکتے اس لئے ہمارے واسطے اپنے پر وردگارے دعا سیجئے کہ وہ ان چیزوں میں سے جنہیں زمین اگایا کرتی ہے اس کی ترکاری اور اس کی لکڑی اور اس کے

گیہوں اور اس کی مسورا وراس کی پیاز میں ہے ہمارے لئے پچھ پیدا کر دے'۔

فَوُقَ ثِیْزَی مِثْلِ اَلْجَوَابِی عَلَیْھَا فِطَعٌ کَالُوّذِیْلِ فِی نِقِی فُوْمِ حوضوں کے سے ککڑی کے پیالوں میں گیہوں کے کودے میں جاندی کے سے ککڑے ہیں۔

ابن ہشام نے کہا کہ و ذیل کے معنی جاندی کے نکڑوں کے ہیں اور فوم کا واحد فومہ ہے۔ اوریہ بیت اس کے ایک قصیدے کی ہے:

﴿ قَالَ أَتَهُ تَبُدِيلُونَ الَّذِي هُو اَدْنِي بِالَّذِي هُو حَيْرٌ إِلْمِيطُواْ مِصْرًا فَإِنَّ لَكُوْ مَّا سَأَلْتُهُ ﴾

"فرمایا کیاتم لوگ بدلے میں طلب کرتے ہواس چیز کوجواو فی ہے بجائے اس چیز کے جو (اس ہے) بہتر ہے تم کسی شہر میں (جا) اتر و ۔ پس بے شہر تمہارے لئے وہ چیز (وہاں موجود) ہے جس کوتم نے طلب کیا ہے '۔

ابن ایخی نے کہا تو انہوں نے (ایبا)نہیں کیا (یعنی و پھی شہر میںنہیں گئے )۔

اوران پراپنے طور کے بلندفر مانے کا ذکر فر مایا تا کہ وہ اس چیز کولیں جوانہیں دی گئی اوران کی صورتوں کے سنے کئے جانے کا ذکر فر مایا جوان میں واقع ہوا تھا کہ انہیں ان کی بدعتوں کے سبب کنگور بنا دیا اوراس گائے کا تذکرہ فر مایا جس کے ذریعے انہیں ایک عبر تناک حالت ایک مقتول کے متعالق بتائی جس کے بارے میں وہ لوگ اختلاف رکھتے تھے۔ یہاں تک کہ اس کی حقیقت موی ( علائل ) سے سوالات و جوابات کے بعد اللہ ( تعالیٰ ) نے ان پر ظاہر فر ما دی۔ اور اس کے بعد ان کے دلوں کے شخت ہوجانے کا بیان فر مایا حتیٰ کہ وہ پھر کے سے یااس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے تھے پھر فر مانا:

﴿ وَ إِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَآءَ وَ إِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَآءَ وَ إِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَآءَ وَ إِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشْعَطُ مِنْ خَشْيَةِ اللّهِ ﴾

''اور پھروں میں بعض ایسے بھی ہیں جن سے نہریں پھوٹ نگلتی ہیں اور ان میں پچھ ایسے بھی ہیں جو بیٹ جو بیٹ جو بیٹ جاتے ہیں تو ان سے پائی نگلتا ہے۔ اور ان میں ایسے بھی ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں یعنی پھروں میں بعض ایسے بھی ہیں جو تمہارے ان دلوں سے زم ہیں جنہیں حق کی جانب بلایا جاتا ہے (لیکن اس کو قبول نہیں کرتے )''۔

﴿ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾

''اورتم جو پکھ کرئے ہواس ہے اللہ عافل نہیں ہے پھر محمر مُنَّ الْتَنْ اللہ کو اور ان لوگوں کو جوا بما نداروں میں ہے آپ کے ساتھ میں ان سے ناامید بنا تاہے (فرما تاہے)۔ ﴿ اَفْتَطْمَعُونَ آنَ يُوْمِنُو لَكُمْ وَ قَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلاَمَ اللهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ بغير مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾

'' کیاتم لوگ (اس بات کی) امیدر کھتے ہو کہ وہ تمہاری مانیں گے حالانکہ ان میں ایک جتھا ایسا بھی تھا ( جس کے لوگ ) اللہ کا کلام سنتے تھے اور پھر بچھنے کے بعد اس کو بدل دیتے تھے حالانکہ وہ علم بھی رکھتے تھے''۔

القد تعالیٰ کے کلام کا بیہ مقصد نہیں ہے کہ ان سموں نے القد کے کلام تو راۃ کو سنا۔ بلکہ و وفر ما ہ ہے۔ فریق منہم بینی خاص طور پران کا ایک گروہ ۔ بعض اہل علم ہے جمھے خبر ملی ہے کہ انہوں نے مویٰ ( علیشے ) ہے کہا کہا ہے مویٰ !اللہ کے دیدار میں اور ہم میں تو روک پیدا کردی گئ ( کم از کم ) جب وہ آپ ہے باتیں کر ہے تو ہمیں اس کا کلام ہی سنا دو ۔ مویٰ ( علیشے ) نے اسپے پروردگارہے اس کی استدعا کی تو اس نے آپ سے فر مایا ۔ اچھا آئہیں تھم دو کہ وہ اپنالباس پاک صاف کرلیں اور روز ہے رکھیں ۔ تو انہوں نے ویبا ہی کیا اور آپ انہیں کے کرچلے یہاں تک کہ انہیں لے کرطور پر پہنچے اور جب ان پرابر چھا گیا تو مویٰ ( علیشے ) نے انہیں تھم دیا تو ہمیں اس کا کلام سنا۔ اس کی عدے میں گر بڑے اور آپ ہے کی کرونروا ہی سنار با ہے تی کہام کیا تو انہوں نے بھی اس کا کلام سنا۔ اس کی تعد سے میں گر بڑے اور آپ ہے اس کی سنا۔ اس کی تعد سے کہا کہ اللہ بن کا اس نے انہیں تھم فرمایا تھا۔ اور جب مویٰ ( علیشے ) نے بنی اسرائیل کی جانب نوٹ آئے اور جب ان کے پاس آئے تو ان میں ہے ایک جماعت نے جس کا ذکر اللہ بن کا اس ایس کی جس کو ایس ایسا کی ایس کی بی جس کا ادادہ اللہ نے فرمایا ہے کہا کہ اللہ نے کہا کہ اللہ نے قرمایا ہے کہا کہ اللہ نے کہا کہ اللہ نے بی ایس کی بی جس کا دارادہ اللہ نے فرمایا ہے اپ آئی ایسا نے اور اس کے بیکس کہا جو اللہ نے اس کے سے کہا کہ اللہ نے قرمایا ہے اپنے در ویک نے فرمایا ہے اپنے در ویک ہے فرمایا ہے اپنی بی جس کا داردہ اللہ نے فرمایا ہے اپنے در ویک ہے فرمایا ہور ویک ہے فرمایا ہے اپنی بی جس کی ادارہ واللہ نے در فرمایا ہے اپنی ایسا فرمایا ہے اپنی میں جن کا ادادہ اللہ نے در فرمایا ہے اپنی در ویک ہے کہا کہ اللہ نے کہ کہ نے کہ کہ کہ کہ کہ کہ نے کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ ک

﴿ وَإِذَا لَقُواالَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا ﴾

''اور جب انہوں نے ملاقات کی ان لوگوں سے جوابیان لا چکے ہیں تو کہا کہ ہم ( بھی ) ایمان لا چکے ہیں''۔

یعنی تمہارے دوست اللہ کے رسول ہیں لیکن خاص طور پر تمہاری ہی جانب ( بھیجے گئے ہیں ) اور جب
وہ ایک دوسرے سے تنہائی میں ملتے تو کہتے کہ عرب سے یہ بات نہ کہنا کیونکہ تم لوگ ان کے مقابلے میں فتح
طلب کیا کرتے تھے اسی ذات کے وسلے سے اور وہ انہیں میں (مبعوث) ہوئے ۔ تو اللہ (تعالیٰ) نے انہیں
کے متعلق ( بیآیت ) اتاری۔

﴿ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِنَا خَلاَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتَّحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ

عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَّلاً تَعْقِلُونَ ﴾

'' دور جب انہوں نے ملاقات کی ان لوگوں سے جوایمان لا چکے ہیں تو کہا کہ ہم ایمان لا چکے میں اور جب ان میں ہے ایک دوسرے ہے تنہائی میں ملتے تو وہ کہتے کیاتم لوگ ان ہے وہ بات بیان کر دیتے ہو جواللہ نے تم پر کھول دی ہے تا کہ وہ اس سے تمہار ہے رب کے یاس تم ججت قائم کریں (شہبیں قائل کر دیں) تو کیاتم عقل نہیں رکھتے ہو''۔

یعنی تم لوگ اقر ارکر لیتے ہو کہ وہ نبی ہے اور حمہیں یہ بات معلوم ہے کہ ان کے متعلق تم ہے ان کی بیروی کرنے کامضبوط عبدلیا گیا ہے۔اور وہمہیں یہ بات بتائے گا کہجس نبی کا ہم انتظار کررہے بتھے اور جس کا ذکر ہم اپنی کتاب میں یاتے ہیں وہ وہ ہے (اس لئے سرے سے )اس بات ہی کا انکار کردواوران کے ساہنےاس کا اقرار ہی نہ کروتو اللّٰدعز وجل فر ما تا ہے:

﴿ اَوَلاَ يَعْلَمُونَ اَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ ﴾ ''اور کیاوہ نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے ان (باتوں) کوجنہیں وہ چھیاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں اوران میں ہے بعض تو بے علم ہیں بجز تلاوت کے کتاب کا و وعلم ہی نہیں رکھتے''۔

ابن بشام نے کہا کہ ابوعبیدہ سے روایت ہے کہ الا امانی کے معنی الاقو أة کے ہیں کیونکہ ای و مخص ( كہلاتا ہے جو پڑھتا ہے اورلكھتانبيں ۔ فرياتا ہے كہوہ كتاب كاعلم نبيں رکھتے مگروہ اسے پڑھتے (ضرور ) ہيں۔ ابن ہشام نے کہا کہ ابوعبیدۃ اور بوٹس ہے روایت ہے کہ ان دونوں نے القدعز وجل کے اس قول میں اس سے مراد عرب لی ہے اور ریہ مجھ سے ابوعبید نے بیان کیا ہے۔

ا بن ہشام نے کہا کہ مجھے ہے بوٹس بن صبیب نحوی اور ابوعبیدہ نے بیان کیا کہ عرب تبھنی ہمنی قر اُ کہتے ہیں۔اوراللہ تیارک وتعالیٰ کی کتاب میں ہے:

﴿ وَمَا ارْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولِ وَلاَ نَبِيّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى ٱلْغَى الشَّيْطَانُ فِي ٱمْنِيَّتِه ﴾ ''اور ہم نے تجھ سے پہلے کوئی رسول اور کوئی نبی نہیں بھیجا تگر جب اس نے تلاوت کی تو شیطان نے اس کی تلاوت میں ( کوئی بات ) ڈال دی''۔

کہا کہ ابوعبیدہ نے مجھے مشعربھی سنایا۔

تَمَنَّى كِتَابَ اللَّهِ اَوَّلَ لَيْلَةٍ وَآخِرَهُ وَافَىٰ حِمَامُ الْمَقَادِر اس نے رات کے ابتدائی جھے میں اللہ کی کتاب پڑھی اور رات کے آخری جھے میں مقدر شدہ موت نے بورا بوراحق ادا کردیا۔

اوراس نے مجھے پیشعربھی سایا۔

تَمَنَّى كِتَابَ اللَّهِ فِى اللَّيْلِ خَالِيًا تَمَنَّى دَاوْدُ الزَّبُوْرَ عَلَى دِسُلِ التَّهُ وَمَنَّى دَاوْدُ الزَّبُورَ عَلَى دِسُلِ التَّهُ مِن كَابِ تَهَا فَى مِن بِرْهَى جِيهِ داؤد (طَيْنَكِ) زبور كَوْمُ بِرُهُم بِرُ مِن حَتِي تَقِدِ اللهُ كَاللهُ عَلَى مِن إلى مِن جَيهِ داؤد (طَيْنَكِ) زبور كَوْمُ برُهُم بر برِحت تقد اورامانى كَمْنَ أَنْ مَن كَامال وغيره كَيْمَنا كرنے كِ بهى جِي - اورامانى كَمْنَى آدى كامال وغيره كي تمنا كرنے كے بهى جي -

ابن ایخل نے کہا۔

﴿ وَ إِنَّ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴾

''اوروہ تو صرف گمان کرر ہے ہیں''۔

لیمنی نہ وہ کتاب کاعلم رکھتے ہیں اور نہ جو با تیں اس میں ہیں ان کو جانبتے ہیں وہ آپ کی نبوت کا انکار صرف ظن دخمین سے کررہے ہیں۔

﴿ وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا آيَّامًا مَعْدُودَةٍ قُلُ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَاللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَةُ أُمُّ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَالَا تَعْلَمُونَ ﴾ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللهِ مَالَا تَعْلَمُونَ ﴾

''ان لوگوں نے کہا کہ جمیں چند دنوں کے سوا آگ ہرگز نہ چھوے گی (اے نبی) تو کہہ کیا تم نے اللہ کے پاس (سے) کوئی عہد لیا ہے کہ اللہ ہرگز اپنے عہد کے خلاف نہیں کرے گا یاتم لوگ اللہ پرالیمی بات (کے لازم ہونے) کا دعویٰ کررہے ہوجس کوتم جانتے ہی نہیں''۔

این آخل نے کہا کہ مجھ سے زید بن ٹابت کے آزاد کردہ ایک صاحب نے عکر مدیا سعید بن جبیر سے اور انہوں نے ابن عباس سے روایت کی انہوں نے کہا کہ جب رسول الله طاقیم کم یہ تشریف لائے تو یہود کہا کہ جب رسول الله طاقیم کم یہ تشریف لائے تو یہود کہا کہ جب رسول الله طاقیم کم رہے تھے کہ دنیا کی مدت سات ہزار سال ہے اور الله لوگوں کو سزا کے طور پر دنیا کے ہرا یک ہزار سال کے عوض آخرت کے دنوں میں سے ایک دن آگ میں رکھے گا اور یہ عذاب صرف سات روز ہوگا۔ اس کے بعد عذاب روک دیا جائے گا۔ تو اللہ نے اس کے متعلق ان کا یہ تول ''و قالُوا کن تھ مستنا النّار اللّا آیا ما اللّا ایّا ما اللّا کہ اللّار اللّا کہ کے اللّا کہ کا کہ تو اللّا کہ اللّا کہ کہ کے اللّا کہ اللّا کہ کا کہ کو اللّا کہ کہ کو کہ

﴿ بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّنَةٍ وَّ أَحَاطَتْ بِهِ خَطِينَتُهُ ﴾

'' کیوں نہیں جس نے برائی کی اوراس کی خطانے اسے گھیرلیا''۔

لینی جس نے تمہارے کا موں کے سے کام اور الی چیز کا انکار کیا جس کاتم نے انکار کیا ہے جی کہ اس کے تفرینے اس کی نیکیوں کو گھیر لیا۔ تو ایسے لوگ آگ والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں مے یعنی ابدی۔ ہمیشگی: ﴿ وَالّذِینَ آمَنُواْ وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ اُولَیْكَ اَصْحَابُ الْجَنّةِ هُمْهُ فِیْهَا خَالِدُونَ ﴾ ''اور جن لوگول نے ایمان اختیار کیا اور انجھے کام کئے یہ جنت والے میں بیلوگ ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گئے''۔

یعنی جن ٹوگوں نے اس چیز کو مان لیا جس کاتم نے انکار کیا ہے اور اس دین پڑنمل کیا جس کوتم نے چھوڑ دیا ہے تو ان کے لئے جنت ہے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ انہیں اس بات سے مطلع فر ما تا ہے کہ نیکی بدی کی جز انکوں اور بدیوں کے لئے دائمی اور ابدی ہوگی جو (مجھی) منقطع نہ ہوگی۔

ابن المحق نے کہا کہ پھرانہیں ملامت کرنے کے لئے فر مایا:

﴿ وَإِذْ اَخَذُنَا مِيْثَاقَ بَنِي اِسْرَآنِيْلَ لَا تَغْبُدُونَ اِلَّا اللّٰهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَ ذِي الْقُرْبِلَى
وَالْيَتَامِٰى وَالْمَسَاكِيْنِ وَ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَ اَتِيْمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوالزَّكُوةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ اِلَّا قَلِيْلاً مِنْكُمْ وَ أَنْتُمْ مُغْرِضُونَ ﴾

''اور (وہ وقت یادکرو) جب ہم نے بنی اسرائیل ہے (یہ) مضبوط عبدلیا کہتم اللہ کے سواکسی کی پرشش نہیں کرو گے اور مال باب اور رشتہ داروں اور بیبیوں اور مسکینوں کے ساتھ نیکی (کرو گے اور تہر ہیں کہ اور تہر کے ساتھ نیکی (کرو گے اور تہر ہیں کہ اور کو تا دو کہر کے اور تہر ہیں کہ اور کہ کہوا ور نماز پوری طرح ادا کرواور ذکو قادو ۔ پھر (اس اقرار کے بعد) تم میں سے چند افراد کے سواسب نے روگر دانی کی اور تم (عاد ق) روگر دان ہو'۔

یعنی تم نے ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیا اور کسی عیب وقتص کی وجہ سے ترک نہیں کیا ( بلکہ تم اس بات کے عادی ہو ):

﴿ وَإِذْ أَخَذُنَا مِيْمًا تَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءً كُمْ ﴾

"اور (وہ وقت یادکرو) جب ہم نے تم ہے مضبوط عہد لیا کہ آبید دوسرے کے خون ند بہاؤگئے"۔

ابن ہشام نے کہا کہ قسفے گُون کے معنی قصبُون کے ہیں۔ عرب کہتے ہیں سفک دَمَعَة اے صَبّة لینی اس نے اس کا خون بہایاؤ سفک الزّق اسے هواتهٔ لینی مشک کا پانی بہادیا۔ شاعر نے کہا ہے۔

و گُذّا اِذَا مَا الصّیْف حَلَّ بِاَرْضِنَا سَفَکْنَا دِمَاءَ الْبُدُنِ فِی تُوْبَةِ الْحَالِ ہماری سرز مین میں اترا تو ہم نے اونوں کے ہمان ہماری سرز مین میں اترا تو ہم نے اونوں کے دسرخی خون ریت ملی ہوئی سیاہ میں بہادیے۔

ابن ہشام نے کہا کہ الحال سے شاعر نے ایس تیچڑ مراد لی ہے جس میں ریت ملی ہوئی ہوجس کو مشھلہ بھی کہا جاتا ہے صدیث میں آیا ہے: لَمَّا قَالَ فِرْعَوْنُ آمَنْتُ آنَهُ لَا اِللهَ اِلاَّ الَّذِي آمَنَتُ بِهِ بَنُوْ اِسُوّ آئِيْلَ آخَذَ جِبُرِيْلُ مِنْ حَالِ آبُحُروَ حَمَاتِهِ فَضَرَبَ بِهِ وَجُهَةً.

'' جب فرعون نے کہا کہ میں ایمان لایا کہ اس ذات کے مواکوئی معبود نہیں ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں تو جبریل نے سمندر کی ریت ملی ہوئی سیاہ کیچڑلی اور وہ اس کے منہ پر مار دی'' یہ

ابن المحق نے کہا۔

﴿ وَلاَ تَخْرَجُونَ الْفَسَكُم مِنْ دِيارَ كُمْ ثُمَّ الْقَرْرَتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ﴾

''اوراپئے (لوگوں) کواپنے گھروں سے نہ نکالو گے۔ پھرتم نے (اس بات کا)اقرار بھی کیا ہے اورتم گوائی دیتے ہو''۔

لعنی اس بات کی گوا بی و ہے ہو کہ حقیقت میں میں نے تم سے بیعبدلیا تھا۔

﴿ ثُمَّ أَنْتُمُ هَٰوُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْعُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِّنُ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمُ بِالْإِثْمَ وَالْعُدُوانِ ﴾

''آخرَم (وہی) لوگ ہو کہ اپنے (لوگوں) کوتل کرتے ہواورتم خود اپنے (میں کی ایک جماعت) کو ان کے گھروں سے نکال دیتے ہوظلم و زیادتی اور گناہ سے ان کے خلاف (دوسروں کی) مدوکرتے ہو''۔

یعنی مشرکوں کی مد دکرتے ہو کہ وہ تمہارے ساتھ مل کران لوگوں کے خون بہائیں اورتمہارے ساتھ مل کرمشرک ان لوگوں کوان کے گھروں ہے نکال دیں۔

﴿ وَإِنْ يَّا أَتُوكُمُ أَسَارِى تُفَادُوهُمْ ﴾

''اوراگر وہ تمہارے پاس قید ہوکر آتے ہیں تو فدید دے کرانہیں چھٹراتے (بھی) ہو۔اور تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ تمہارے دین کے لحاظ ہے یہ بات تمہارے لئے نقصان رساں ہے''۔ مدور مورس ہی مدور دیں میں ورد میں ورد

﴿ وَهُوَ مُحَرَّمُ عَلَيْكُمُ ( فِي كِتَابِكُمُ ) اِخْرَاجُهُمْ ﴾

" طالانکدان کو(ان کے گھروں نے) نکال دیناتم پرحرام ہے۔ بیتھم تمہاری کتاب میں موجود ہے"۔ ﴿ اَفْتُومِنُونَ بِبَغْضِ الْکِتَابِ وَ تَکْفُرُونَ بِبَغْضِ ﴾

'' تو کیاتم کتاب کے ایک خصے پر ایمان لائے ہواور ایک جصے کا انکار کرتے ہو۔ کیاتم اس پر ایمان لاکران کا فدید دیتے ہواور اس کے متکر بن کرانہیں گھروں سے نکال دیتے ہو''۔ ﴿ فَمَا جَزَآءُ مَنْ يَّفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْى فِي الْحَيَاةِ النَّنْيَا وَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّوْنَ اللَّهِ اَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾

''لہٰذاتم میں سے جو مخص ایسا کرے اس کا بدلہ یہی ہوگا کہ دنیا میں ذات ورسوائی اور قیامت کے دن (وہ) سخت ترین عذاب کی طرف لوٹائے جا کیں گے اور جو پچھتم کرتے ہوان کا موں سے اللہ غافل نہیں ہے''۔

﴿ أُولِنِكَ اللَّذِينَ اللُّهُ الْحَيَاةَ اللَّهُ لَيَا بِالْاحِرَةِ ﴿ فَلاَ يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلاَ هُمُ يُنْصَرُونَ ﴾ 
" يبي لوگ جي جنهوں نے آخرت کے بدلے میں دنیوی زندگی مول لی ہے اس لئے ان کے عذاب میں کی نبیل کی جائے گئا ۔ عذاب میں کی نبیل کی جائے گئا ۔

﴿ أَفْتُوْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَ تَكُفُرُونَ بِبَعْضٍ ﴾

'' تو کیاتم کتاب کے بعض جھے پرتوا یمان لاتے ہوا دربعض جھے کا انکار کرتے ہو''۔

یعنی تو تو ریت کے علم کے موافق اس کا فدیہ بھی دیتا ہے اور قبل بھی کرتا ہے اور تو ریت کا حکم تو یہ ہے کہ توابیانہ کر ۔ تواہے آل بھی کرتا ہے۔ (اور )اس کواس کے گھرہے بھی نکالتا ہے۔ اور اس کے خلاف ایسے کی مدد کرتا ہے جواللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے۔اور دینوی مال ومتاع کی خاطراس کوچھوڑ کر بتوں کی یو جا کرتا ہے۔ غرض مجھ جوخبرملی ہےاس کے لحاظ ہے اوس وخز رج کے ساتھدان کے اس معالمطیسی کے متعلق مذکور ہ آيتيں نازل ہوئيں \_ پھرفر مايا:

﴿ وَلَقَدُ آتَيْنَا مُوْسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِةٍ بِالرَّسُلِ وَآتَيْنَا عِيْسَى بْنَ مَرْيَمَ الْبَوْنَاتِ ﴾ ''اور بے شک ہم نے مویٰ کو کتاب دی اور اس کے بعد اس کے پیچھے متعد درسول بھیجے اور عیسیٰ بن مریم کوہم نے متعد دنشانیاں دیں''۔

یعنی وہ نشانیاں جوان کے ہاتھوں میں دے دی گئی تھیں ۔مثلاً مردوں کوزندہ کرنا۔اور آپ کا کیچڑ سے پرند کی شکل بنانا پھراس میں (آپ کا) پھونگنا تو اللہ کے تھم ہے اس کا پرندہ بن جانا اور بیار بول کا دورکر نااورغیب کی بهت می خبرین دینا جن کووه اینے گھروں میں جمع رکھتے تھے۔ اور توریت کوجوان کے پاس دو ہارہ روانہ فر مائی ہا وجوداس انجیل کے جواللہ نے ان کے پاس نئ جیجی پھران تمام چیزوں ہےان کے انکار کا ذکر فر مایا۔

﴿ أَفَكُلُّهَا جَاءً كُم رَسُولٌ بِمَا لَا تَهُولِي أَنْفُسِكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَغَرِيْقًا كَذَّبْتُمْ وَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ ﴾ '' تو کیا جب مجھی تمہارے یاس کوئی رسول ایسی چیز لے کرآیا جسے تمہارے نفس نہ جا ہتے تھے تو تم نے تکبر کیا پھرایک جماعت کوتم نے حجمثلا دیا اور ایک جماعت کوتم قتل کررہے ہو'۔

#### پھرفر مایا:

﴿ وَ قَالُوْ تُلُوبُنَا غُلُفٌ ﴾

''اورانہوں نے کہا کہ ہمارے دل غلافوں میں ہیں یعنی محفوظ ہیں''۔

#### التدعر وجل فرماتا ہے:

﴿ بَلَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفُرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَأَءَ هُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللهِ مُصَنِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ تَبْلُ يَسْتَغْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَ هُمْ مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا به فَلَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْكَافِرِيْنَ ﴾ "(ان کے دل غلافوں میں نہیں ہیں) بلکہ ان کے کفر کے سبب سے اللہ کی ان پر پھٹکار ہے اس لئے وہ بہت کم ایمان لاتے ہیں اور جب ان کے ہاں اللہ کے پاس سے کتاب آئی جوتھ یہ بت کرنے والی ہے اس چیز کی جوان کے ساتھ ہے حالا نکہ اس سے پہلے وہ ان لوگوں پر فتح طلب کرتے ہے جنہوں نے کفر کیا۔ پھر جب ان کے پاس وہ چیز آگئی جس کو انہوں نے پہچان (بھی) لیا تو اس سے انکار کر دیا۔ پس کا فروں پر اللہ کی پھٹکار ہے '۔

ابن ایخل نے کہا کہ عاصم بن عمر بن قیادہ سے روایت کی گئی ہے کہ انہوں نے اپنے شیوخ سے روایت کی کہا کہ وہ لوگ کہا کہ ہے کہ اللہ کا تھے کہ اللہ کا تھے اور وہ اہل کتاب تھے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ اب ایک بی مبعوث عمل ہم نے ان پرغلبہ پالیا تھا اور ہم مشرک تھے اور وہ اہل کتاب تھے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ اب ایک بی مبعوث ہو کر تمہیں عاذوار م ہونے والا ہے جس کی ہم بیروی کریں گے۔ اس کا زمانہ قریب آچکا ہے ہم اس کے ساتھ ہو کر تمہیں عاذوار م کی طرح قبل کریں گے اور جب اللہ نے اپنے رسول منافیظ کو قریش میں سے مبعوث فرمایا اور ہم نے اس کی بیروی کی اور انہوں نے اس سے انکار کیا تو اللہ فرما تا ہے:

﴿ فَلَمَّا جَاءَ هُمُ مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْكَافِرِيْنَ بِنْسَمَا اشْتَرَوُا بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكُفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللهُ بَغْيًا أَنْ يُنزَلَ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ﴾

'' پھر جبّ ان کے پاس وہ چیز آئی جسے انہوں نے پہپان (بھی) لیا تو اس سے انکار کر دیا۔ پس کافروں پراللّٰد کی پھٹکار ہے۔ کیا بری ہے وہ چیز جس کے بدلے میں انہوں نے اپنفسوں کو پچ ڈالا کہ وہ اس چیز کا انکار کررہے ہیں جسے اللّٰہ نے اتاراہے (اور صرف اس) ضدے کہ اللّٰداپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنافضل نازل فرما تا ہے'۔

یعنی اس وجہ سے کہ اس نے وہ (اپنافضل یعنی وحی ) ان کے غیروں کوعنایت فر مادیا:

﴿ فَبَاءُ وُابِغَضَبِ عَلَى غَضَبٍ وَّ لِلْكَافِرِيْنَ عَذَابٌ مُهِينَ ﴾

''پس وہ ایک غضب پر دوسر کے خضب کے سز اوار ہو تھنے اور کا فروں کے لئے ذکیل کرنے والا عذاب ہے''۔

ابن ہشام نے کہا کہ بَاؤُ ا بِغَضَبِ کے معنی اِغتَر فُوْ ابِد وَ احْتَمَلُوْ ہ کے ہیں بعنی اس کو برداشت کرلیا۔ بی قیس بن تعلیہ کا آش کہتا ہے۔

اُصَالِحُكُمْ حَتَّى تَبُوْءُ وُا بِمِنْلِهَا كَصَرْحَةِ حُبُلَى يَسَّرَنُهَا فَبِيلُهَا مِنْلُهَا مِنْ مَعَلِ مِن تم سے صلح کرلیتا ہوں تا کہتم میں اس کی ی (آفتوں) کی برداشت پیدا ہوجائے۔ جیسے کی حاملہ کی جیخ پکارکواس کی قابلہ نے اس کے لئے آسان بنادیا ہو۔

اور یہ بیت اس کے ایک قصیدے کی ہے۔

ابن این این سے کہا کہ خضب پرغضب کے معنی یہ ہیں کہ ان کے ساتھ تو ریت ہونے کے باوجوداس کوانہوں نے ضائع کر دیا تھا ( یعنی اس پر عامل نہ تھے ) اور دوسراغضب میہ ہوا کہ انہوں نے اس نے نبی مُنَّاتِیَّا کُمَا انکار کر دیا جنہیں القدنے ان کی جانب روانہ فر مایا تھا۔

بھرکوہ طور کے ان کے اوپر لائے جانے اور اپنے پرور دگار کو چھوڑ کر بچھڑے کو معبود بنا لینے کے متعلق اللّٰدان پر ملامت فرما تا اور محمر کی تین کے ساتا ہے۔

﴿ قُلْ إِنْ كَانَتُ لَكُمُ الدَّارُ الْاخِرَةُ عِنْدَ اللهِ خَالِصَةً مِّنْ دُوْنِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ ﴾ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ ﴾

''(اے نبی) کہدوے کہ اگر آخرت کا گھر اللہ کے پاس دوسرے لوگوں کو جھوڑ کر خالص متمہارے ہی لئے ہےتو مرنے کی آرز وکرواگرتم سچے ہو''۔

یعنی دونوں جماعتوں میں جوزیا دہ چھوٹی ہواس کے لئے موت کی دعا کروتو انہوں نے رسول الندمَّلَّاتِیْۃِ ا کے مقابلے میں ایسا کرنے ہے انکار کیا تو اللہ (تعالیٰ) اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے فرما تا ہے:

﴿ وَكُنْ يَّتَمَنُّوهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتُ آيْدِيهِم ﴾

''اوران کے ہاتھوں کے جو پچھ پہلے گیا ہے اس کے سبب سے وہ ہرگز اور بھی بھی الی آرز دنہ کریں گئے''۔

یعنی ان کے ان معلومات کے سبب سے جوآ پ کے متعلق ان کے پاس موجود ہیں۔اوران کا انکار کر رہے ہیں۔

کہا جاتا ہے کہا گروہ اس دن جب ان سے بیہ بات کہی گئی موت کی آرز وکر تے توروئے زمین پر کوئی یبودی (بھی) نہ رہتا (اور) سب کے سب مرجاتے پھر دنیوی زندگی اور درازی عمر کے متعلق ان کی محبت کا ذکر کہا اور فرمایا:

﴿ وَلَتَجِدَنَّهُمُ أَخْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَمَاةٍ ﴾

"اور بے شہدتمام لوگوں سے زیادہ زندگی کی حرص کرنے والے انہیں کوتو پائے گا"۔ یعنی یہودکو۔

﴿ وَمِنَ الَّذِينَ آشُر كُوا يَوَدُ اَحَدُ أُهُم لَوْ يُعَمَّرُ ٱلْفَ سَنَةِ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِجِهِ مِنَ الْعَذَابِ ﴾

''اور (وہ) مشرکوں سے بھی (زیادہ حریص ہیں)ان میں سے ہرا کیشخص بہ جا ہتا ہے کہ کاش اسے ہزارسال کی عمر دی جائے (اور ہزار سال کی عمر بھی دی گئی تو) بیدا سے عذاب سے دور رکھنے والی نہیں''۔

﴿ وَمِنَ الَّذِينَ آشُر كُوا يَودُ أَحَدُهُمُ لَوْ إِلَى آخِرِهِ ﴾

''اورمشرکول میں سے بعض ایسے ہیں کہ ان میں سے ہرا یک شخص بیچاہتا ہے کہ کاش''۔ الخ۔

یعنی بیر (ہزارسال کی عمر) اسے عذاب سے نجات دینے والی نہیں۔ اس لئے کہ مشرک موت کے بعد
پھرزندہ ہونے کی امید نہیں رکھتا اس لئے وہ درازی عمر سے محبت رکھتا ہے۔ اور یہودی چونکہ یہ بات جانتا ہے
کہ اس نے اپنے پاس کے علم کو جوضائع کر دیا ہے اس کی وجہ سے اس کے لے آخرت میں ذلت ورسوائی ہے

(اس لئے وہ درازی عمر سے محبت رکھتا ہے )۔ اس کے بعد فرمایا:

﴿ مَنْ كَانَ عَدُوَّا لِبَعِبْرِيْلَ فَانَّهُ نَزَّلُهُ عَلَى قُلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ ''جو مخض جبریل کا دسمن ہو( تو اس کی بید شننی بے جا ہے ) کیونکہ اس نے اس ( قرآن) کو ترے دل برانند کے حکم سے اتاراہے'۔

ابن ایخی نے کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن عبدالرحلٰ بن ابی حسین المکی نے شہر بن حوشب الاشعری کی روایت سے حدیث بیان کی کہ یہود کے علاء میں سے چندلوگ رسول الله مظافی آئے ہیں آئے اور کہا اے محمہ! ہمیں چار با تیں بتاؤ جو ہم تمہاری پیروی کرلیں ہمیں چار با تیں بتاؤ جو ہم تمہاری پیروی کرلیں گے اور تمہیں جا جا نیں گے اور تم پر ایمان لا کیں گے ۔ راوی نے کہا کہ رسول الله مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ وَ مِیْنَاقُهُ لَیْنُ آنَا اَنْحَبَرُ مُکُمْ بِذَلِكَ لَتُصَدِّ فُنَیْنَیْ.

''(احچھا) یہتم پراللہ کا عہدو میثاق ہےاگر میں نے تم کواس کی خبر دے دی پھرتو تم ضرور میری تصدیق کروگے ناانہوں نے کہاہاں''۔

فرمايا:

ا اس آیت شریفہ کے معنی دوطرح سے ہو سکتے ہیں۔ صاحب کتاب نے جن معنی کواختیار کیا ہے ان کوہم نے موخر کیا ہے اور اس کے ساتھ صاحب کتاب کی تغییر بھی لکھ دی ہے اور میرے خیال میں جومعنی مرجج تھاس کو پہلے لکھا اور ان معنی کی وجہ ترجے یہ ہے کہ ان سب آیتوں کا خطاب یہود سے ہے اس لئے انہیں یہود کی حالتوں سے متعلق کرنا زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے۔ ہشرکوں سے یہاں بحث نہیں۔ (احمرمحودی) <<u>√ 1∠ r</u> )> **\$ 8888\$** < (

فَاسْأَلُوا عَمَّا بَدَالَكُمْ.

'' جس چیز کے متعلق تہبیں مناسب معلوم ہو پوچھو''۔

انہوں نے کہا ہمیں بتائے کہ لڑ کا اپنی ماں سے کیے مشابہ ہوجا تا ہے حالا تکہ نطفہ تو ہاپ کا ہوتا ہے۔ را وی نے کہا تو رسول اللّمثَ فَالِیَّتِیْم نے فر مایا:

آنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ وَبِالنَّامِهِ عِنْدَ بَنِي اِسْرَآئِيلَ هَلْ تَعْلَمُوْنَ آنَّ نُطْفَةَ الرَّجُلِ بَيْضَاءُ غَلِيظَةٌ وَنُطْفَةَ الْمَرُآةِ صَفْرًاءُ رَقِيْقَةٌ فَآيَّتُهُمَا غَلَبَتُ صَاحِبَتَهَا كَانَ لَهَا الشَّبَهُ.

'' میں تہہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں اور بنی اسرائیل پراس کی جونعتیں تھیں ان کی قسم دیتا ہوں (سیج سیج تھے ہتاؤ کہ) کیا تہہیں اس بات کاعلم ہے کہ مرد کا نطفہ سفیدا ورگاڑ ھا ہوتا ہے اور عورت کا نطفہ ذرد اور پتلا ہوتا ہے اور ان دونوں میں سے جو بھی دوسرے پرغالب آجا تا ہے (تو اولا د) اس سے مشابہ ہوتی ہے'۔

انہوں نے کہا خدایا تجی بات ہے۔ پھرانہوں نے کہاا چھایہ بتا ہے کہ آپ کی نیندکیسی ہے۔ راوی نے کہا تو آپ نے نیز کی

ٱنْشُدُكُمْ بِاللّٰهِ وَبِالْيَّامِهِ عِنْدَ بَنِي اِسْرَائِيْلَ هَلْ تَعْلَمُوْنَ آنَّ نَوْمَ الَّذِي تَزُعُمُوْنَ آنِيْ لَسْتُ بِهِ تَنَامُ عَيْنَاهُ وَ قَلْبُهُ يَقُظَانُ.

''میں تنہیں اللہ کی اور بنی اسرائیل پر اس کی جونعتیں تھیں ان کی تئم ویتا ہوں (سیج بتاؤ کہ) کیا اس بات کو جانتے ہو کہ اس شخص کی نیند جس کے متعلق تم خیال کرتے ہو کہ میں وہ نہیں ہوں (ایسی ہوتی ہے) کہاس کی آئی تھیں سوتی ہیں اور اس کا دل بیدار رہتا ہے''۔ راوی نے کہا کہ وہ کہنے گئے خدایا تھی بات ہے۔ فرمایا:

فَكَذَٰ لِكَ نَوْمِي تَنَامُ عَيْنِي وَ قَلْبِي يَقُطَانُ.

''پس میری نیندبھی ایسی ہی ہے میری آئھ سوتی ہے اور میرا دل بیدارر ہتا ہے''۔ انہوں نے کہاا حچھا ہمیں وہ چیزیں بتا ہے جن کواسرائیل نے اپنی ذات پرحرام کھبرالیا تھا۔

فرمايا

أَنْشُدُكُمْ بِاللّٰهِ وَ بِآيَّامِهِ عِنْدَ بَنِيُ اِسُرَائِيْلَ هَلْ تَعْلَمُوْنَ آنَّهُ كَانَ آحَبُ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ اللّٰهِ ٱلْبَانَ الْإِبِلِ وَلُحُوْمَهَا وَآنَهُ اشْتَكَى شَكُولَى فَعَافَاهُ اللّٰهُ مِنْهَا فَحَرَّمَ عَلَى نَفْسِهِ آحَبَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ اللِّهِ شُكُرًا لِللّٰهِ فَحَرَّمَ عَلَى نَفْسِهِ لُحُوْمَ الْإِبِلِ وَٱلْبَانَهَا. " میں شہبیں اللہ کی اور اس کی ان نعمتوں کی قتم دیتا ہوں جو بنی اسرائیل پر ہوئی تھیں ( سے بتاؤ کہ ) کیا اس بات کو جانتے ہو کہ ان کو کھانے پینے کی چیزوں میں اونوں کا دودھ اور ان کا گوشت سب سے زیادہ پند تھا اور وہ ایک بیاری میں مبتلا ہو گئے۔ پھر اللہ نے انہیں اس سے صحت دی تو انہوں نے اپنے کھانے پینے کی چیزوں میں سے انہائی پندیدہ چیزوں کو اللہ کے شکر کے طور پر اپنی ذات پر حرام کر لیا تو اونوں کے گوشت اور (اونٹیوں کے ) دودھ کو اپنے نفس پر حرام تھہرالیا"۔

تو انہوں نے کہایا اللہ سے بات ہے۔ پھرانہوں نے کہاا جھا جمیں روح کے متعلق کچھ خبر دیجئے ۔

فرمايا

آنُشُدُ کُمْ بِاللَّهِ وَ بِاَیَّامِهِ عِنْدَ بَنِیْ اِسُرَالِیُلَ هَلْ تَعْلَمُوْنَهٔ جِبْرِیْلَ وَهُوَ الَّذِیْ یَاتِیَنِیْ. '' میں تنہیں قتم دیتا ہوں اللہ کی اور اس کی ان نعتوں کی جو بنی اسرائیل کو دی گئی تھیں۔ کیا تم اس کوجانتے ہوکہ وہ جبریل ہے اور وہی ہے جومیرے پاس آتا ہے''۔

انہوں نے کہایا اللہ سے ہے لیکن اے محمد! وہ ہمارا دشمن ہے اور وہ فرشتہ ہے جو صرف ختیاں اور خوں ریزیاں لاتا ہے اور اگر الیمی بات نہ ہوتی تو ضرور ہم آپ کی پیروی کرتے۔راوی نے کہا تو اللہ نے ان کے متعلق (بدآیتیں) نازل فرمائیں:

﴿ قُلُ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيْلَ فَإِنَّهُ نَزَّلُهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللهِ مُصَدِّقًا لِمَا يَهُنَ يَكَيْهِ وَ هُدُّى وَبُشُرَى لِلْمُوْمِنِيْنَ إِلَى قَوْلِهِ أَو كُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيْقٌ مِنْهُمْ بَلُ أَكْثَرُهُمْ لَا يُعْمَنُونَ وَلَمَّا جَآءَ هُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمُ نَبَذَ فَرِيْقٌ مِنَ الَّذِيْنَ أَوْتُوا لَكْتَابَ كِتَابَ اللهِ وَرَآءَ طُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِيْنَ عَلَى مُلْكِ سُلْمَانَ ﴾ سُلْمَانَ ﴾ سُلْمَانَ ﴾

"(اے بی) کہددے کہ جو تحص جریل کا دہمن ہو (تواس کی بید شمنی ہے جاہے) کیونکہ اس نے اس (قرآن) کو اللہ کے تام ہے اس طرح تیرے دل پراتا راہے کہ وہ تقعد بی کرنے والا ہے اس چیز کی جواس سے پہلے ہے اور ایمان داروں کے لئے ہدایت اور بشارت ہے۔ یہاں تک کہ فر مایا۔ اور کیا جب کھی انہوں نے کوئی عہد کیا توان میں سے ایک جماعت نے اس کو پھینک دیا بلکہ ان میں سے اکثر لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے۔ اور جب ان کے پاس اللہ کے پاس سے دیا بلکہ ان میں سے اکثر لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے۔ اور جب ان کے پاس اللہ کے پاس سے ایک رہے والا ہے اس چیز کی جوائن کے ساتھ ہے تو جن لوگوں کو کتاب دی

گئی تھی انہوں نے اللہ کی کتاب کوا پنے بیٹھ پیچھے اس طرح ڈال دیا۔ گویاوہ اے جانتے ہی نہیں اور وہ ان ہاتوں کے پیچھے ہولئے جوسلیمان کی حکومت (کے زمانے) میں شیاطین پڑھا کرتے سے بیٹھے بیٹی جادو''۔

﴿ وَمَا كَفَرَ سُلِّيمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ ﴾

'' حالا نکدسیمان نے کفراختیار ٹہیں کیا تھا بلکہ شیطانوں نے کفراختیار کیا تھا ( کہ ) وہ لوگوں کو حاد دسکھایا کرتے تھے''۔

ابن ایخق نے کہا کہ اس کی تفصیل جو مجھے معلوم ہوئی ہے یہ ہے کہ رسول اللّٰدمُنَّیٰ ﷺ نے جب رسولوں میں سلیمان ( مَلَائِكُ ) کا ذکر فر مایا تو ان میں ہے بعض عالموں نے کہا کہ کیاتم لوگ محمد کے حالات پر تعجب نہیں کرتے وہ تو اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ سلیمان بن داؤد نبی تھے حالا نکہ وہ صرف ایک جا دوگر تھے تو اللّٰہ نے ان کے متعلق ( بہ آیت ) نازل فر مائی :

﴿ وَمَا كَفَرَ سُلَّمْهَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِيْنَ كَفَرُوا ﴾

'' تیعنی سلیمان کا فرنہیں تھے بلکہ شیاطین (جاوو کے پیچھے پڑ کر اور اس پڑممل کر کے ) کا فر ہوئے''۔

﴿ وَمَا أَنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوْتَ وَمَارُوْتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ ﴾ ''اور وہ چیز (سکھاتے تھے) جو باروت ماروت دو فرشتوں (یعنی فرشتہ صفت انسانوں یا دو بادشاہوں) پر بابل میں اتاری گئی۔اوروہ تعلیم نہیں دیتے تھے کسی کو (حتیٰ کہوغیرہ)''۔

ابن آخل نے کہا کہ مجھ کو بعض ایسے لوگول نے جن کو میں جھوٹانہیں سمجھتا صدیث سائی اور عکر مہ سے روایت کی اور عکر مہ نے ابن عہاس سے روایت کی وہ کہا کرتے تھے کہ اسرائیل نے اپن ذات پر جو چیز حرام تھہرالی تھی وہ جگر کے دو کلے ہوئے نکڑے اور دونوں گردے اور چر بی تھی بجز اس چر بی کے جو پیٹے پر ہو۔ کیونکہ یہ چیزیں قربانی میں رکھی جاتی تھیں اور انہیں آگ کھالیا کرتی تھی۔

ابن اتخل نے کہا کہ مجھے آل زید بن ثابت کے مولی نے عکر مدیا سعید بن جبیر سے اور انہوں نے ابن عباس سے روایت سنائی کہ رسول اللّمثَانِیَیَا اُن خیبر کے یہود کولکھ بھیجا:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ. مِنْ مُحَمَّدٍ رَّسُولِ اللهِ صَاحِبِ مُوْسَى وَ آخِيْهِ وَالْمُصَدِّقِ لِمَا جَاءَ بِهِ مُوْسَى اَلاَ إِنَّ اللّٰهَ قَدْ قَالَ لَكُمْ يَا مَعْشَرَ اَهْلِ التَّوْرَاةِ وَإِنَّكُمْ تَجِدُوْنَ ذَلِكَ فِي كِتَابِكُمْ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَّآءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَعًا سُجَدًا يَبْتَغُونَ فَضَلًا مِنَ اللهِ وَرِضُوانًا سِيْمَاهُمْ فِي وَجُوْهِهِمْ مِنْ آثِرِ السُّجُوْهِ فَإِلَكَ مَنَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَ مَنَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيْلِ كَرَرْعِ آخُرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَإِلَى مَنْلُهُمْ فِي الْإِنْجِيْلِ كَرَرْعِ آخُرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظ فَاسْتَوْلَى عَلَى سُوقِهِ يُغْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارُ وَعَدَ اللهُ الَّذِيْنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَّغُفِرَةً وَ آجُرًا عَظِيمًا وَإِنِي آنُشُدُكُمْ بِاللهِ وَ آنُشُدُكُمْ بِمَا أَنْزِلَ الصَّلُولَى عَلَيْكُمْ وَآنُشُدُكُمْ بِاللّهِ وَ آنُشُدُكُمْ وَالسَّلُولَى عَلَيْكُمْ وَانْشُدُكُمْ بِاللّهِ وَ آنُشُدُكُمْ بِاللّهِ وَ آنُشُدُكُمْ بِاللّهِ وَ آنُشُدُكُمْ بِاللّهِ وَ آنُشُدُكُمْ وَالسَّلُولَى وَعَمَلِهِ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَانْ اللهُ عَلَيْكُمْ وَانْ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَانْ اللهُ عَلْمُ مَنْ اللّهُ وَالسَّلُولَى وَعَمَلِهِ اللّهُ وَانْشُدُكُمْ وَانْ وَعَمْلِهِ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالسَّلُولَى وَعَمَلِهِ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِيلًا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُو

''بہم اللہ الرحمٰن الرحیم ۔ اللہ کے رسول مجمد کی جانب ہے جو سوی کا دوست اوران کا بھائی ہے اوراس چیز کی تقید بی کرنے والا ہے جس کو موی لائے تھے۔ اے گروہ اہل تو رات! سن لوکہ ہے جہد اللہ نے تم ہے فر مایا ہے اور یہ بات تم اپنی کتاب میں بھی پاؤ گے کہ مجمد اللہ کا رسول ہے اور جولوگ اس کے ساتھ جیں وہ کا فروں پر بخت اور آپس بیس بھی پاؤ گے کہ مجمد اللہ کا طب ) تو امرجولوگ اس کے ساتھ جیں وہ کا فروں پر بخت اور آپس بیس نرم مہر بان ہیں (اے مخاطب) تو امیس رکوع کرتا ہو ہے کہ وہ کرتا اللہ کے فضل اور رضا مندی کا طالب و کیھے گا۔ بجد ہے کے اثر ہے ان کی مثال آخر میں (بھی ) ہے اور ان کی مثال آخر میں (بھی ) ہے اور گئی کی طرح جس نے اپنا پٹھا اکالا پھر اس کو مضبوط کر ان کی مثال آخیل میں (بھی ) ہے۔ ایک کھیتی کی طرح جس نے اپنا پٹھا اکالا پھر اس کو مضبوط کر ریا تو وہ مونا ہوگیا اور اپنی نال پر سیدھا کھڑا ہوگیا۔ کسانوں کو چرت جس ڈالنا ہے تا کہ ایمان لائے اور (انہوں نے ) نیک کام کے ان سے اللہ نے بخشش اور ایک بڑے دیے کا وعدہ فرمایا سے اور جس سے ہوں اس چیز کی جو تم پر اتاری گئی ہے تہ ہیں قسم و بتا ہوں اس ذات کی جس نے تمہار ہے ان قبیلوں کو کھلا یا جو تم سے پہلے تھا ور تمہیں قسم و بتا ہوں اس ذات کی جس نے تمہار ہے بزرگوں کے لئے سمندر کو بہاں تک سکھا دیا کہ قسم و بتا ہوں اس ذات کی جس نے تمہار ہے بزرگوں کے لئے سمندر کو بہاں تک سکھا دیا کہ خسم و بتا ہوں اس فرعون اور اس کا موں سے چیز الیا کہ تم مجھے خبر دو کہ جو چیز اللہ نے تم پر اتار کی ہے۔ کہا تم اس میں پر لکھا ہوا) یا تے ہو کہ تم حمد پر ایمان لاؤ''۔

فَانُ كُنْتُمْ لَا تَجِدُوْنَ ذَلِكَ فِي كِتَابِكُمْ فَلَا كُوْهَ عَلَيْكُمْ قَدُ تَبَيَّنَ الرَّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَادْعُوْكُمْ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى نَبِيّهِ.

'' پھرا گرتم ہی (بات) اپنی کتاب میں نہیں پاتے تو تم پر کوئی مجبوری نہیں۔راہ ہدایت ممراہی سے متاز ہو چکی ۔ پس میں تم کواللہ اوراس کے نبی کی طرف بلاتا ہوں''۔

ابن ہشام نے کہا کہ شَطْأَ قُ کے معنی فَرَاخَه کے یعنی کھیتی کے پٹھے کے ہیں اور واحد مشطاۃ ہے۔ جب کھیتی ایپ پٹھے نکا لے تو عرب کہتے ہیں فَکُهُ ٱشْطَا الزَّرْعُ۔ اور آزرہ کے معنی عَاوَ نَه کے ہیں یعنی اس کوقوت دی قوی کردیا کہ وہ اپنی ماؤں کا ساہو گیا۔ امر وَ القیس نے کہا ہے۔

بِمَحْنِیَّةِ قَلْهُ آزَرَ الطِّللَ نَبْتُهَا مَجَرَّجُیُوْشِ غَانِمِیْنَ خُیَبِ بِمَحْنِیَّةِ قَلْهُ آزَرَ الطِّللَ نَبْتُهَا مَجَرَّجُیُوْشِ غَانِمِیْنَ خُیبِ (یه واقعه) ایسے کُڑکا ہے جہاں روئیدگی کی قوت نے بیری کے درختوں کوقوی بنا دیا تھا اور وہ فتح مندوا در فلست خور دہ لشکروں کے شہرنے کا مقام تھا''۔

اوریہ بیت اس کے ایک قصیدے کی ہے۔

بنی رہید بن مالک بن زیدمنا قبیس ہے ایک شخص حمید بن مالک الارقط نے کہا:

### زَرُعًا وَقَضْيًا مُوْزَرَ النَّبَاتِ

الیی زراعت اورالیا جارہ ہے جس کی روئیدگی کوقوت دی گئی ہے۔ اور یہ بیت اس کے بحرر جز کے قصیدے کی ہے اور سُوق مھمو زنبیں ہے بلکہ یہ سَاق کی جمع ہے جیسے صاق الشہو۔ورخت کا تنا۔یا گھاس یات کی نال۔

ابن آخل نے کہا کہ یہود کے کافروں اور عالموں میں سے جولوگ آپ سے سوالات کیا کرتے اور دشواریاں ڈالیے تھے تا کہ چن کو باطل کے ساتھ مشتبہ کردیں اوران کے متعلق ضاص طور پرقر آن نازل ہواایک ابویاسرابن اخطب تھا۔ عبداللہ بن عباس اور جابر بن عبداللہ بن ریاب کی روایت سے جو با تیں مجھ سے کہی گئ ہیں ان میں سے ایک ریاست عب کو باتو میں گزرا کہ ہیں ان میں سے ایک روایت سے جو با تیں مجھ سے کہی گئ آپ ابتدائے سورہ بقر والم ذالمك الكتاب الا ریب فید تلاوت فرما رہے تھے تو ابویاسر بن اخطب چند یہود یوں کے ساتھ اپنے بھائی جی بن اخطب کے پاس آیا اور کہا سنو واللہ میں نے محمد کو المم ذلمك الكتاب پر دھتے سنا ہے جواس پر اتر اب تو ان لوگوں نے کہا تو نے سنا ہے۔ کہا باں تو جی بن اخطب ان یہود یوں کے ساتھ رسول اللہ فائیلی بر اس کے باس آیا اور آپ سے ان لوگوں نے کہا آپیس معلوم ہوا ہے کہ تم پر جو پھھا تا را گیا ہے اس میں تم آلم بھی پڑھتے ہو۔ فرمایا باں تو انہوں نے کہا آپیس جر بل تہارے یاس اللہ کے پاس سے کی بر میں تھی انہیا ہوگہ اس کے میں دنیا ہوگہ اس کے میں دنیا ہوگہ اس کے میں دنیا ہوگہ اس کے کہا کہا لہ اس کے جی فرمایا ہوگہ اس کی خور میں کہا کہا لہ سے کی نمی اسے کی نمی انہیا ہوگہ اس کے کہا اللہ اسے کہا کہا لہ کہا کہ اللہ اسے کی نمی انہیا ہوگہ اس کی خور سے کا ذرائ اور اس کی امت کا دنیوی حسد کیا ہوگا۔ تو جی بن اخطب اپ ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوا اور ان سے کہا اللہ ایک اور اس کی امت کا دنیوی حسد کیا ہوگا۔ تو جی بن اخطب اپ ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوا اور ان سے کہا اللہ ایک اور اس کی امت کا دنیوی

چالیس بیر (جملہ) اکبتر سال کیاتم لوگ ایسے دین میں داخل ہوتے ہوجس کی حکومت کی مت اوراس کی است کا دینوی حصا کہتر سال ہو پھر رسول اللہ فائی اللہ کے ماتھ اور بھی کچھ ہے فرمایا ہاں سے کہا وہ کیا ہے۔ فرمایا ہاں سے کہا وہ کہا ہے ہوا اور کہا اے محمد کیا اس نے کہا وہ کیا ہے۔ اور لام خرمایا ہاں سے کہا وہ کیا ہے۔ اور الام تمیس اور صادنو نے یہ (جملہ) اسموس سال ہوئے۔ اے محمد کیا اس کے ساتھ اس کے علاوہ اور بھی ہیں۔ فرمایا ہاں آلمو ۔ کہا یہ اور زیادہ ہو جھل اور زیادہ لمبا ہے۔ الف ایک اور لا تمیس اور رہے وہ وہوا کہتر ہاں آلمو ۔ کہا واللہ بیتو اور زیادہ ہو جھل اور زیادہ لمبا ہوئے۔ اسے محمد کیا اس کے ساتھ اس کے علاوہ اور بھی ہیں۔ فرمایا ہاں آلمعر ۔ کہا واللہ بیتو اور زیادہ بھاری اور دورو کہتی ہیں۔ فرمایا ہاں آلمعر ۔ کہا واللہ بیتو اور زیادہ بھاری اور دورو کہتر ہوگیا کہ ہم نہیں جانے کہ کیا تہم ہیں تھوڑ او یا گیا ہے یا بہت۔ اب تو تمہا را معاملہ ہمارے لئے یہاں تک مشتبہ ہوگیا کہ ہم نہیں جانے کہ کیا تہم ہیں تھوڑ او یا گیا ہے یا بہت۔ پھر آپ کے پاس سے اٹھ کہو کہا تھی سے جھا کہ تو ابو یا سرنے اپنے بھائی جی بن اخطب اور ان لوگوں سے جو اس کے ساتھ یہود کے علاء میں سے جھے کہا تمہیں کیا خبر شائد محمد کے لئے میسب کے سب جع کر دیئے گئے ہوں اکہتر اور ایک سات سو چونیس کے سب جع کر دیئے گئے ہوں اکہتر اور ایک سواس سے کے سب جع کر دیئے گئے اس کا اور ایک سواس سے کہا تموں کے کہا اس کا معالمہ ہمارے لئے مشتبہ ہوگیا۔ لوگوں کا خیال ہے کہ بیہ سیتیں انہیں کے متعلق ناز ل ہوئی ہیں:

﴿ مِنْهُ آیاتٌ مُّحْکَمَاتٌ هُنَّ اُمَّهُ الْکِتَابِ وَ اُنَحَرُ مُتَشَابِهَاتٌ ﴾ ''اس ( قرآن) کی بعض آیتیں مُحکم ہیں اور وہی کتاب کی اصل ہیں اور دوسری مشتبہ المعنی ہیں''۔

محمر ابن ایخل نے کہا کہ مجھ سے محمر بن ابی امامہ بن سل بن حنیف نے بیان کیا کہ انہوں نے سنا ہے کہ

لے نسخہ (الف) میں دوسرے نسخوں اورا عدا دا بجد کے خلاف و المصاد تسبعون کے بہائے ستون لکھا ہے اور جملہ اعداد میں بھی بجائے احدی و مستون و مائنہ کے احدی و ثلاثون و ماثنہ لکھا ہے جو بالکل غلط معلوم ہوتا ہے۔ (احم محمودی)۔

ع (الف) میں یہاں بھی احدی و ثلاثون و مانة یعنی ایک سواکتیس لکھا ہے۔

ج (الف)صاد کے ساتھ کے حساب سے یہاں بھی جملے میں سبعہاند و اربع سنین لکھے ہیں۔ یعنی بجائے سات سوچونیس کے سات سوچار لکھے ہیں۔ (احرمحمودی)۔

یہ آیتیں یہود ہی کی ایک جماعت کے متعلق نازل ہو کمیں ٹیکن انہوں نے مجھے سے اس کی کو کی نفسیر نہیں بیان کی ۔پس اللّہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان میں سے کونی بات واقعی تھی ۔

ابن عباس کے مولی عکرمہ سے یا سعید بن جبیر سے جو با تیں مجھے معلوم ہوئی ہیں اور انہوں نے ابن عباس کی روایت سے بتایا ہے یہ کہ یہودرسول اللہ کا تی بیٹے آپ کے وسلے سے اوس وخزرج پر فتح طلب کیا کرتے تھے اور جب اللہ نے آپ کوعرب میں سے مبعوث فرمایا تو انہوں نے آپ کا بھی انکار کر دیا تو ان سے معاذ بن جبل نے اور بی سلمہ والے دیا اور آپ کے متعلق جو کچھ کہا کرتے تھے اس کا بھی انکار کر دیا تو ان سے معاذ بن جبل نے اور بی سلمہ والے بشر بن البراء بن معرور نے کہا کہ اے گروہ یہود! اللہ سے ڈرواور اسلام اختیار کروکیونکہ تم ہم پر محمد کے وسلے سے اس وقت فتح طلب کرتے تھے جب ہم مشرک تھے اور تم ہمیں خبر دیا کرتے تھے کہ آپ مبعوث ہونے والے ہیں اور تم لوگ آپ کے صفات ہم سے بیان کیا کرتے تھے تو انٹہ نے اس کہا کہ وہ کوئی ایس چیز نہیں لایا جس کوہم پیچا نیس اور بیرہ فہیں جس کا ذکر ہم تم سے کیا کرتے تھے تو اللہ نے اس کے متعلق اپن قول نازل فرمایا:

﴿ وَلَمَّا جَآءَ هُمُ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِاللَّهِ مُصِدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمُ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَغْتِحُونَ عَلَى الَّذِيْنَ كَغَرُوا ﴾ الَّذِيْنَ كَغَرُوا ﴾

''اور جبان کے پاس اللہ کے پاس سے وہ کتاب آئی جوتقید بین کرنے والی ہےاس چیز کی جوان کے ساتھ ہے حالا تکداس سے پہلے وہ ان لوگوں پر فتح طلب کیا کرتے تھے جنہوں نے کفراختیار کرر کھا تھا''۔

﴿ فَلَمَّا جَآءَ هُمْ مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴾

'' پھر جب ان کے پاس وہ چیز آ گئی جس کو انہوں نے پہچان کیا تو اس سے انکار کر دیا۔ پس منکروں ' یرانٹد کی بھٹکار ہے''۔

ابن الحق نے کہا جب رسول الله منظ النظم عوث ہوئے اور آپ کے متعلق ان سے عہد لیے جانے اور آپ کے متعلق ان سے عہد لیے جانے اور آپ کے بارے میں اللہ نے انہیں جو تھم ویا تھا اس کا ذکر ان لوگوں سے کیا حمیا تو مالک بن الصیف نے کہا کہ والتہ ہمیں محمد کے بارے میں نہ کوئی تھم دیا حمیا اور نہ ہم سے ان کے متعلق کوئی عہد لیا حمیا تو اللہ نے اس کے متعلق (بیآ بیت) نازل فرمائی :

﴿ أَوَكُلُّمَا عَاهَدُوا عَهُمَّا تَبَنَّهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلُ أَكْثَرُهُمْ لَا يُومِنُونَ ﴾

''اور کیا جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک جماعت نے اس کو بھینک دیا بلکہ ان میں ہے اکثر لوگ ایمان ہی نہیں لاتے''۔ اور ابوصلوبا الغطیونی نے رسول اللّه طُلِیَّا اللّه عَلَما اللّه عَمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں لائے جس کوہم جانتے ہوں اور نہ اللہ نے ہرکوئی ایسی کھلی نشانی اتاری کہ اس کے سبب سے ہم تمہاری چیروی کریں تو اللّه نے اس کے متعلق اپنا بی تول نازل فر مایا:

﴿ وَلَقَدُ أَنْزَلُنَا إِلَّيْكَ أَيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكُفُرُ بِهَا إِلَّا الْغَاسِعُونَ ﴾

''اور بے شک ہم نے تیری جانب (بہت ی ) تھلی نشانیاں اتاری ہیں اور ان کا انکار نافر مان لوگ ہی کیا کرتے ہیں''۔

اور رافع بن حریملہ اور وہب بن زید نے رسول اللّه مَنَّ اللّهِ عَلَیْتُومِ سے کہا۔ اے محمد ہمارے پاس کوئی الیم کتاب لاؤ جسے آسان سے تم ہم پراتارو کہ ہم اسے پڑھیں اور ہمارے لئے نہریں بہا دو کہ ہم تمہاری پیروی کریں اور تمہیں سےا جانیں تو اللّہ نے ان کے ان اقوال کے متعلق (بیآیت) نازل فرمائی:

﴿ آمُ تُرِيْدُونَ آنُ تَسُأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُؤسَى مِنْ قَبْلُ وَ مَنْ يَّتَبَكَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيْمَانِ فَقَدُ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيلُ ﴾ بالْإِيْمَانِ فَقَدُ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيلُ ﴾

" یا تم چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے ایسے سوالات کر وجیسے اس سے پہلے (مجمی) مویٰ سے سوالات کئے مجھے متھے اور جو محض کفر کو ایمان کے عوض میں بدل لے تو بے شبہہ اس نے وسط راہ ( یارا سے کی ہمواری یا بھلائی ) کو کھو دیا''۔

ابن ہشام نے کہا کہ سَوَاءَ السَّبِیْلِ کے عنی وَسُطَ السَّبِیْل کے ہیں۔ حسان بن ٹابت نے کہا ہے: یاوَیْحَ اَنْصَادِ النَّبِیِ وَرَهُطِهٖ بَعُدَ الْمُغَیَّبِ فِی سَوَاءِ الْمُلْحَدِ نی مُثَالْاً اَنْ کَانْ اللَّالِیِ اللَّالِیِ کی جماعت کے لئے لحد کے بچے میں جسد شریف کے جمیاد ہے کے بعد کا وقت کس قدر افسوس ناک تھا۔

اور یہ بیت ان کے ایک قصید ہے گی ہے جس کا ذکر انشاء اللہ میں اس کے مقام پر کروں گا۔
ابن ایخل نے کہا کہ جب عربوں کو اللہ نے اپنی رسالت کی خصوصیت عنایت فر مائی تو ان پر حسد کرنے والے یہود میں سب سے زیادہ تخت جی بن اخطب اور ابویا سربن اخطب تنے۔ یہ دونوں اوگوں کو اسلام سے پھیر نے کی جس قدر ان سے ہو عتی کوشش کرتے رہتے تھے انہیں دونوں کے متعلق (یہ آیت بت ) نازل فر مائی :
﴿ وَدَّ كَثِيْدٌ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيْمَانِكُمْ كُفَارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ اَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ اِنْمَانِكُمْ كُفَارًا حَسَدًا مِنْ عَنْدِ اَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيْنَ لَهُمُ الْحَقْ فَاعْفُوا وَاصْفَعُواْ حَتَّى يَاتِي اللّٰهُ بِالْمَرِ اِنَّ اللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءً قَدِيْدٌ ﴾ بغد این برق طا بر ہوجانے کے بعد اپنے نفسانی حسد کے سب سے یہ اس بہتوں نے ان برق ظا بر ہوجانے کے بعد اپنے نفسانی حسد کے سب سے یہ میں بہتوں نے ان برق ظا بر ہوجانے کے بعد اپنے نفسانی حسد کے سب سے یہ

خواہش کی کہ کاش تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں لوٹا کر کا فر بنادیں۔ پس انہیں چھوڑ دواور ان سے منہ چھیر لویہاں تک کہ القدا پنا تھم لائے۔ بے شک القد ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے'۔

## رسول التَّدُمَّ الْمُنْتَاثِمُ كَ بِإِس بِهوداورنصاريٰ كالجَمَّكُرُ ا

﴿ وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ لَيْسَتِ النَّصَارُى عَلَى شَيْءٍ وَّ قَالَتِ النَّصَارُى لَيْسَتِ الْيَهُوْدُ عَلَى شَيْءٍ وَّهُمْ يَتْلُوْنَ الْكِتَابَ كَنْالِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَخْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُونَ ﴾

''اور یہود نے کہا کہ نصاری کسی (صحیح) چیز پرنہیں اور نصاریٰ نے کہا کہ یہود کسی (صحیح) چیز پر نہیں طالانکہوہ (دونوں گروہ اپنی اپنی کی سمبیں حالانکہوہ (دونوں گروہ اپنی اپنی کی سمبیں حالانکہوہ (دونوں کے جھی انہیں کی سمبیں جانتے ۔ بس اللہ قیامت کے دوزان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔جس میں وہ آپس میں اختلاف کیا کرتے تھ'۔

یعنی ہرایک گروہ اپنی کتاب میں اس بات کی جیائی کے متعلق پڑھتار ہتا ہے جس کاوہ انکار کرتا ہے بعنی یہود عیسیٰی ﴿ عَلَائِلًا ﴾ کا انکار کرتے ہیں حالانکہ ان کے پاس توریت ہے جس میں وہ (معاہدہ) جومویٰ ﴿ عَلَائِلًا ﴾ کی زبانی عیسیٰی ﴿ عَلِائِلًا ﴾ کی تقید بی کے متعلق اللہ ﴿ تعالیٰ ﴾ نے ان سے لیا تھا موجود ہے اور انجیل میں مویٰ ﴿ عَلَائِلًا ﴾ اوراس توریت کی تقید بی کاوہ (معاہدہ بھی ) موجود ہے جودہ اللہ کے پاس سے لائے تھے اور ہرگروہ اس چیز سے انکار کرتا ہے جواس کے (مخالف) ساتھی کے ہاتھ میں ہے۔

اوررافع بن حریملہ نے رسول اللّه مَلَّا لِیُمُنَّا اللّهِ مَلَّا لِیُمُنِّا اللّهِ کہا کہا ہے جمعہ اگرتم اللّه کی جانب ہے بیسیجے ہوئے ہوجس کا تم دعویٰ کرتے ہوتو اللّہ ہے کہو کہ وہ ہم سے خوب با تمیں کرے کہ ہم اس کی با تمیں سنیں ۔ تو اللّه ( تعالٰی ) نے اس کے متعلق اینا قول نازل فر مایا:

﴿ وَقَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِيْنَا آيَةً كَذَٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّثْلَ

قُولِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبِهُمْ قَدْ بَيَّنَا الْايَاتِ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴾

"اور جولوگ علم نہیں رکھتے انہوں نے کہا کہ اللہ ہم سے باتیں کیوں نہیں کرتا یا ہمارے یاس کوئی نشانی (کیوں نہیں آئی جولوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی انہیں کی ہی باتین کیس ان کے دل ایک دوسرے کے سے ہو گئے ہیں۔ ہم نے تو یقین رکھنے والوں کے لئے کھلی کھٹی نشانیاں پیش کردی ہیں "۔

اورعبداللہ بن صوری الاعورالفطیو نی نے رسول اللہ مَثَّاللَّیْلِم ہے کہا کہ سیدھی راہ تو وہی ہے جس پر ہم ہیں ۔اے محمد ہماری پیروی کروتو تم سیدھی راہ پرلگ جاؤ گے۔

اورنصاری نے بھی ای طرح کہا تو اللہ ( تعالیٰ ) نے عبداللہ بن صوری اورنصاری کی باتوں کے متعلق ( بیآیت ) نازل فرمائی:

﴿ وَ قَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا ﴾

'' اورانہوں نے کہا کہ یہودی ہوجاؤیا نصاری تو سیدھی راہ پرلگ جاؤ گئے' ہے۔

﴿ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيْمَ حَبِيْفًا وَّمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴾

''(اے نبی) تو کہہ دے بلکہ(ہم نے تو) ملت ابرانہیم (اختیار کر لی ہے جو )ایک سو (تھے) اور مشرکوں میں سے ندیتھ'۔

پھراللہ( تعالیٰ ) نے بوراقصہ اینے اس قول تک بیان فر مایا:

﴿ تِلْكَ أُمَّةٌ قَلْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْئَلُونَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُونَ ﴾ "وه ايك جماعت تقى جوگزرگئى۔اس كووه (ملے گا) جواس نے كمايا اور تنهيں وه (ملے گا) جوتم نے كمايا اور جو كچھوه كرتے تھے اس كے متعلق تم سے سوال نہ كيا جائے گا''۔

## کعیے کی جانب تحویل قبلہ کے وقت یہود کی باتیں

ابن ایخل نے گہا کہ شام کی سمت سے کعبے کی سمت قبلہ کی تحویل رسول الله مُلَّا اَللَّهُ مُلِیَّا کے مدینہ تشریف لانے کے سترھویں مہینے کی ابتدا میں ماہ رجب میں ہوئی تو رفاعہ بن قیس اور فردم بن عمر واور کعب بن اشرف اور رافع بن ابی رافع اور کعب بن اشرف کا حلیف الحجاج بن عمر واور الربیج ابن الربیج بن الی الحقیق اور کنانہ بن الربیج بن ابی الحقیق اور کنانہ بن الربیج بن ابی الحقیق رسول الله مُلَّالِیَّا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا۔ اے محمد تنہیں اِس قبلے سے جس کی جانب تم تھے کس چیز نے پھیردیا حالا نکہ تمہیں تو اس بات کا دعوی ہے کہ تم ملت ابر اجبی اور دین ابر اجبی پر ہو۔ تم جس قبلے کس

کی جانب تنصاس کی جانب لوث آ وُ تو ہم تمہاری پیروی کریں گے اورتم کوسیا مانیں گے اور وہ صرف آ پ کو آ پ کے دین ہے برگشتہ کرنا جا ہتے تھے تو اللہ نے ان کے متعلق ( بیآ بیتیں ) نا زل فر مائیں :

﴿ سَيَعُولُ السُّغَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّا هُمُ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلُ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَّشَأَءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمِ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمُ أَمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَآءً عَلَى النَّاسِ وَ يَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا وَّمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَبِعُ الرَّسُولَ مِنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيِّهِ ﴾

'' عنقریب بوموں میں سے بے وقو ف کہیں گے کہ کس چیز نے انہیں ان کے اس قبلے سے بھیر دیا جس پروہ تھے کہ مشرق ومغرب اللہ ہی کے ہیں وہ جس کو جا ہتا ہےسیدھی راہ بتا دیتا ہےاور ای طرح ہم نے تم کو بہترین جماعت بنایا کہتم لوگوں کے لئے گواہ بنواور رسول تمہارے لئے محواہ ہے۔اورجس قبلے پرتو تھاوہ تیرے لئے ہم نے صرف اس لئے مقرر کیا تھا کہ جورسول کی پیروی کرتا ہے اس کواس محض ہے متاز کریں جواپنی ایڑیوں کی جانب لوٹ جاتا ہے'۔

لعني آز مائش اورامتحان كے طور پرايما كيا:

﴿ وَ إِنَّ كَانَتُ لَكَبِيْرَةٌ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هُٰدَى اللَّهُ ﴾

''اوراگرچہ یہ بری (بھاری) بات تھی مگران لوگوں پر (کوئی بھاری بات نہتھی) جنہیں اللہ نے سیدهی راه دکھادی ہے'۔

یعنی (جنہیں) آ ز مائش ہے ( گزرنے اورامتحان میں کامیابی حاصل کرنے کی راہ بتا دی) یعنی جنہیں الله في ابت قدم ركها.

﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعُ إِيْمَانَكُمْ ﴾

''اوراننداییانبیں کهتمهاراایمان بریادکر ہے''۔

یعن تبهارا جوایمان پہلے قبلے کے متعلق تھااورتم نے اینے بی کی تصدیق کی تھی اور تحویل قبلہ تک جو پیروی تم نے اس کی کی اور دونوں قبلوں کے متعلق تم نے جواہیے نبی کی اطاعت کی (ان نیکیوں کو ہر بازہیں کرے گا) لیعنی وہ تتهبيںان دونوں کا جرعنا بیت فر مائے گا۔

﴿ إِنَّ اللَّهُ بِالنَّاسِ لَرَءُ وَفَّ رَّحِيمٌ ﴾

'' بے شبہہ اللّٰدلوگوں برمہر بانی اور رحم کرنے والا ہے''۔

يحرفر ماما:

﴿ قَدُ نَرَاى تَقَلُّبَ وَجُهِكَ فِي السَّمَآءِ فَلَنُولِيَّنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَةً ﴾

'' تیرے چبرے کے آسان میں ( یعنی آسان کی جانب بار بار ) پھرنے کوہم و کھے رہے ہیں پس بے شبہہ ہم تھے اس قبلے کے جانب پھیر دیں گے جس کوتو پسند کرتا ہے۔ پس (اب تو اپنا چبر و مسجد حرام کی طرف کر دے اور (اے محمر کی امت والو) تم جہاں کہیں رہوا ہے چبرے اس کی جانب کر دو''۔

ابن ہشام نے کہا کہ مضطر ہ کے معنی نحوہ وقصدہ کے ہیں بینی اس کی جانب۔عمرو بن احمرالبا بلی نے ایک اونمنی کا بیان کرتے ہوے کہا ہے۔اور بابلة یعصر بن سعد بن قیس بن عیلان کا بیٹا تھا۔

تَعُدُوْ بِنَا شَطُرَ جَمْعِ وَهُی عَاقِدَةً فَدُ کَارَبَ الْعَقَدُ مِنْ إِنْفَادِهَا اَلْحَقَبَا وه (اوَمْنی) ہمیں لئے ہوئے مزد ننے کی جانب تیز چلی جارہی ہے حالانکہ دم دبائے ہوئے ہے اوراس کی گرم رفتاری کے سبب سے دبی ہوئی دم تنگ کے بینچ تک بینچنے کے قریب ہوگئی ہے۔ (ابتدائے حمل میں اونٹنیاں دم دبائے رکھتی ہیں اور ایسی اونٹنیاں تیزنہیں چلا کرتیں۔ شاعراسی بات کی تعریف کررہا ہے کہ وہ حمل کے ابتدائی زمانے کے باوجود تیز دوڑ رہی تھی )۔ اور سے بیت اس کے ایک قصیدے کی ہے۔

اورقیس بن خو بلدالبذلی نے اومنی کے وصف میں کہا ہے۔

اِنَّ النَّعُوْسَ بِهَا ذَاءٌ مُخَامِرُهَا فَشَطْرٌ هَا نَظَرَ الْعَيْنَيْنِ مَحْسُوْرٌ الْعَيْنَيْنِ مَحْسُوْرٌ انعُنى كانام ہے) كواس (كورگرگ) مِن يَصِل جانے والى بَهارى ہے۔اس لئے اس كى جانب آئھوں كاد يكھنا تھكاد ہے والا ہے۔(يعنی سفر کے طے کرنے كی اميد نہ کرنا جاہے)۔ ابن ہشام نے کہا كہ نعوس اس كی اونمنی كانام ہے اس لئے اس نے اس كوتھى نظروں سے ديكھا محسور محسور قرآن مجيد مِن مُدكور ہے وہ كھا تحسور محسور قرآن مجيد مِن مُدكور ہے وہ كھے تحسيرہ۔

 ''اورا گرتوان لوگوں کے پاس جنہیں کتاب دی گئی ہے ہرطرح کی نشانی لائے تو وہ تیرے قبلے کی پیروی نہ کریں گے اور تو بھی ان کے قبلے کی پیروی کرنے والانہیں اوران میں ہے بعض افراد بھی دوسرے بعض افراد کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں اور تیرے پاس جوعلم آچکا ہے اس کے بعد بھی اگر تو نے ان کی خواہشوں کی پیروی کی تو بے شبہہ تو ظالموں میں سے ہوگا''۔ اس آخق نے کہا اللہ کے اس قول تک:

﴿ وَ إِنَّهُ لِلَّمَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴾

''اور بے شبہہ وہ حق کے تیرے پروردگار کی جانب سے اس لئے تو شک کرنے والوں میں سے ہرگز نہ ہو''۔

## یہود کا توریت کی سچی با توں کو چھپا نا

بن سلمه والے معاذبین جبل اور بنی اشہل والے سعد بن معاذ اور بلحارث بن الخزرج والے خارجہ بن زید نے علاء یہود میں سے ایک جماعت سے بعض ایسے مسائل کے متعلق پوچھا جوتوریت میں ہیں تو انہوں نے ان مسائل کوچھیا یا اوراس کے متعلق کچھ بتانے سے انکار کیا تو اللہ (تعالی) نے ان کے متعلق (یہ آیت) نازل فر مائی:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكُومُونُ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيْنَاتِ وَاللّٰهُ لَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولِيْنَاتِ وَاللّٰهُ لَيْ بَعْدِ مَا بَيَّنَاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولِيْنَاكَ يَلُمُ مُومُ اللّٰهُ وَ يَعْلَمُهُمُ اللّٰاعِنُونَ ﴾

'' بے شک جولوگ چھپاتے ہیں ان کھلی ہا توں اور (الیم) ہدایت کو جس کو ہم نے اتارا ہے بعد اس کے کہ ہم نے اسے لوگوں کے لئے کتاب میں بیان (بھی) کر دیا ہے یہ وہی ہیں جن پراللہ ملامت فرما تا ہے اور جولوگ ملامت کرنے والے ہیں وہ (سب) ان پرملامت کرتے ہیں''۔

## نبي مَنَّا لِلْهِ عَلَيْهِ كَى وعوت اسلام بران كا جواب

کہا کہ رسول اللہ مُنَا اُلَّمْ اَللّٰهُ مَنَا اللّٰهِ مَنَا اللّٰهِ مَنَا اللّٰهِ مَنَا حَلَمَ اللّٰهِ مَن خارجہ اور مالک بن عوف نے کہا کہ اے محد (ہم تمہاری بات نہ مانیں اللّٰه کے عذاب وسز اسے ڈرایا تو رافع بن خارجہ اور مالک بن عوف نے کہا کہ اے محد (ہم تمہاری بات نہ مانیں گے ) بلکہ ہم تو اسی (روش) کی پیروی کریں گے جس پرہم نے اپنے بزرگوں کو پایا ہے کیونکہ وہ زیادہ جانے والے اور ہم سے بہتر تھے تو اللّٰہ عز وجل نے ان کے اقوال کے متعلق (بیآیت ) نازل فرمائی:

﴿ وَإِذَا قِیْلَ لِلّٰهُ مُ أَتَّبِعُواْ مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُواْ بِلُ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَیْنَا عَلَیْهِ آباءً نَا اَوْلُوْ کَانَ آباءً هُمُدُ

لَا يَغْقِلُونَ شَيْئًا وَّلاَ يَهْتَدُونَ ﴾

''اور جب ان ہے کہا گیا کہ اللہ نے جو ( کلام ) نازل فرمایا ہے اس کی پیروی کروتو انہوں نے کہا ( نہیں ) بلکہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے بزرگوں کو پایا ہے اور کہا اگر چہان کے باپ داوا کچھ بھی عقل ندر کھتے ہوں اور نہ ہدایت یائے ( ہوئے ) ہوں'۔

## بنی قبیقاع کے بازار میں یہودیوں کاجمگھیا

اور جب جنگ بدر کے روز اللہ( تعالی ) نے قریش پرمصیبت ڈھائی اور رسول اللہ ﷺ کمیدینہ تشریف لائے تو آپ نے یہودکوسوق بنی قبیقاع میں جمع کیا اور فرمایا:

يَا مَعْشَرَ يَهُوْدَ آسُلِمُوْا قَبُلَ آنُ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِمِثْلِ مَا آصَابَ بِهِ قُرَيْشًا.

''اے گروہ یبوداسلام اختیار کرلواس ہے پہلے کہ اللّٰہ تم پر بھی و لیک ( بی ) مصیبت ڈ الےجیسی قریش پر ڈ الی''۔

توانبوں نے آپ سے کہاا ہے محمرتم اس بھلاوے میں ندر ہنا کہتم نے قریش کی ایک (الیم) جماعت کوقل کر ڈالا جو ناتجیر بہ کارتھی اور جنگ کرنا نہ جانتی تھی۔ واللہ اگرتم ہم سے جنگ کروتو تنہبیں معلوم ہوگا کہ ہم خاص قتم کے لوگ ہیں اور تنہبیں کوئی ہمارا سانہیں ملا۔ تو اللہ (تعالی) نے اس قول کے متعلق (یہ آپیتیں) نازل فرمائیں۔

﴿ قُلُ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَتَغُلَبُوْنَ وَ تُحْشَرُوْنَ اللَّى جَهَنَّمَ وَ بِنْسَ الْمِهَادُ ﴾ ''(اے نبی) جن لوگوں نے کفر کیاان سے کہدد کے بہت جلدتم لوگ مغلوب کئے جاؤ گے اور جہنم کی طرف جمع کئے جاؤ گے اوروہ (بہت) برافرش ہے''۔ ﴿ قَلْ کَانَ لَکُمْ آیَةً فِی فِنْتَیْنِ الْتَقَتَا فِنَةً تَقَاتِلُ فِی سَبِیْلِ اللّٰهِ وَ اُخْرِی کَافِرَةً یَرَوْنَهُمْ ﴿

ا (الف ب ) میں ترونهم تاء فوقانیه سے باور (ج د) میں باء تحتانیه سے باور کلام مجید میں بھی دونوں قراء توں کی روایتیں موجود ہیں بیرونهم یاء تحتانیه سے ہوتواس کے معنی وہ انہیں ان کا دونا یا اپنادونا دیکھتے ہیں معنی ہوں کے اور یہاں کی ضمیرول کے مرجعوں میں بہت پچھا فتلا فات ہیں اس لئے میں نے شمیرول کے مرجعوں کورتر جے میں ظاہر کرنے کی کوشش نہیں کی مرجعوں کورتر جے میں ظاہر کرنے کی کوشش نہیں کی مرجعوں کے اختلاف سے مختلف معانی پیدا ہوتے ہیں جنہیں مرجعوں کی تفصیل مطلوب ہووہ کتب تغییر کی جانب رجوع فرما کیں ۔ (احرمحمودی)

مِّثُلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُوَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَّشَاءُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً يِّأُولِي الْاَبْصَارِ ﴾ '' بے شبہہ تمہارے لئے ایک نشانی تھی وو جماعتوں میں جوائیک دوسرے سے مقابل ہوئیں۔ ا کیب جماعت اللہ کی راہ میں جنگ کررہی ہے اور دوسری کا فرہے۔تم انہیں ان کا دونا دیکھر ہے تھے(اور پیر کچھ خیالی بات نہ تھی بلکہ) آئمھوں دیکھا (معاملہ تھا) اور اللہ اپنی مدد ہے جس کی تائید جا ہتا ہے کرتا ہے بے شہر اس میں بصیرت والوں (یا دیکھنے والوں) کے لئے عبرت ہے''۔

## رسول اللهُ مَنَا لِيَهُ عَلَيْهِ وَكَي عبادت گاه ميں تشريف لے جانا



عَلَى مِلَّةِ إِبْرَاهِيْمَ وَ دِيْنِهِ.

''ملت ابراجیم اور دین آبراجیم پر (ہوں )'' \_

ان دونوں نے کہا کہ ابراہیم تو یہودی تصقو آپ نے ان سے فر مایا:

فَهَلُمَّ إِلَى التَّوْرَاةِ فَهِيَ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمُ.

''احِماتوریت میرےسا منے لاؤوہ ہمارےاورتمہارے درمیان (فیصلہ کرے گی)۔ انہوں نے اس ہے اٹکار کیا تو اللہ نے ان کے متعلق (بیرآیتیں) نا زل فرما کیں:

﴿ الَّهُ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أَوْتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يُتَوَلِّى فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُّعْرِضُونَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا آيَامًا مَّعْدُوْدَاتٍ

وَعَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَغْتَرُونَ ﴾ وَعَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَغْتَرُونَ ﴾

'' کیا تو نے ان لوگوں کی حالت نہیں دیکھی جنہیں کتاب میں سے پچھے حصہ دیا گیا ہے وہ اللہ کی كتاب كى جانب بلائے جاتے ہیں تا كہ وہ ان كے درمیان فیصلہ كرے۔ پھر (بھى ) ان میں ہے ایک جماعت روگر دانی کرتی ہے اور وہ ہیں ہی روگر دان ۔ بیرحالت اس وجہ ہے ہے کہ انہوں نے کہ دیا کہ بجز چند دنوں کے ہمیں آ گ ہرگز نہ چھوئے گی اور جوجھوٹے الزام وہ دیا کرتے تھےاس نے انہیں ان کے دین کے متعلق دھو کے میں ڈال دیا''۔

یہود کے علاء اور نجران کے نصاری جب رسول اللّٰدمَنَا ثَیْنَا کے بیاس جمع ہوئے اور آپس میں جمُّکڑنے

<<u>⟨```\^Z``</u>;><**░``®®®**\$\$\$<⟨``

گے تو یہود کے علماء نے کہا کہ ابراہیم تو یہودی ہی تنھے اور نجران کے نصاری نے کہا کہ نہیں ابراہیم نصرانی تنھے تو اللہ نے ان کے متلق (پیآییتی) نازل فر مائمیں:

﴿ قُلُ يَا آهُلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ الْهَلَّ تَعْقِلُونَ هَا أَنْتُمْ هَوُلَاءِ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ قَلِمَ تُحَاجُونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيّا وَّلاَ نَصْرَائِيّا وَلكِنْ كَانَ حَنِيفًا عَلَيْ فَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُم لا تَعْلَمُونَ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيّا وَلاَ نَصْرَائِيّا وَلكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لِلّذِينَ اتّبَعُوهُ وَ هٰذَا النّبِيقُ وَالّذِينَ آمَنُوا وَاللّهُ وَلِي الْمُؤْمِنِينَ ﴾ وَالّذِينَ آمَنُوا وَاللّهُ وَلِي الْمُؤْمِنِينَ ﴾

"(اے بی) کہددے اے اہل کتاب تم ابراہیم کے متعلق کیوں جھٹڑ تے ہو حالا نکہ تو رہت و انجیل نہیں اتاری گئی مگراس کے بعد تو کیا تم عقل نہیں رکھتے (دیکھو) بیتم لوگ (وہی تو) ہو (کہ) جس میں تہیں (کچھ) علم تھا اس میں جھٹڑ ہی چکے۔ پھرالی چیز میں تم کیوں جھٹڑ تے ہوجس کا تہہیں کچر بھی علم نہیں اور (حقیقت تو) اللہ (بی) جا نتا ہے اور تم نہیں جانے ابراہیم نہ (تو) یہودی تھے اور نہ نصرانی بلکہ یکسوئی رکھنے والے فرماں بردار (بندے) تھے اور شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے بے شک لوگوں میں ابراہیم سے زیادہ قریب وہ لوگ (تھے) جنہوں نے ان کی بیروی کی اور یہ نبی اور وہ لوگ جو (ان پر) ایمان لائے ہیں اور اللہ (تو) ایمانہ اروں (بی) کامر بی ہے"۔

اور عبداللہ بن ضیف اور عدی بن زیداورالحارث بن عوف نے ایک دوسرے سے کہا کہ آؤمحمداوراس کے ساتھیوں پر جو چیزاتری ہے اس پرضح کا ایمان لائیں اور شام میں اس کا انکار کر دیں تا کہ ان کے لئے ان کے دین میں شہبے ڈال دیں (بیاس لئے) کہ وہ بھی ایسا ہی کریں جیسا ہم کر رہے ہیں اور وہ اپنے دین سے پلٹ جائیں تواللہ (نعالیٰ) نے ان کے بارے میں (بیآیتیں) نازل فرمائیں:

﴿ يَا أَهُلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبُونَ الْحَقَ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾

"ا \_ كَتَابِ وَالْوَمِّ حِنْ كُوبِ اللهِ عَيُول كَهْ مُرَ حَنْ مِومَ جَان بُوجِهِ رَحِنْ كُو( كُون) جِهِياتِ بَوْ وَقَالَتُ طَّآنِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُو بِاللّذِي أَنْزِلَ عَلَى الّذِينَ آمَنُو وَجُهَ النّهَادِ وَاكْفُرُوا الْحِرَةُ نَقَلَهُمْ يَرُجِعُونَ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلُ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللهِ الْكَابُ أَنْ يُؤْتِي اللهِ يَوْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللّهُ اللهِ اللهِ يَوْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ فَي اللهِ يَوْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ فَي اللهِ يَوْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ فَي اللّهِ يَوْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ فَي اللّهِ يَوْتِيهِ مَنْ يَشَاءً وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهِ عَلَيْهُ فَي اللّهِ اللّهِ يَوْتِيهِ مَنْ يَشَاءً وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهِ عَلَيْهُ مَنْ اللّهِ يَوْتِيهِ مَنْ يَشَاءً وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهِ يَوْتِيهُ مَنْ يَشَاءً وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ فَي اللّهِ يَوْتِيهُ مَنْ يَشَاءً وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ فَلَا اللّهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللل

'' اہل کتاب کے ایک گروہ نے کہا کہ جولوگ ایمان لائے ہیں ان پر جو چیز ا تاری گئی ہے اس کو ون کے ابتدائی جھے میں مان لواور آخری جھے میں انکار کر دوشاید کہ وہ (اینے دین ہے) پلیٹ جا کیں اور (حقیقت میں ) اس شخص کے سوا جوتمہار ہے دین کی پیروی کرے ( کسی اور کو ) نہ ما تو (اے نبی) کہہ دے کہ بے شک ہوایت تو اللہ کی مدایت ہے (اوراس بات کوبھی نہ مانو) کہ کسی کو و لیں چیز وی گئی ہے جوتم کو دی گئی ہے یا وہ تمہارے پرور د گار کے پاس تم پر ججت میں غالب ہوجا ئیں گے۔(اے نبی) کہددے کہ فضل اللہ ( ہی ) کے ہاتھ میں ہےوہ جس کو جا ہتا ے دیتا ہےاوراللہ دسعت والا اور ( ہرمخص کی قابلیتوں کو ) جانبے والا ہے'۔

جب یہود کے علماءاورنجران کے نصاری رسول اللّٰہ مَنْ تَنْتِیْم کے یاس جمع ہوئے اور آیے نے انہیں اسلام کی دعوت دی تو ابونافع القرظی نے کہا اے محمد کیا تم یہ جا ہتے ہو کہ جس طرح نصاری میسی بن مریم کی پرستش کرتے ہیں ہم بھی تمہاری پرستش کریں اور نجران والے نصرانیوں میں سے ایک مخص الرہیں نامی نے کہا اور بعض روایتوں میں الریس اور الرئیس بھی ہے۔ا ہے محمد کیاتم یہی جاہتے ہواوراسی ( اعتقاد ) کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو۔ یا جس طرح اس نے کہا۔ تورسول الله من اللہ علی فرمایا:

مُعَاذَ اللَّهِ أَنْ آغُبُدَ غَيْرَ اللَّهِ أَوْ آمُرَ بِعِبَادَةِ غَيْرِهِ فَمَا بِذَٰلِكَ بَعَثَنِي اللَّهُ وَلَا آمَرَ نِيْ.

'' (میں) اللہ کی پناہ ( مانگتا ہوں) اس بات سے کہ غیراللہ کی عبادت کروں یا اس کے غیر کی عبادت كاحكم دوں .. نداللہ نے مجھے اس (عقید ہے) كے ساتھ مبعوث فرمایا ہے ( اور ) نداس نے مجھاس کا تھم فر مایا ہے۔ یا آپ نے جس طرح فر مایا''۔

تواللہ نے ان دونوں کے اقوال کے متعلق (پیدارشا دفر مایا:

﴿ مَا كَانَ لِبَشِرِ أَنْ يُوْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحَكْمَ وَالنَّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاس كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِينَ بِمَا كُنتُم تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَ بِمَا كُنتُم تَندُسُونَ ﴾ ''(یہ بات) کسی بشرکو( زیبا) نہیں کہ اللہ کتاب اور حکمت اور نبوت عنایت فر مائے ( اور ) پھر وہ لوگوں ہے یہ کیے کہ اللّٰہ کو جیموڑ کرمیر ہے برستار بن جاؤ لیکن ( اس کا بیہ کہنا ٹھیک ہے کہ ) تم لوگ علماء فقہاءا ورسا دات بن جاؤاس سبب ہے کہتم کتاب کی تعلیم دیتے اور تعلیم حاصل کرتے

لے یہ الفاظ راوی نے اسپنے حافظے پر بھروسہ نہ کرنے کی وجہ ہے کہ ہیں کہ روایت بالفاظ سیح ہونے کا راوی کو یقین نہیں ۔لیکن مطلب یمی تھا۔ (احمرمحمودی)

ریتے ہوا'۔

ابن ہشام نے کہا کہ ربانیین کے معنی عالموں مقیبوں اور سرداروں کے ہیں اس کا واحد ربانی ہے۔ ٹاعر نے کہا ہے۔

لَا وَصُلَ إِذْ صَرَمَتُ هِنْدٌ وَلَوْ وَقَفَتُ لَا سَتَنْزَلَتْنِی وَذَا الْمِسْحَیْنِ فِی الْقُوْسِ جب ہند جدا ہوگئ تو (اس ہے) ملنے کا (کوئی موقع) نہ رہا اور اگر (وہ) تھہرتی تو مجھے اور موٹے کپڑے یہن کر خانقاہ میں رہنے والے کو بھی (اپنے مقام ہے) اتار لیتی (یعنی زہدو تقوی حجزاد بی )۔

( قوس ) لیعنی را ہب کی خانقاہ ۔ اور ربانی رب سے مشتق ہے جوسید کے معنی میں ہے اللہ کی کتاب میں ہے۔۔

﴿ فَيَسْقِي رَبُّهُ خَمْرًا ﴾

''وہ اینے سر دارکوشراب بلائے گا''۔

جس میں رب ہے مرا دسید وسر دار ہے۔ فر مایا:

﴿ وَلاَ يَأْمُو كُو اَنْ تَتَخِذُوا الْمَلانِكَةَ وَالنَّبِينِ الْهَابُا اَيَأْمُو كُو بِالْكُفُرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُهُ مُّسْلِمُونَ ﴾ "اوروه تهمین تھم نہ دے گا کہ تم فرشتوں اور نبیوں کوار باب بنالوکیا وہ تمہیں کفر کا تھم دے گااس کے بعد کہتم مسلمان ہو تھے ہو''۔

ابن آئق نے کہا کہ اس کے بعد اس نے اس عہد کا ذکر فر مایا جوان سے اور ان کے انبیاء سے لیا تھا کہ جب آپ ان کے پاس تشریف لائمیں تو آپ کی تصدیق کریں اور اپنے آپ پر لا زم ہونے کا جواقر ارانہوں

ا خط کشیدہ زیادتی بجزنسخہ(الف) کے دوسر نے خوں میں نہیں ہے نسخہ (الف) کے تتبع میں (ب) میں بھی اصل میں لکھی گئی ہے۔ لیکن ساتھ ہی حاشیے پرصراحت کر دی ہے کہ بیزیادتی یورپ کے نسخے کے سواد وسر نے نسخوں میں نہیں اوراس میں تکرار بھی ہوگئی ہے جو بعد کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے (احمرمحودی)

نے کیا تھااس کا ذکر فرمایا اور فرمایا:

﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ النَّبِينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَّحِكُمَةٍ ثُمَّ جَآءً كُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَ بِهِ وَكَتَنْصُرُنَهُ قَالَ أَأْقُرَرْتُمْ وَ آخَذُتُمْ عَلَى ذَٰلِكُمْ اِصْرِى قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَ أَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ ﴾

''(وہ وقت یا دکرو) جبکہ اللہ نے نبیوں سے عہد لیا کہ میں نے جوتہ ہیں کتاب اور حکمت دی ہے (اس شرط سے کہ اس کے حکمت) گی تقد بیق کرنے والا ہو جوتہ ہارے ساتھ ہے تو ضرورتم اس پرایمان لاؤے اور ضروراس کی مدد کروگے ۔ فر مایا کیاتم نے قبول کیا اور اس (شرط) پرمیرے (اس) عہد کا بارا ٹھالیا۔ انہوں نے کہا ہم نے قبول کیا۔ فر مایاتم (ایک دوسرے کے بارے میں) گواہ رہوا ور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں''۔ آخر بیان تک۔

### انصارکوآپس میں لڑا دینے کی (یہود) کی کوشش

ابن ایخی نے کہا کہ شائس بن قیس جو بہت ہوڑھا۔ کفر کا سرگر وہ مسلمانوں سے خت کینہ اور حسدر کھنے والا تھار سول اللہ شاہ نے کہا کہ شاہ ہے۔ اس کا گزر ہوا۔ جس میں اوس وفزر بن کے لوگ ایک جگہ بیٹے والا تھار سول اللہ شاہ نے بیٹ ان کی آپس کی عجب اللہ اسٹ بعیت اور جا ہلیت کے زمانے میں ان کی آپس میں قشکی کھراسلام کی وجہ سے ان کے تعلقات کی فوشگوار کی دیکھی تو جل گیا اور کہا کہ بنی قبیلہ کے سردار ان شہرول میں ا کھٹے ہوگئے ہیں۔ واللہ ان کے سرداروں کے اس مقام پر اس اجتماع (کے دیکھنے) سے ہمیں تو چین نہ آئے گا۔ اور یہود کے ایک کم سنو جوان کو تھم دیا اور کہا فراان کی طرف توجہ کر۔ ان کے ساتھ لل جملی کر بیٹھ اور جنگ بعاث وہ بن اور کہا فراان کی طرف توجہ کر۔ ان کے ساتھ لل جل کر بیٹھ اور جنگ بعاث وہ جنگ بعاث وہ جنگ تھی جس میں اوس وفزر رج نے ایک دوسرے سے دوسرے کے مقابلے میں کہ تھے۔ اور جنگ بعاث وہ جنگ تھی جس میں اوس وفزر رج نے ایک دوسرے سے جنگ کی تھی اور اس زلالی کی میں خزرج پر اوس کو فتح حاصل ہوئی تھی اور اس زمانے میں اوس کا سردار البواسید جنگ کی تھی اور اس زلالی کی میں خزرج پر اوس کو فتح حاصل ہوئی تھی اور اس زمانے میں اوس کا سردار البواسید جنگ کی تھی اور اس زمانے میں اوس کا سردار البواسید جنگ کی تھی اور اس ذرفوں مارے گئے۔

ابن ہشام نے کہا کہ ابوقیس بن الاسلت کہتا ہے۔ علی آنْ قَدْ <sup>ل</sup>َّ فَجِعْتُ بِذِی حِفَاظِ فَعَاوَ دَنِیْ لَهُ حُزْنُ

ل (الف) میں فدنہیں ہے جس کی وجہ ہے مصرع کا وزن باتی نہیں رہتا۔ (احدمحمودی)

با وجوداس کے کہ حشمنا ک مقام میں مجھ پرالیبی مصیبت ڈ الی گئی کہ ایک دائمی تم مجھ پرپانتار ہاہے۔ فَاِمَّا تَفْتُلُوْهُ فَاِنَّ عَمْرًا أُعِضَّ بِرَأْسِهِ عَضْبٌ سَنِيْنُ (کیکن)اگرتم نے اس (حفیسر) کوتل کیا ہے تو عمر و کاسر بھی تیز تلوار کے دانتوں میں دبایا گیا ہے۔ اور بید دنوں بیتیں اس کے ایک قصیدے کی ہیں۔اور جنگ بعاث کا بیان جتنا کہ میں نے ذکر کیا ہے۔

اس سے بہت زیادہ ہے لیکن مجھے اس کے بورے بیان کرنے سے رو کنے والا (سیرت نبوی کے بیان کا ) وہی انقطاع ہے جس کا ذکر میں نے کر دیا ہے۔

ا بن ایخل نے کہا کہاس ( نو جوان ) نے وییا ہی کیا تو اس وقت ان لوگوں میں تو تو میں میں ہونے لگی ادر کشکش' فخراورمباہات شروع ہوگئی نوبت یہاں تک پینچی کہ دونوں قبیلوں میں ہے ایک ایک مخص حملے کے لئے نیم استاد ه ہوگیا۔

اوس میں ہے بنی حارثہ بنی الحارث میں ہے اوس بن قیصی نامی اورخز رج میں ہے بنی سلمہ میں سے جبار بن صحر نامی بید دونوں ایک دوسرے ہے الجھنے لگے۔ پھران میں ہے ایک نے اپنے مقابل والے ہے کہا کہ اگرتم جا ہوتو ابھی اس ( جنگ ) کی پھرابتدا کریں ۔غرض دونوں جماعتیں غصے میں بھر کئیں ۔اورانہوں نے كبلاجها تبهار \_ (اور)ا ہے مقالبے كے لئے بيسياہ پھريلا مقام ہم نے مقرر كرديا ہتھيارلاؤ \_ہتھيارلاؤ (كى جیخ پکار ہونے لگی )۔اور وہ سب کے سب اس میدان کی جانب نکل کھڑے ہوئے۔اس کی خبر (جب) رسول اللهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى مَهَاجِرِين صحابِهُ ولئ موت ان كے ياس تشريف لائے اور فرمايا: يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِيْنَ اللَّهَ اللَّهَ ابِدَعُوى الْجَاهِلِيَّةِ وَآنَا بَيْنَ أَظْهُرِ كُمْ بَعْدَ أَنْ هَذَاكُمُ اللَّهُ لِلْإِسْلَامِ وَٱكْرَمَكُمْ بِهِ وَقَطَعَ بِهِ عَنْكُمْ آمُرَ الْجَاهِلِيَّةِ وَاسْتَنْفَذَكُمْ بِهِ مِنَ الْكُفْرِو آلِفُ به بَيْنَكُمْ.

''اے گردہ مسلمین خدا ( سے ڈرو ) خوف خدا ( کرو ) کیا جا ہلیت کے دعووں پر ( لڑے پڑتے ہو ) حالاتکہ میں تم میں موجود ہوں تحمہیں اللہ نے اسلام کی ہدایت دی اور تمہیں عزت دی اور اس اسلام کے ذریعے سے جاہلیت کی ہاتیں تم ہے الگ کر دیں اور اس کے ذریعے تمہیں کفر سے نجات ولائی اوراس کے ذریعے ہے تمہار ہے درمیان الفت پیدا کی''۔

پس ان لوگوں نے سمجھ لیا کہ وہ شیطانی ایک جھڑ ااوران کے رشمن کی ایک حیال تھی وہ رویزے اوراوس کے ہمراہ (وہال سے) واپس چلے آئے۔

الله کے دشمن شائس بن قیس کی جال ( ہے جو آگ بھڑک اٹھی تھی اس ) کو اللہ نے بجھا دیا اور اللہ ( تعالیٰ ) نے ہاُ س بن قیس اوراس کی جالبازی کے تعلق ( ہے آ بیتیں ) نا زل فر مائیں :

﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِآيَاتِ اللهِ وَاللهُ شَهِيْدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ قُلْ يَا آهْلَ اللهِ وَاللهُ شَهِيْدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ قُلْ يَا آهْلَ الْكِي مَنْ آمُنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَ أَنْتُمْ شُهَدَآءُ وَمَا اللهُ بِغَافِلِ عَنَى اللهُ اللهِ مَنْ آمَن تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَ أَنْتُمْ شُهَدَآءُ وَمَا اللهُ بِغَافِلِ عَنَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو

"(اے محمر) کہدد ہے اے اہل کتاب اللہ کی آیوں کا تم کیوں انکار کرتے ہو حالا نکہ اللہ گران ہے ان کا موں کا جو تم کرر ہے ہو۔ اے اہل کتاب جولوگ ایمان لائے بین ان کو اللہ کے رائے ہے ان کا موں کا جو تم کرر ہے ہو۔ اے اہل کتاب جولوگ ایمان لائے بین ان کو اللہ کے رائے ہوں کیوں پھیرتے ہوا ور اللہ ان کو میڑھا چلانا چا ہے ہو۔ حالا نکہ تم گواہ ہوا ور اللہ ان کا موں سے غافل نہیں ہے جو تم کرر ہے ہو"۔

اوس بن تینظی اور جبار بن صحر اوران دونوں کی قوم کے ان لوگوں کے متعلق جوان کے ساتھ تھے اور شأس نے جا ہلیت کے واقعات کے ذریعے جورخنہ اندازی کی تھی انہوں نے اس کے سبب سے ندکورہ کاروا کی کی ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے (بیر آپتیں) نازل فر مائیں :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِنْ تُطِيعُوا فَرِيْقًا مِنَ الَّذِينَ اُوْتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّو كُمْ بَعْدَ اِيمَانِكُمْ كَافِرِيْنَ وَكَيْفَ تَكُفُرُونَ وَ أَنْتُمْ تَتُلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللهِ وَ فِيْكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمُ كَافِرِيْنَ وَكَيْفَ تَكُفُرُونَ وَ أَنْتُمْ تَتُلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللهِ وَ فِيْكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمُ بِاللهِ فَقَدُ هُدِى إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُعَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ اللهِ فَقَدُ هُدِى إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُعَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَ اللّهِ وَأَوْلِيكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾

''اے وہ لوگو جوائیان لا چکے ہوجن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے اگر ان میں کسی جماعت کی بات مانو گے تو وہ تہہیں تمہارے ایمان کے بعد کفر کی حالت میں لوٹالیس گے اور تم کسی طرح کفراغتیار کرتے ہو حالا نکہ تم پراللہ کی آبیتیں پڑھی جاتی ہیں اور تم میں اس کا رسول (موجود) ہے اور جس شخص نے اللہ (کے دامن) کو پکڑلیا ہے شبہ سیدھی راہ کی جانب اس کی رہنمائی ہوگئی۔ اے وہ لوگو جوائیان اختیار کر چکے ہواللہ سے جبیباڈ رنا چاہئے ویساڈ رواور نہ مرومگر اس حال میں کہ تم اطاعت گزار رہو۔ اس کے فرمان ۔ ان لوگوں کے لئے بڑا عذاب ہے''۔ تک۔

ا بن ایخل نے کہا جب عبداللہ بن سلام اور نتلبہ بن سعیۃ اور اسد بن عبیداور ان کے ساتھ یہود کے جن لو یوں نے اسلام اختیار کیا تھامسلمان ہوئے اور ایمان لائے اور تصدیق کی اور اسلام سے محبت کرنے گئے اور اس میں انہیں رسوخ حاصل ہو گیا تو یہود کے علماء میں سے کا فروں نے کہا کہ محمد پرایمان لانے والے اور اس کی پیروی کرنے والے ہم میں سے بدترین اوگوں کے سوااور کوئی نہیں ۔اوراگر وہ ہم میں سے بہتر افراد ہوتے تو وہ اپنے یاپ دادا کا دین نہ چھوزتے اور دوسرے دین کی طرف نہ جاتے تو القدنے ان کے اس قول کے متعلق (بیہ آیت) ناز ل فرمائی:

﴿ لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ الْهُلِ الْكِتَابِ الْمُنَّةُ قَائِمَةً يَتْلُونَ آيَاتِ اللهِ انَاءَ اللَّهْلِ وَهُمْ يَسُجُدُونَ ﴾ "سبكي حالت ايك تنبيس ابل كتاب ميس ايك كروه ايبا بهي ہے جوسيدهي راه پر جما مواہے۔ پيلوگ الله كي آيتيں رات كے اوقات ميں پڑھتے اور بجدے كرتے رہتے ہيں"۔

ابن ہشام نے کہا کہ اناء اللیل کے معنی ساعات اللیل کے بیں یعنی رانت کے اوقات میں اور اس کا واحد انی ہے۔ واحد انی ہے۔ المعتبحل الهذلبی نے جس کا نام مالک بن عویم تھا این لڑکے اعمیلة کے مرشے میں کہا ہے۔ حُلُو وَ مُو کیعطف الْقِدْحِ شِیْمَتُهُ فَی فُی کُلِّ اِنی قَضَاهُ اللَّیْلِ یَنْتَعِلُ وہ مِیْما (کبھی تھا) اور اس کی سیرت تیرکی نوک کی طرح کڑوئ (اور شخت بھی تھی) اور قضا وقدر اللی کے موافق وہ ہروفت جوتا پہنے ہوئے (سفر کے لئے تیار) رہتا تھا۔

اور یہ بیت اس کے ایک تصیدے کی ہے۔

اورلبید بن رہیے جنگلی گدھے کی تعریف میں کہنا ہے۔

یکورٹ آناءَ النّهادِ گانّهٔ غوِی سَقَاهُ فِی النِّجَادِ نَدِیْهُ دن کے اوقات میں وہ ایسا احجاتا کو تا بھرتا ہے۔ گویاوہ ایک ممراہ ہے جس کو اس کے ساتھی نے کلالوں کے باس (شراب) بلاوی ہے۔

اوريه بيت اس كا يك قصيد كى جاور مجھ يونس بي جوخبر ملى جاس بين انى (مقصور) جـــ ﴿ يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَ أُولِيْكَ مِنَ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَ أُولِيْكَ مِنَ الْصَالِحِيْنَ ﴾ الْخَيْراتِ وَ أُولِيْكَ مِنَ الصَّالِحِيْنَ ﴾

''وہ لوگ ایمان رکھتے ہیں اللہ پراور آخرت کے دن پراور نیکی کاتھم دیتے ہیں اور برائی ہے منع کرتے اور اچھی باتوں میں (ایک دوسرے ہے) سبقت کرتے ہیں اور یہی لوگ نیکوں میں سے ہیں''۔

ابن ایخق نے کہا کہ مسلمانوں کا یہودیوں ہے میل جول رہا کرتا تھا کیونکہان کے آپس ہیں پڑوی کے تعلقات بھی تھے اور جاملیت کے عہدو پیان بھی تھے تو اللہ نے انہیں راز دار بنانے سے روکنے کے لئے (پیہ آپتیں) نازل فرما کمیں : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُوْنِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُوْ مَا عَنِتُمْ قَدُ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ الْفَاهِمْ وَمَا تُخْفِى صُدُورُهُمْ اكْبَرُ قَدُ بَيْنَا لَكُمُ الْآيَاتِ اِنْ كُنتُمْ تَغْقِلُونَ هَا أَنْتُمْ أُولَاءِ تُجِبُونَهُمْ وَلَا يُجِبُونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ ﴾

''اے وہ لوگوں جنہوں نے ایمان قبول کیا ہے تم اپنے لوگوں کے سوا (دوسروں کوراز دار نہ بناؤ۔ وہ تمہارے درمیان فساد پیدا کرنے میں کسی طرح کی کوتا ہی نہیں کرتے۔ ان کی خواہش ہے کہ تم دشواری میں پڑو۔ اب تو خودان کے منہ سے دشمنی ظاہر ہو چکی ہے اور جن با تو ل کوان کے دل چھپائے ہوئے ہیں وہ اس ہے بھی بڑی ہیں۔ ہم نے تہہیں کھلی کھلی ملامتیں بتادی ہیں۔ اگرتم عقل رکھتے ہو (تو سمجھو) بیتم لوگ تو ان سے محبت رکھتے ہواور وہ تم سے محبت نہیں رکھتے اور تم تم تو مکمل جنس کیا نہ رکھتے ہوا۔

لیعنی تم ان کی کتاب کوبھی ماننے ہواورا پنی کتاب کوبھی اوران تمام کتابوں کوبھی جواس ہے پہلے گز رچکی ہیں اور وہ لوگ تمہاری کتاب کا انکار کرتے ہیں اس لئے تمہیں ان سے دشمنی رکھنا بہ نسبت ان کے تم سے دشمنی ر کھنے کے زیادہ سز اوار ہے۔

#### ابو بمرصدیق منی الله مُنه کے ساتھ فخاص کا حادثہ



بے نیاز نہیں ہے اگر وہ ہم سے بے نیاز ہوتا تو وہ ہم سے ہمارے مال قرض طلب نہ کرتا جیسا کہتمہارے دوست کا دعوی ہے وہ ہمیں تو سود ہے نیع کرتا ہے اور (خود ) وہی ( سود ) ہمیں دیتا ہے اورا گر وہ ہم سے بے نیاز ہوتا تو ہمیں ( سود ) نددیتا۔

راوی نے کہا (یہ سنتے ہی) ابو بکر کوغصہ آگیا آپ نے فخاص کے منہ پر زور سے ایک تھیٹر مارا اور فرمایا۔اس ذات کی تسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگرتم میں اور ہم میں جوعہد و پیاں ہے (وہ) نہ ہوتا تو اے اللہ کے دشمن تیراسراڑا دیتا۔

پس فٹاص رسول اللہ منافی نیٹو کے پاس گیا اور کہا اے محمد دیکھو تمہارے دوست نے میرے ساتھ کیا (بڑ ا) سلوک کیا تو رسول اللہ منافی نیٹو کرنے ابو بکرے فر مایا :

مَا حَمَلَكَ عَلَى مَاصِنَعْتَ.

''جوتم نے کیااس کا کیا باعث تھا''۔

ابو بکرنے عرض کی اے اللہ کے رسول اس دشمن خدانے ایک بردی (نازیبا) بات کہی۔ اس نے اس بات کا دعوی کیا کہ اللہ ان ان گوں کا مختاج ہے اور بیلوگ اس سے بے نیاز ہیں۔ جب اس نے بیہ بات کہی تو اس کے کہنے سے مجھے برائے خدا غصر آ گیا اور میں نے اس کے منہ پر (تھپٹر) مارافخاص (بیہ سنتے ہی) مکر گیا اور کہا۔ میں نے ایسانہیں کہا تو اللہ نے فخاص کے قول کے متعلق فخاص کے رداور ابو بکر کی تقد بی میں (بیر آبیت) نازل فرمائی:

﴿ لَقَدُ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللّٰهَ فَقِيْرٌ وَ نَحْنُ اَغْنِيهَا سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَ قَتْلَهُمُ الْاَدْبِيهَ عَنِيهِ اللّٰهُ قَوْمُوا عَذَابَ الْحَرِيْقِ ﴾ الْاَنْبِيهَ ءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَ نَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيْقِ ﴾

''اللّذ نَے ان (لوگوں) کی بات من لی ہے جنہوں نے کہا کہ اللّہ مختاج ہے اور ہم بے نیاز ہیں جو کچھ انہوں نے کہا ہے ہم اس کو اور ان کے انبیاء کے قبل کو ابھی لکھ لیتے ہیں اور (جب جزا کا وفت آئے گاتو) ان سے کہیں گے جلا دینے والے عذاب (کا مزہ ذرا) چکھو (تو)''۔

اورابو بكركوجواس معاملے میں غصه آگیااس کے متعلق (بیر) نازل فر مایا:

﴿ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشُرَّكُوا أَذَى كَثِيْرًا وَّ إِنْ تَصْبِرُوا وَ تَتَّتُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُودِ ﴾ تَصْبِرُوا وَ تَتَّتُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُودِ ﴾

"جُن لوگوں کوتم سے پہلے کتاب دی گئی ہے ان سے اور ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا ہے۔ ان سے ضرور تہمیں بہت می تکلیف دہ با تیں سننا ہوں گی اور اگرتم صبر کرواور احتیاط سے کا م لوتو

تطعی (سفید ) کاموں میں ہے ہے''۔ پیر

پھر فخاص اوراس کے ساتھی یہود کے علمائی باتوں کے متعلق (پیارشاد) فر مایا:

﴿ وَإِذْ اَخَذَ اللَّهُ مِيْثَاقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنَنَهُ لِلنَّاسِ وَلاَ تَكْتُمُوْنَهُ فَنَبَذُوْهُ وَرَآءَ ظُهُوْرِ هِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا تَلِيلاً فَبِنْسَ مَا يَشْتَرُونَ لَا تَحْسَبَنَ الَّذِيْنَ يَغْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَ يُجِبُونَ اَنْ يُحْمَدُوْا بِمَالَمُ يَفْعَلُوْا فَلاَ تَحْسَبَنَهُمْ بِمَغَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ الِّيمَ

"اور (یادکرو وہ وقت جب ان لوگوں ہے عہدلیا گیا جن کو کتاب دی گئی کہ مہیں لوگوں ہے اس کو اپنی پینھوں کے کو تھلم کھلا ضرور بیان کرنا ہوگا اور اسے تم چھپاؤ گے نہیں ۔ تو انہوں نے اس کو اپنی پینھوں کے چھپے وَ ال دیا اور اس کے بدلے ذرائی قیمت نے لی تو کس قدر برا تبادلہ ہے جو وہ کر رہے ہیں ۔ جولوگ خوش ہور ہے جی اپنے (اس) کئے پر (کدانہوں نے تو ریت کے مضامین اوٹ بیل گئی بیان کر دیے ) اور چا ہے ہیں کہ جو کام (اظہار حق کا) انہوں نے نہیں کیا اس کی تعریف کی جائے ۔ ان کے متعلق (نیک) خیال نہ کر کہ وہ عذاب سے کی جائے ۔ ان کے متعلق (نیک) خیال نہ کر کہ وہ عذاب سے چھوٹ جائیں گئے ۔ حالا نکہ ان کے لئے در دناک عذاب (تیار) ہے '۔

یعنی فخاص اوراشیع اوران کے سے علماء یہود جنہوں نے گمراہی کولوگوں کے آگے خوشنما بنا کر چیش کیا اوراس کے عوض کچھ دینوی فائدہ حاصل کررہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو کام انہوں نے نہیں کیا اس پران کی تعریف کی جائے اور نوگ انہیں عالم کہیں حالا نکہ وہ اہل علم نہیں ہیں نہ انہوں نے سید ھے راستے کی جانب لوگوں کی رہنمائی کی اور نہ وہ چھے راہ پر ہیں اور چاہتے ہیہ ہیں کہاوگ کہیں انہوں نے (ایسااچھا کام) کیا۔

# یېود کالوگوں کو تنجوسی کا حکم دینا

ابن ایخی نے کہا کہ کعب بن اشرف کا حلیف کر دم بن قیس اور اسامہ ابن حبیب اور تافع بن ابی نافع اور بحری بن عمر واور جی بن اخطب اور رفاعہ ابن زید بن التا بوت انصار میں ہے ان لوگوں کے پاس آیا کرتے تھے جورسول اللہ سی افغ کے اسی بستے جورسول اللہ سی افغ کے اسی باتھے اور ان ہے ان کامیل جول تھا اور انہیں نصیحت کیا کرتے تھے کہ اپنا مال خرج نہ کیا کرواور مال خرج کرنے میں جلدی نہ کیا کرو کیونکہ مال کے جاتے رہنے ہے جمیس تمہارے متعلق (بیہ جانے کا خوف ہے کیونکہ تعہیں خبر نہیں کہ آیندہ کیا حالت ہونے والی ہے تو اللہ (تعالی ) نے ان کے متعلق (بیہ آیتیں ) نازل فرمائیں:

﴿ الَّذِيْنَ يَبُخَلُونَ وَ يَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكُتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضُلِهٍ ﴾

يعنى توريت كمضامين جميات بين جس مين اس بات كى تقد يق بي جس مين اس بات كى تقد يق بي جيم مُمَنَا يَنْ أَمُو الله ﴿ وَ اَعْتَدُنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ اَمُوالَهُمْ رِنَاءَ النَّاسِ وَلَا يُومِنُونَ بِاللهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ اللَّى قَوْلِهِ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ﴾

''اور ہم نے کا فروں کے لئے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے اور جولوگ اپنے مال لوگوں کو وکھانے کے لئے خرچ کرتے ہیں اورالنداورآ خرت کے دن پرایمان نہیں رکھتے۔اس کے فرمان اورالندانہیں خوب جانبے والا ہے''۔تک۔

#### صدافت سے یہود کاانکار

ابن اتحق نے کہا کہ رفاعہ بن زید بن التابوت یہود کے سرداروں میں سے تھا۔ جب وہ رسول اللّٰهُ فَافِیْظِم سے گفتگوکرتا تو اپنی زبان کوتو ڑموڑ کے (بات چیت ) کرتا اور کہتا :

اَرْعِنَا سَمْعَكَ يَا مُحَمَّدُ حَتَّى نُفْهِمَكَ.

''اے محمد ہماری طرف توجہ شیجئے کہ ہم آپ کو سمجھا دیں''۔

مجراس نے اسلام میں طعنہ زنی اور عیب جوئی شروع کی تو اللہ (تعالیٰ) نے اس کے تعلق (یہ) نازل فرمایا:
﴿ اَلَّهُ تَرَ إِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلاَلَةَ وَ يُرِيدُونَ اَنْ تَضِلُو

السَّبِيْلَ وَاللهُ اَعْلَمُ بِاَعْدَائِكُمُ وَكُفَى بِاللهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللهِ نَصِيرًا مِنَ الَّذِيْنَ هَادُوا

یُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَّواضِعِه وَ يَتُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاللهُ عَيْرَ مُسْمَعٍ وَ رَاعِنَا لَيًّا

بِالْسِنَتِهِمْ وَ طَعْنًا فِي الدِّيْنِ وَلَوْ آنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَ اَطَعْنَا وَاللهُ عُولُونَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ

وَ أَتُومُ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللهُ بِكُفُرهِمْ فَلاَ يُؤْمِنُونَ إِلّا قَلِيلًا ﴾

وَ أَتُومُ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللهُ بِكُفُرهِمْ فَلاَ يُؤْمِنُونَ إِلّا قَلِيلًا ﴾

"(اے مخاطب) کیا تو نے ان کوگوں کوئیں ویکھا جنہیں کتاب میں سے پچھ حصہ ملا ہے وہ مخمراہی خریدتے ہیں اور جا ہتے ہیں کہتم بھی بھٹک جاؤ اور اللہ تمہار سے دشمنوں کوخوب جانے والا ہے اور اللہ کا مددگار ہونا (ہی) کافی ہے۔ جن لوگوں نے یہود بیت اختیار کررتھی ہے وہ الفاظ کے موقعوں کو بدل دیتے ہیں اور (سیمنظنا و اَطَعْناهُمْ مِن لیا اور ای کے موافق کریں گے کہتے سے اور این کریں گے کہتے

میں۔اوروَاسْمَعْ غَیْر<sup>ا</sup> مُسْمَعِ کہتے اورطعنہ زنی کے ارادے سے زبانوں کو توڑموڑ کر واعنا کہتے ہیں اورا گروہ (اس کے بجائے ہم نے من لیا اوراس کےموافق کریں گےاور (حضرت) سنئے اور ہماری جانب بھی توجہ فر مائے کہتے تو ان کے لئے بہتر اور درست ہوتا نمیکن اللہ نے ان کے کفر کے سبب سے ان میں کے چندا فراد ہے سواان کو (اپنی رحمت ہے) دور کر دیا ہے اس لئے ووایمان تہیں لاتے''۔

اوررسول الله مَنْ الله عَنْ يبود كے علماء ميں سے چندسر داروں سے گفتگوفر مائى جن ميں سے عبداللہ صورى لاعوراوركعب بن اسدبهي تصدآب نان عفر مايا:

يَا مَعْشَرَ يَهُوُدَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اَسْلِمُوا فَوَاللَّهِ اِنَّكُمْ لَتَعْلَمُوْنَ اِنَّ الَّذِي جَنْتُكُمْ بِهِ لَلْحَقُّ قَالُوا مَا نَعْرِفُ ذَٰلِكَ يَا مُحَمَّدُ.

''اے گروہ بہوداللہ ہے ڈرواوراسلام اختیار کرو کیونکہ واللہ تم اس بات کوضرور جانتے ہو کہ میں جو چیز لا یا ہوں وہ تیجی ہےانہوں نے کہاا ہے محمر ہم اس بات کونہیں جانے''۔

آ خرانہوں نے جس چیز کو پہیان لیا اس کا انکار کیا اور کفریر جم گئے تو اللہ نے ان کے متعلق ( ہیآیت ) تازل فرمائي:

﴿ يَا أَيُّهَا أَلَذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْل آنُ تَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدُهَا عَلَى آدْبَارِهَا أَوْنَلُعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ وَكَانَ آمْرُ اللهِ مَغْعُولاً ﴾ ''اے وہ لوگوجن کو کتاب دی گئی ہم نے جو چیز اتاری ہے اس پر ایمان لاؤ جوتمہارے ساتھ والی چیز کی بھی تضدیق کرنے والی ہے۔قبل اس کے کہ ہم چبرے بگاڑ دیں اورانہیں پیٹھوں کی جانب کردیں یاان برہم ویباہی غضب نازل کریں جس طرح شنبے والوں پر نازل کیا تھا اور حکم

لے واسمع غیر مسمع کے دومعنی ہیں۔ایک تو بہ کہ سنتے اور خدا آپ کوالیں بات ندسنائے جوآپ کی مرضی کےخلاف ہو۔ دوسرے معتی ہیں۔اے نہ ستائے ہوئے من نعنی اے بہرے من ۔نعو فہ بالللہ من ذلك بیہ بہود دوسرے معنی میں اس جملے كو استعال کما کرتے تھے اس لئے انہیں ذوعینین جملے کے استعال ہے منع فر مایا حمیا۔

ع <sub>د</sub> اعنا کے بھی دومعنی ہیں ایک تو ہماری مراعات ۔ ہمارالحاظ فر مائے اور دوسر ہے معنی ہیں مغروراحمق کے اور بعضول نے لکھا ے کہ داعنا کے عین کو دراز کر کے داعینا کتے تھے جس کے معنی ''اے ہارے چرواہے'' کے ہیں۔غرض ان کا مقصد طعنہ زنی اورعیب جو کی تھا۔ (احمرمحمودی)

خدا وندتو ہوکرر ہے والا ہے''۔

ابن ہشام نے کہا کہ نظیمس کے معنی نفسے و نسوی کے ہیں یعنی صاف کردیں اور برابر کردیں کہ اس میں نہ آ نکھ دکھائی دے نہ ناک نہ منہ اور نہ اور کوئی چیز نظر آئے جو چبرے میں ہے اور فطمسنا آغینہ ہی ہی بھی بہی معنی ہیں۔ اَکُمطُمُوسُ الْعَیْن اس خُفس کو کہتے ہیں جس کے دونوں بوٹوں کے درمیان شگاف نہ ہواور کہا جاتا ہے طمست الکتاب و الاثو فلا بری منه شی یعنی میں نے تحریر اورنشان کومنا دیا کہ اس میں سے پچھنظر نہیں آتا۔ الانطل جس کا نام الغوث بن بہیر قابن الصلت العلمی ہے۔ اونوں کا بیان کرتے ہوئے جن کوائی طرح کی تکلیف دی گئی کہتا ہے۔

و تنگیلیفُنا کھا مکل طامِسةِ الصُّوای شکوُن قرای حِرْبَاءَ کھا بَتَمَلُمَلُ اور ہماراان اونوں کوالیی دراز مسافت والے میدانوں میں تکلیف وینا جن کے نشانات راہ مغہو نے تھا در (گری کے سبب سے ) وہاں کے گرگوں کو نے چین پھرتا ہواتو و کھتا ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ صُوکی کے معنی ان نشانوں اور پانی (کے چشموں) کے ہیں جن کے راستے پر ہونے کے سبب سے داستہ بچپانا جاتا ہے (شاعر) کہتا ہے کہا لیے تمام نشانات مٹ گئے اور زمین کے برابر ہو گئے ہیں کہا ہے اور زمین کے برابر ہو گئے ہیں کہا ہے کہا ہے۔

اوریہ بیت اس کے تصیدے کی ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ صوی کا واحد صوقے۔



### جن لوگوں نے رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهِم اللهِ مِوكِر تُولياں بنالي تَصِين

ابن آخل نے کہا کہ قریش اور غطفان اور بن قریظۃ میں سے جن لوگوں نے نولیاں بنالی تھیں وہ جی بن اخطب اور سلام بن ابی الحقیق ابورافع اور الربیج بن الربیج بن ابی الحقیق اور ابو تھاراور وحوح بن عامراور ہوؤۃ تبن قیس تھے۔ وحوح اور ابو تھاراور ہوؤہ تو بن وائل میں سے تھے اور بیسب کے سب (اس کی شاخ) بنی النفیر میں سے تھے۔ جب بیلوگ قریش کے پاس آئے تو ان لوگوں (قریش) نے کہا کہ یہ یہود کے علماء اور کتاب کا علم رکھنے والے لوگ بیں ان سے تو پوچھو کہ تہاراویں بہتر ہے یا محمد کا دین ۔ غرض انہوں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے ان سے تھے۔ جب کہا کہ اس کے اور اس کے پیرووں کے انہوں نے ان کے پیرووں کے انہوں نے ان کے تیرووں کے دین سے تمہارا دین بہتر ہے اور تم لوگ بہ نسبت اس کے اور اس کے پیرووں کے دین سے تمہارا دین بہتر ہے اور تم لوگ بہ نسبت اس کے اور اس کے پیرووں کے دین سے تعلق (بیآ بیتیں) نازل فرما ئیں:

﴿ الْمَدْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوْتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ ﴾

'' کیا تو نے ان لوگول کونبیس و یکھا جنہیں کیا ہے کھ حصہ دیا گیا ہے وہ بت اور شیطان کو مانتے ہیں''۔

﴿ وَيَعُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَولاءِ آهُدى مِنَ الَّذِينَ آمَنُو سَبِيلاً ﴾

''اورانادگول کے متعلق جنہوں نے کفراختیار کیا ہے کہتے میں وہ ان لوگوں سے جوایمان لائے ہیں زیادہ سیدھی راہ پر ہیں''۔

ا بن ایخل نے کہا کہ اس کے اس فر مان تک

﴿ أَمْ يَخْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضَلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ اِبْرَاهِيْمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُّلْكًا عَظِيْمًا ﴾

" ایدلوگ دوسرے لوگوں پر اس وجہ سے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل میں ہے انہیں عنایت فرمایا ہے بہت اور بڑی حکومت عنایت فرمایا ہے بے شک ہم نے ابراہیم کی آل کو (بھی) تو کتاب و حکمت اور بڑی حکومت عنایت فرمائی ہے'۔

#### نزول( قرآن) ـــےان کاا نکار

این این این این این اورعدی بن زید نے کہا کہا ہے اسے محرجمیں تو اس کاعلم نہیں کہ مویٰ کے بعد کسی بشر یراللّٰد نے کوئی چیزا تاری ہوتواللّٰہ ( تعالیٰ ) نے ان کے اقوال کے متعلق ( بیہ ) نا زل فر مایا:

﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا اِلّٰهِكَ كَمَا أَوْحَيْنَا اِلَى نُوْجٍ وَالنَّبِيِّيْنَ مِنْ بَغْدِمٍ وَأَوْحَيْنَا اِلَى اِبْرَاهِيْمَ وَ اِسْلَعِيْلَ وَ اِسْلَحْقَ وَ يَغْتُوْبَ وَالْكَسْبَاطِ وَعِيْسَى وَ أَيُّوْبَ وَ يُوْنُسَ وَ هَارُوْنَ وَ سُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوَّهَ وَ اِسْلَاقَ وَ يَعْتُونَ وَ سُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوَّهَ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ عَلَيْكَ وَ كُلَّمَ اللّٰهِ مَعْتَى اللّٰهِ عَلَيْكَ وَكُلَّمَ اللّٰهِ مُوسَى اللّٰهِ عَلَيْكَ وَ رُسُلًا لَهُ نَقْصُصُهُمُ عَلَيْكَ وَكُلَّمَ اللّٰهُ مُوسَى اللّٰهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكُانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ﴾ وكان الله عَزيْزًا حَكِيْمًا ﴾

'' (اے محمہ) ہم نے تیری طرف ولی ہی وحی کی جیسی نوح اور اس کے بعد کے ببیوں کی طرف کی اور ہم نے ابراہیم اور استعیل اور استحق اور یعقو ب اور اولا و بیقو ب اور املی اور ایوب و پونس

و ہارون وسنیمان کی طرف وحی کی اور داؤ د کوہم نے زبور دی اور بہت سے رسول جن کا بیان ہم نے تجھ ہے(اس ہے) پہلے کر دیا ہےاور بہت ہےرسولوں کا ہم نے تجھ ہے تذکرہ نہیں کیااور مویٰ ہے (تو) اللہ نے خوب باتیں کیں۔رسولوں کو (ہم نے) بٹارت دیے والا اور ڈرانے و'لا ( بنا کربھیجا ) تا کہرسواوں کے ( سجیجے کے ) بعداو گوں کواللّٰہ برکوئی ججت نہر ہےاوراللّٰہ غلیے والااور حکمت والا ہے''۔

> اوران میں کی ایک جماعت رسول اللّٰه خُلِیُّتُم کے پاس آئی تو آ ب نے ان سے فر مایا: آمَا وَاللَّهِ إِنَّكُمْ لَتَعُلَّمُونَ آيْنَى رَسُولٌ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ .

'' سنو! واللّٰدتم لوگ اس بات کوضر ورجا نتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللّٰد کا بھیجا ہوا ہوں''۔ انہوں نے کہا ہم اس بات کونہیں جانتے اور نہ ہم اس پر گوا ہی دیتے ہیں تو ان کے اس قول کے متعلق الله( تعالیٰ ) نے (به آیت ) نازل فرمائی:

﴿ لَكِنَ اللَّهُ يَشُهَدُ بِمَا أَنْزَلَ اِلَّيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلاَنِكَةُ يَشُهَدُونَ وَكَفَى باللَّهِ شَهِيدًا ﴾ '' (تم گواہی نہ دو) کیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ جو چیز اس نے تیری طرف اتاری ہے وہ اپنے علم ہے اتاری ہے اور فرشتے بھی گواہی ویتے ہیں اور اللہ کا گواہی وینا (بی ) کا فی ہے'۔

# رسول اللهُ مَنَا لِيَنْهُ مِيرا يك برا \_ يتقرك الله الله يران كا اتفاق

رسول اللَّه کا کیو کی النصیر کے یاس ان ہے بی عامر کے دو مخصوب کے خون بہا کے متعلق مدد لینے کے کئے تشریف لے گئے جن کوعمر بن امیدالضمری نے قبل کر دیا تھاان میں ہے بعض افرا دایک دوسرے سے تنہا کی میں ملے تو انہوں نے ( آپس میں ) کہا کہ اس وقت محمہ جتنا قریب ہے اتنا قریب تم اسے پھر بھی ہرگز نہ یا وَ گے۔اس لئے کوئی ہے جواس گھریر چڑھ جائے۔اوراس پر کوئی بڑا ساپھر گرادے تو وہ ہمیں اس ہے راحت د بنے کا یاعث ہوگا تو عمرو بن جحاش بن کعب نے کہا ہیں( اس کام کو انجام دیتا ہوں) رسول القدمنی تیزم کو (جب)اس کی خبر ہوگئی تو آیان کے پاس سے لوٹ آئے اللہ (تعالیٰ) نے اس کے اور اس کی قوم کے اس ارادے کے متعلق (بدآیت) نازل فرمائی:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا بِعُمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِنْهَمَّ قَوْمٌ آنُ يَبْسُطُوا اِلْمِكُمْ آيْدِيهُمْ فَكُفَّ أَيْدِيهُمْ عَنُكُمُ وَأَتَّقُواللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْهَتَوَكَّلِ الْمُومِنُونَ ﴾

''اے وہ لوگو! جوابمان لائے ہواللہ کی اس نعمت کو یا دکرو جب کہا بک قوم نے ارادہ کیا تھا کہ

تمہاری جانب اپنے ہاتھ بڑھا ئیں تو اس نے ان کے ہاتھتم سے روگ دیئے اور اللہ سے ڈرواور ایمانداروں کو تو اللہ ہی پر بھروسا کرنا جا ہے''۔

اور رسول الله مَنْ النَّهُ عَلَيْهِ اللهِ الملا

﴿ وَ قَالَتِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللهِ وَ آجِبَاوَةٌ قُلُ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلُ أَنْتُمُ بَشَرٌ مِّمَنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ لِلهِ مُلْكُ السَّمْوَاتِ وَالْكَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَ اللهِ الْمَصِيْرِ ﴾

''اور بہودیوں اور نصرانیوں نے کہا کہ ہم اللہ کے بیٹے اوراس کے بیارے ہیں۔(اے نبی تو)
کہہ پھروہ تمہیں تمہارے گنا ہوں کی سزا کیوں دیتا ہے۔(تم اس کے بیٹے نہیں ہو) بلکہ ان
قرمیوں میں سے ہوجن کواس نے بیدا کیا ہے وہ جس کو جا ہتا ہے بخش دیتا ہے اور جس کو جا ہتا
ہے سزا دیتا ہے آسانوں اور زمین اور جو پچھان دونوں کے درمیان ہے (سب) اللہ کی ملک ۔
ہے اوراس کی جانب لوٹنا ہے'۔

ابن آخل نے کہا کہ رسول الند کا فیڈ کے بیود کو اسلام کی دعوت دی اور اس کی جانب رغبت دلائی اور اللہ کی غیرت اور اس کی سزا سے انہیں ڈرایا تو انہوں نے آپ کی بات مانے سے انکار کیا اور جس چیز کو آپ لائے تھے اس سے کفر کیا تو معاذبین جبل اور سعد بن عبادة اور عقبہ بن وجب نے کہا اے گروہ بیود اللہ سے ڈرو واللہ بے تھے اس کے مواللہ سے آپ کے مبعوث واللہ بے شک تم لوگ اس بات کو جانے ہو کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور تمہیں تو ہم سے آپ کے مبعوث ہونے کے پہلے آپ کا ذکر کیا کرتے تھے اور آپ کے صفات ہم سے بیان کیا کرتے تھے تو رافع بن حریملہ اور وہب بن یہوذانے کہا کہ یہ بات تو ہم نے تم سے نہیں کہی اور نداللہ نے موی کے بعد کوئی کتاب نازل فرمائی اور نداللہ نے موی کے بعد کوئی کتاب نازل فرمائی اور ندال کے بعد کی بثارت دینے والے اور ڈرانے والے کواس نے بھیجا۔ تو اللہ نے ان کے ان اقوال کے مخلق (سے) نازل فرمائا:

﴿ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَآءً كُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ أَنْ تَعُولُواْ مَا جَآءَ نَا مِنْ بَشِيْرٍ وَّلاَ نَذِيْرٍ فَقَدُ جَآءً كُمْ بَشِيْرٌ وَّ نَذِيْرٌ وَّاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴾ "اے اہل كتاب تمهارے ياس مارارسول آچكا ہے رسولوں كى (آمدكى) ست رفتارى (ك زمانے) میں وہ تمہارے لئے (ہمارے احکام) بیان کرتا ہے (تا کہ تمہیں بی عذر ندر ہے) کہ کہنے لگو کہ ہمارے پاس کوئی خوش خبری دینے والا اور ڈرانے والا نبیس آیا پس اب تمہارے پاس خوش خبری دینے والا آج کا اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے'۔

اس کے بعدان سے مویٰ (علیہ السلام) کے واقعات بیان فرمائے اور ان لوگوں سے انہیں جو جو تکلیفیں پہنچیں اور ان لوگوں نے ردکر دیا یہاں تک تکلیفیں پہنچیں اور ان کے ساتھوان کی عہد هکتیاں اور ان احکام اللی کوجنہیں ان لوگوں نے ردکر دیا یہاں تک کہاس کی یا داش میں جوجالیس سال تک بھٹکتے پھرے۔ان کا بیان فرمایا۔

# نی منافظیم کے جانب تھم رجم کے متعلق یہود کارجوع

ابن ایحق نے کہا کہ جھے ہے ابن شہاب الزہری نے بیان کیا کہ انہوں نے مزینہ میں ہے ایک علم والے فض ہے سنا جو سعید بن المسیب ہے بیان کرتا تھا کہ ابو ہریرۃ نے ان ہے بیان کیا کہ جب رسول اللہ من فیٹ کے بین کو یہود کے علاء (اپنی) عبادت گاہ میں جمع ہوئے اور ان میں ہے ایک شادی شدہ من فیٹ کو یہود کے علاء (اپنی) عبادت گاہ میں جمع ہوئے اور ان میں ہے ایک شادی شدہ نے یہود کی شادی شدہ ایک عورت ہے زتا کیا۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ اس مرداور اس عورت کو محمد کے پاس بھیجو اور اس سے دریا فت کرو کہ ان دونوں کے متعلق کیا تھا کہ باکہ اس مرداور اس عورت کو محمد کے باس بھیجو اور اس سے دریا فت کرو کہ ان دونوں کے ساتھ وہی تجریہ کا برتا و کیا جھیے تم کرتے ہو۔ اور تجریہ کے معنی بیہ ہیں کہ پوست درخت اس نے ان دونوں کے ساتھ وہی تجریہ کا براؤ کیا جو کہ ارتا اور اس کے بعد ان دونوں کا منہ کا لاکر کے دوگدھوں خراب کی رسی سے جس پر روغن قاز چڑ تھا یا گیا ہوکوڑ ہے ارتا اور اس کے بعد ان دونوں کا منہ کا لاکر کے دوگدھوں بی باز بی سے بھی مان لو کیونکہ وہ صرف ایک بادشاہ ہے۔ اور اگر اس نے ان کے بارے میں سنگ اری کا تھم دیا تو بھین جان بھی مان لو کیونکہ وہ صرف ایک بادشاہ ہے۔ اور اگر اس نے ان کے بارے میں سنگ اری کا تھم دیا تو بھین جان نے کہا دو تا تھا کہ ایکوں میں ہے اے اس سے بچاؤ کہ وہ اس کو تم سے چھین لے گا۔ (یعنی نہوں تہارے فائدان سے جاتی رہے گیا۔ (یعنی نہوں تہارے فائدان سے جاتی رہے گیا۔ (یعنی نہوں تہار سے جاندان سے جاتی رہے گیا۔ (یعنی نہوں تہار سے خاندان سے جاتی رہے گیاں۔

پھروہ لوگ آپ کے پاس آئے اور کہاا ہے محمد اس شادی شدہ فض نے ایک شادی شدہ عورت سے زنا کیا ہے۔ ان کے متعلق آپ فیصلہ سیجئے کہ ہم نے اس فیصلے کے لئے ان دونوں پر آپ کو حاکم بنا دیا ہے تو رسول اللّٰہ کُاٹِیٹِ ان کے علماکے پاس ان کی عبادت گاہ میں تشریف لے مئے اور فرمایا:

يَا مَعْشَرَ يَهُوْدَ آخُرِجُوْ اللَّي عُلَمَاءَ كُمْ.

''اے گروہ یہودا پنے علماء کومیر ہے سامنے لاؤ ۔ تو وہ عبداللہ بن صوری کولا ہے''۔ ابن آخق نے کہا کہ مجھ سے بنی قریظة والوں میں سے بعض نے بیان کیا کہ وہ اس روز اُبن صوری کے ابن ہشام نے کہا کہ' بمھے بی قریظہ کے بعض افراد نے بیان کیا'' سے' سب سے زیادہ جانے والا ہے'' تک ابن ایخق کا قول ہے اوراس کے بعداس روایت کا بھملہ ہے جواس سے پہلے (بیان بوئی )تھی۔
تورسول الله مُنْ اَفْتُ نَا اِس سے تنہائی میں گفتگوفر مائی اوروہ ایک جوان چھوکراان میں سب سے زیادہ کم من قدار سول الله مُنْ اَفْتُ فَا اِس سے دریافت (فرمانے) میں اصرار فرمایا اور آ ب اس سے فرمار ہے تھے:
یا ابْنَ صُوری اَنْشُدُكَ اللّٰهَ وَاُذَ حِرُكُ بِالْمَامِهِ عِنْدَ بَنِی اِسْرَ آئِیلَ هَلْ تَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ حَكَمَ فِی التَّوْرَاقِ.
فِیْمَنْ زَنْی بَعْدَ اِحْصَانِهِ بالرَّجْم فِی التَّوْرَاقِ.

''اے ابن صوری میں تخفے اللہ کی تشم دیتا ہوں اور تخفے اس کی وہ نعمتیں یاد دلاتا ہوں جو بی اسرائیل پڑھیں۔ کیا تو اس بات کو جانتا ہے کہ اللہ نے توریت میں اس شخص کے متعلق جس نے شادی کے بعد زنا کیا ہو۔ سنگساری کا تھم دیا ہے'۔

اس نے کہاالٰہی سج ہے۔واللہ اِسابوالقاسم یہلوگ یقینا اس بات کو جانتے ہیں کہ آپ (اللہ کی طرف ہے ) بھیجے ہوئے نبی ہیں لیکن ان کو آپ سے حسد ہے۔

راوی نے کہا پھررسول اللّہ مَنْ اَلْتُوْجُرُ (وہاں ہے ) نظیے اور ان دونوں کے متعلق تھم فر مایا تو ان دونوں کو آ آپ کی اُس مسجد کے درواز ہے کے پاس سنگسار کیا گیا جو بی عنم بن مالک بن النجار ( کے محلے ) میں ہے۔ پھراس کے بعدا بن صوری نے گفرا ختیار کرلیا اور رسول اللّٰہ مَنْ اَلْتُوجُرُ کی نبوت ہے اٹکار کردیا۔ ابن آخق نے کہا اللّٰہ نے ان کے متعلق (یہ ) نازل فر مایا:

یعنی و ولوگ جنہوں نے اپنوں میں سے پچھالوگوں کو بھیجا ہےاورخودنہیں آئے ہیں اورانہیں بعض ایسے تھم بتا دیئے ہیں جو بجانہیں ۔ پھرفر مایا کہ:

يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ اُوْتِيَتُمُ هَلَذَا فَخُذُونُهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتُوهُ (اى الرجم) فَاخْذَرُوهُ.

'' یہ لوگ کلمات کے استعال موقعوں کے (معلوم ہونے کے ) بعد ان کا بیجا استعال کرتے ہیں (اور ) کہتے ہیں۔اگر (محمد کی جانب سے ) تنہیں بہی تھم دیا جائے تو اسے لے لواورا گرتنہیں یہ تھم (یعنی رجم کا تھم) نہ دیا جائے تو اس سے بچو''۔ آخر بیان تک

ابن آئی نے کہا کہ مجھ سے محمد بن طلحہ بن یزید بن رکانہ نے اسمغیل بن ابراہیم سے اور اس نے ابن عباس سے سن کربیان کیا انہوں نے کہا کہ رسول اللہ منافی فی آئے ان دونوں کی سنگساری کا حکم فر مایا اور وہ آپ کی مسجد کے درواز سے کہا کہ رسول اللہ منافی فی آئے ہوئے دیکھا تو اٹھ کراپنے مسجد کے درواز سے بوئے دیکھا تو اٹھ کراپنے ساتھ والی عورت کی طرف گیا۔ اور اس پر جھک پڑاتا کہ چھروں سے اس کو بچائے یہاں تک کہ وہ دونوں مار والے گئے۔ (راوی نے) کہا اور بیالی بات تھی کہ اللہ نے اپنے رسول کے لئے نمایاں فرما دی تا کہ ان دونوں سے جوزنا سرز دہوا وہ ثابت ہوجائے۔

ابن ایخی نے کہا اور مجھ سے صالح بن کیبان نے عبداللہ بن عمر کے آزاد کردہ بافع ہے اور انہوں نے عبداللہ بن عمر کے آزاد کردہ بافع ہے اور انہوں نے بہاکہ جب رسول اللہ منافی عمل ما کم بنایا گیا تو آپ نے انہیں تو ریت کے ساتھ بلوایا اور ان میں سے ایک عالم بیٹھ کراسے پڑھنے لگا اور اپنا ہاتھ آیت رجم پررکھ دیا راوی نے کہا تو عبداللہ بن سلام نے اس کے ہاتھ پر مار ااور کہا اے اللہ کے بی بی آیت رجم ہے۔ بیٹھ اسے آپ کو یز کہ سانانہیں جا ہتا ہے تو رسول اللہ منافی تی فی میا ا

وَيُحَكُمُ يَا مَعْشَرَ يَهُوْدَ مَا دَعَاكُمْ إِلَى تَوْلِدُ حُكْمِ اللَّهِ وَهُوَ بِأَيْدِيْكُمْ.

''اے گروہ یہودتم پرافسوں ہے اللّٰہ کا تھم جھوڑ دینے کی تم کوکس (چیز) نے ترغیب دی حالانکہ وہ تمہارے ہاتھوں میں ہے''۔

راوی نے کہا کہ ان لوگوں نے کہا۔ سننے واللہ اس تھم پرہم میں عمل ہوا کرتا تھا۔ یہاں تک کہ ہم میں سے ایک شخص نے جو شاہی خاندان اور بڑی حیثیت والوں میں سے تھا اپنی شادی کے بعد زنا کیا تو بادشاہ (نے) اس کے سنگسار کرنے سے روکا اس کے بعد پھرا یک شخص نے زنا کیا (اور) اس نے جا ہا کہ اسے سنگسار کرے تو لوگوں نے کہا کہ نہیں واللہ (اس کواس وقت تک سنگسار نہیں کیا جا سکتا) جب تک کہ فلال شخص کو سنگسار

نہ کیا جائے۔ جب انہوں نے ایسا کہا تو لوگ جمع ہوئے اورا پنے اس تھم کی ترمیم کر کے تحبیہ قائم کیا اور سنگساری کے تذکر ہےاوراس پڑمل کرنے کومر دہ سنت بنا ڈالا راوی نے کہا۔ کہ رسول اللّٰدُمَا الْلَّٰذِيْمَ نے فر مایا:

فَآنَا آوَّلُ مَنْ آخِيَا آمُرَ اللَّهِ وَعَمِلَ بِهِ.

'' تو میں پہلا مخص ہوں جس نے تھم الّبی کوزندہ کیااوراس پڑمل کیا''۔

پھرآ پ نے ان دونوں کوسنگسار کرنے کا تھم فر مایا اور آپ کی مسجد کے دروزے کے پاس ان کوسنگسار کردیا گیا۔عبداللہ نے کہا کہ میں بھی ان دونوں کوسنگسار کرنے والوں میں تھا۔

### خون بہامیں ان لوگوں کے مظالم

ابن آبخق نے کہا کہ مجھے ہے داؤ دبن حصین نے عکرمہ سے انہوں نے ابن عباس کی روایت ہے ( ہیہ ) حدیث سنائی کہ (سورۂ ) ما کدہ کی وہ آیتیں جن میں اللہ ( تعالٰی ) نے بیفر مایا:

﴿ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَغْرِضُ عَنْهُمْ وَ إِنْ تُغْرِضُ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْنًا وَ إِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بَالْقِسُطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ﴾ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بَالْقِسُطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ﴾

"(اے نبی) تو ان میں فیصلہ کریا اعراض (تخصے اختیار ہے) اور اگر تو ان سے اعراض کرے تو وہ تخصے ہرگز کوئی نقصان نہ پہنچا کیں گے اور اگر تو ان میں فیصلہ کرے تو انصاف سے کرنا بے شک اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے"۔

یہ آیتیں بن النفیر اور بن قریظ کے درمیان کے خون بہا کے متعلق نازل ہوئی ہیں اور حالت بیتی کہ بن النفیر کے مقتولوں) بن النفیر کے مقتولوں) بن النفیر کے مقتولوں) کا نفیر کے مقتولوں کا خون بہا جن کو اعلیٰ مرتبہ حاصل تھا۔ پورا پوراا داکیا جاتا تھا اور بن قریظہ (کے مقتولوں) کا نصف ۔ تو انہوں نے رسول اللہ مُؤاتِّدِ اللہ عنے فیصلہ چاہا تو اللہ نے ذکورہ آیتیں ان کے متعلق نازل فرما کمیں۔ رسول اللہ مُؤاتِّدِ ان کو اس میں حق بات پر ابھارا اور مساوی ویت مقرر فرما دی۔ ابن آخق نے کہا کہ اللہ بہتر جاتا ہے کہ حقیقت میں (اس کے نزول کا سبب) کیا تھا۔

### رسول اللهُ مَنَا لِللَّهِ عَلَيْهِ كُودِين ہے برگشتہ كرنے كا يہود يوں كا ارادہ

ابن آخق نے کہا کہ تعب بن اسداور ابن صلوبا اور عبداللہ بن صوری اور ہا س بن قیس نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا کہ چلوہم مجمر کے پاس چلیں ۔ممکن ہے کہ ہم اسے اس کے دین سے پھیر دیں کیونکہ وہ بھی ایک آ دمی ہے پھروہ آپ کے پاس آئے اور آپ سے کہا۔ اے محمد (منافیۃ مناب) آپ جانتے ہیں کہ ہم یہود کے علاء اور ان میں بڑی حیثیت والے اور ان کے سردار ہیں اور اگر ہم نے آپ کی ہیروی کرلی تو (تمام) یہود آپ کے ہیروہ وجا کمیں گے اور وہ ہماری مخالفت نہ کریں گے۔ بات یہ ہے کہ ہم میں اور ہماری تو م کے پچھاو گوں میں جھٹڑ ا ہے۔ تو کیا ہم آپ کو حاکم بنادیں (اس شرط پر) کہ آپ ان کے خلاف ہماری جانب فیصلہ صا در فرما دیں اور ہم آپ پر ایمان لا کمیں اور آپ کی تقسدین کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے انکار فرما دیا۔ اللہ (تعالی ) نے ان کے متعلق (یہ) نازل فرما یا۔

### عیسی عَلَائِلًا کی نبوت سے بہود بول کا انکار

نُوْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أَنْزِلَ إِلَى إِبْوَاهِيْمَ وَاسْطِعِيْلَ وَاسْلِحَقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاسْبَاطِ وَمَا أُوْتِيَ مُوْسِلِي وَعِيْسِلِي وَمَا أُوْتِيَ النَّبِيُّوْنَ لِمِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحُنُ لَهُ مُسْلِمُوْنَ. '' ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پراور اس چیز پر جو ہماری طرف اتاری گئی ہے اور اس چیز پر جوابر اہیم استعیل واسخق و بعقو ب اوران کی اولا دیرا تاری گئی اوراس پر جوموی اورغیسی اور ( دوسر ہے ) نبیوں کوان کے پروردگار کی جانب سے عنایت ہوئی ہم ان میں سے نسی میں تفریق نہیں کرتے اورہم اس کے فرمان بردار ہیں''۔

جب عیسیٰ بن مریم کا ذکر آیا تو ان لوگوں نے ان کی نبوت سے انکار کیا اور کہا کہ ہم نہیسیٰ بن مریم کو مانتے میں اور نہاں شخص کو جوان پر ایمان رکھتا ہوتو ان کے متعلق اللہ نے ( پیہ ) ناز ل فر مایا:

﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أَنْزِلَ اِلَّهْنَا وَمَا أَنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَ انَّ أَكْتَرَكُمُ فَاسْقُوْنَ ﴾

''(اے نبی) کہدوے اے اہل کتاب کیاتم ہم سے صرف اس وجہ سے دشنی رکھتے ہو کہ ہم اللہ یرا دراس چیزیرایمان لا کیے ہیں جو ہماری طرف اتاری گئی اور اس چیزیر جواس ہے پہلے اتاری سنی اور حقیقت تو بیہ ہے کہتم میں ہے اکثر نافر مان ہیں''۔

اوررسول التدمنا فيتينم كے بياس رافع بن حارثه اورسلام بن مشكم اور ما لك بن صيف اور رافع بن حريمله آ ئے اور کیا۔

اے محمد کیا تمہارا یہ دعوی تبیں ہے کہ تم ملت و دین ابراہیم پر ہوا در ہمارے یاس جوتو ریت ہے اس پر بھی ایمان رکھتے ہوا دراس بات کی گواہی بھی دیتے ہو کہ وہ حقیقت میں اللّٰہ کی جانب ہے ( آئی ہوئی ) ہے۔ آپنے فرمایا:

بَلْ وَلَكِنَّكُمُ آخْدَثْتُمْ وَجَحَدْتُمْ مَا فِيْهَا مِمَّا أَخِذَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْمِيْثَاقِ فِيْهَا وَكَتَمْتُمْ مِنْهَا مَا أُمِرْتُمُ أَنْ تَبَيَّنُوْهُ لِلنَّاسِ فَبَرِئْتُ مِنْ إِحْدَاثِكُمْ.

'' کیوں نہیں (بےشک میرا دعویٰ یہی ہے ) نیکن تم نے نئی باتیں پیدا کر لی ہیں اور تم نے اس عہد کا انکار کر دیا ہے جواس میں ہے جس کاتم ہے اقرار لیا جاچکا ہے اور تم نے اس میں کی اس بات کورا زبنا دیا ہے جس کے متعلق حمہیں تھم دیا عمیا کہتم اے لوگوں سے واضح طور پر بیان کرو اس لئے میں نے تمہار ہے نئی باتوں سے علیجد گی اختیار کرلی''۔

انہوں نے کہا پھرنو ہم انہیں باتوں پر جو ہارے قابو میں ہیں جےر ہیں گے اور ہم سیدھی راہ پراورحق پر ہوں گے ۔اورہم نہ بچھ برایمان لائمیں گےاور نہ تیری ہیروی کریں گے ۔توان کے متعلق اللہ نے (یہ) نازل فرمایا: ﴿ قُلْ يَا أَهُلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أَنْزِلَ اِلْمُكُمْ مِنْ رَّبَّكُمْ

وَ لَيَزِيْدَنَ كَثِيْراً مِنْهُمْ مَّا أَنْذِلَ اِللّهٰ مِنْ رَبّكَ طُفْيَانًا وَّكُفُرًا فَلاَ تَأْسَ عَلَى الْقُوْمِ الْكَافِرِيْنَ ﴾

"(ات نبی ان ہے) كہدا الله تقاب تم سى (صحح) چيز پرنہیں ہو يہاں تك كه تم توريت و
انجيل اوراس چيز كے پابند نه ہوجاؤ جوتمهار ہے بروردگار كی جانب ہے تمہارى طرف اتار كي تى ہے
اور بےشك جو چيز تير ہے پروردگار كی جانب ہے تيرى طرف اتار كي ئى ہے وہ ان ميں ہے بہتوں
کوسرکشی اور کفر میں بر معاد ہے گی اس لئے تو كافر قوم برغم نه كھا''۔

ابن الحق نے کہا کہ رسول اللہ شکا تی آئے ہاں النجام ابن زیدا در فردم بن کعب اور بحری بن عمر و آئے اور کہا کہ رسول اللہ شکا تی آئے ہے اور کہا ہے ہوا کہ اللہ کہا ہے کہا کہ رسول اللہ منظائی تی آئے ہے اور کہ معبود کاعلم نہیں تو رسول اللہ منظائی تی مایا: اَللّٰهُ لَا اِللّٰهَ اِلاَّ هُو بِذَٰلِكَ بُعِنْتُ وَ اِلٰی ذَٰلِكَ اَدْعُوْ.

''القد (ایسی ذات ہے کہ )اس کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں اس (اصول) پر میں مبعوث ہوا ہوں اوراسی کی طرف میں بلاتا ہوں''۔

و ان لوگوں کے اوران کے قول کے متعلق (پیر) نازل فرمایا:

﴿ قُلْ آَيَ شَيْءٍ ٱكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللّٰهُ شَهِيْدٌ بَيْنِي وَ بَيْنَكُمْ وَ أُوْحِيَ اِلَىَّ هٰذَا الْقُرْآنَ لِأَنْ لِيَانَا الْعُرْآنَ لِكُونَ اللّٰهِ آلِهَةً أُخْرَى ﴾ لِأَنْ لِلهُ آلِهَةً أُخْرَى ﴾

''(اے بی) تو کہدکہ گواہی کے لحاظ ہے کون ی چیز سب سے بڑی ہے (ان کا جواب یہی ہونا چاہئے کہ گواہی کے لحاظ ہے بھی اللہ سب سے بڑا ہے اس لئے ) تو کہداللہ میر ہے اور تمہار ہے ورمیان گواہ ہے اور میری طرف اس قر آن کی وحی کی گئی ہے تا کہ اس کے ذریعے میں تمہیں بھی ذراؤں اور اس فحف کو (بھی ) جس تک رہی جائے ۔ کیا حقیقت میں تم لوگ اس بات کی گوائی دیتے ہو کہ اللہ کے سواد وسرے معبود بھی جیں'۔

﴿ قُلْ لَا اَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ اللَّهِ وَاحِدٌ وَ إِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ
يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ آبْنَاءَهُمُ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾

''تو کہہ میں (تو آیس) گوائی نہیں ویتا (اور) کہدہ وتو بس ایک ہی معبود ہے اور جن چیزوں کوتم شریک تفہراتے ہو میں ان سے (بالکل) علیحدہ ہوں۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو ایسا پہچانے ہیں جیسا اپنے بچوں کو پہچانے ہیں (اور) جن لوگوں نے اپنے آپ خسارے میں ڈال رکھا ہے وہی ایمان نہیں لاتے''۔

اورر فاعد بن زید بن اتا بوت اورسوید بن الحارث نے اظہار اسلام کیا تھا (گمر) منافق ہی رہے ان

وونوں ہے مسلمانوں کامیل جول رہا کرتا تھا تو اللہ (تعالیٰ) نے ان کے متعلق (پیر) نازل فرمایا:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا لَا تَتَخِذُوا الَّذِيْنَ اتَّخَذُوا دِينكُمْ هُزُوًا وَّ لَعِبًا مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُو الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ اَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللّهَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ ﴾

''اے وہ لوگو! جنہوں نے ایمان اختیار کیا ہے جن کوتم سے پہلے کتاب دی گئی ہے ان میں سے ان لوگوں کو جنہوں نے بناؤ اگر تم ان لوگوں کو جنہوں نے بناؤ اگر تم ان لوگوں کو جنہوں نے تمہارے دین کوہنسی کھیل بنا لیا ہے اور کا فروں کو دوست نہ بناؤ اگر تم ایماندار ہوتو اللہ (کے تھم کی خلاف ورزی) ہے ڈرو'۔

﴿ وَإِذَا جَاءُ وَ كُمْ قَالُوا آمَنَّا وَ قَدُ دَّخَلُوا بِالْكُفْرِوَ هُمْ قَدُ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكُتُمُونَ ﴾

''اور جب وہ تمہارے پاس آئے تو کہد دیا کہ ہم نے ایمان اختیار کرلیا ہے حالانکہ وہ کفر کے ساتھ داخل ہوئے اور وہ ای ( کفر ) کو لئے ہوئے نکل گئے اور جو پچھوہ چھپاتے ہوئے داخل ہوئے اور دہ ای ( کفر ) کو لئے ہوئے نکل گئے اور جو پچھوہ ہوئے تھے اس کو اللہ خوب ہوئے اور جو پچھوہ چھپائے ہوئے تھے اس کو اللہ خوب جانے والا ہے'۔
جانے والا ہے'۔

اور حبل بن ابی قشیرا ورشمویل بن زید نے رسول اللّه مَا گُلِیّا کے کہاا ہے محمد الگرتم نبی ہوجیسا کہتم کہتے ہو تو ہمیں بناؤ کہ قیامت کب ہوگی راوی نے کہا۔تو اللّہ نے ان دونوں کے متعلق (بیہ) نا زل فر مایا:

﴿ يَسْأَلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ ايَّانَ مُرْسَاهَا قُلُ إِنَّهَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّى لَا يُجَلِّمُهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتُ فِي السَّمُوَاتِ وَالْاَرْضِ لَا تَأْتِيْكُمُ إِلَّا بَغْتَةً يَسْأَلُوْنَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلُ إِنَّهَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللهِ وَلَٰكِنَّ اكْتَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ﴾

''وہ تجھ سے قیامت کے متعلق دریافت کرتے ہیں کہ اس کی انتہا کب ہے تو کہہ دے کہ اس کا علم تو میرے پروردگار ہی کے پاس ہے۔ اس کو اس کے وقت پرصرف وہی ظاہر فرمائے گا۔
آسانوں اور زمین میں وہ بار ہوگئی ہے وہ تم پراچا تک ہی آئے گی۔ وہ تجھ سے اس کے متعلق اس طرح دریافت کرتے ہیں کو یا تو ان پر بڑا مہر بان ہے یاوہ تجھ سے اس طرح دریافت کرتے ہیں گویا تو ان پر بڑا مہر بان ہے یاوہ تجھ سے اس طرح دریافت کرتے ہیں گویا تو نے اس کے متعلق بڑی چھان بین کی ہے تو کہد دے اس کاعلم تو اللہ ہی کے پاس ہے اور لیکن اکثر لوگ (اس بات کو) نہیں جانے''۔

ابن ہشام نے کہا کہ ایان کے عنی متی کے ہیں یعنی کب قیس بن الحدادیة الخزاع نے کہا ہے۔ فَجِنْتُ وَمُنْحُفَى السِّرَّ بَیْنِیُ وَبَیْنَهَا لِلاَسْالَهَا اَیَّانَ مَنْ صَارَ رَاجِعُ راز کونخفی رکھنے والا مقام (جو) میرے اور اس کے درمیان (طے شدہ) تھا وہاں اس سے اس بات کے دریافت کرنے کے لئے گیا کہ جونخص چلا گیا ہے وہ کب واپس ہونے والا ہے۔ اور یہ بیت اس کے ایک قصیدے کی ہے۔

اور مُوْسَاهَا کے معنی مُنتَهَاهَا کے بیں اوراس کی جُمع مواس ہے کمیت بن زیدالاسدی نے کہا ہے۔ وَالْمُصِیْبِیْنَ بَابَ مَا اَخْطَا النَّا سُ وَمُرْسِلِی قَوَاعِدِ الْإِسْلَامِ اس دروازے کو پالینے والوں کی شم جس کولوگوں نے غلطی سے نہیں پایا اور اسلام کی بنیا دے انتہائی مقام کی شم۔

اور یہ بیت اس کے ایک قصیدے کی ہے۔

اور مرسلی السفینة اس مقام که کہتے ہیں جہاں کشتی رکتی ہے اور حقلی عنها ہیں تقدیم وتا خیر ہے۔ فرمان کا مقصد یہ ہے کہ یسئلونك عنها كانك حفی بهم۔ وہ تجھ سے اس كے متعلق اس طرح دریافت كرتے ہیں گویاتوان بربر امہر بان ہے كہ آئیس وہ بات بتادے گاجوان كے سوادوسروں كونہ بتائے گا۔ اور حفی كے معنی البر المتعهد كے بھی ہیں۔ لیمن بمیشہ احسان كرنے والا۔ كتاب اللہ بیس ہے۔ اند كان بی حفیا۔

وہ میرا ہمیشہ کامحن ہے۔ اوراس کی جمع احفیاء ہے۔ بی قیس بن تغلبہ کے آشی نے کہا ہے۔
فیانُ تَسْالِیْ عَیْنی فیارُ بُ سَائِلِ حَفِیّ عَنِ الْاَعْشٰی بِهِ حَیْنُ اَصْعَدَا
(اے عورت) اگر تو میرے حالات دریا فت کرتی ہے تو کوئی تعجب نہیں کیونکہ آشی جہاں کہیں گیا
وہاں اس کے پوچھے والے اوراس پراحیانات کرنے والی بہت رہے۔
اور بیربیت اس کے ایک قصدے کی ہے۔

اور حفی کے معنی کسی چیز کاعلم حاصل کرنے کے لئے چھان بین کرنا اور اس کی طلب میں مبالغہ کرنے کے بھی ہیں۔

﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرُ ابْنُ اللَّهِ وَ قَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيْحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفُواهِمْ

<

يُضَاهِنُونَ ۚ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنِّي يُوفَكُونَ ﴾

''اور یہود نے کہا کہ عزیراللہ کا بیٹا ہے اور نصاری نے کہا کہ سے اللہ کا بیٹا ہے بیان کے منہ کی اللہ کا بیٹا ہے بیان کے منہ کی اللہ علی ہیں۔ بیلوگ ان لوگوں کے قول کی مشابہت بیدا کرتے ہیں۔ جنہوں نے ان سے پہلے کفرا ختیار کیا ہے۔ اللہ انہیں غارت کرے۔ بیسی بے عقلی کی یا تیس کے جارہے ہیں'۔ آخر بیان تک۔۔ بیان تک۔۔

ابن ہشام نے کہا کہ یُضَاهِنُوْنَ کے معنی'' ان لوگوں کی باتیں ان لوگوں کی باتوں کے مشابہ ہیں جنہوں نے کفرکیا ہے۔مثلاً اگرتم کوئی بات کہواور دوسرابھی اس کی سی بات کہتو کہتے ہیں ہو یصاحیا۔ وہ بھی تمہیں ساہے۔

ابن آخق نے کہااور رسول اللّہ طَیْنَیْمُ کے پاس محمود بن سیحان اور نعمان بن اضااور بحری بن عمرواور عزیر بن الله الله علی بن عمرواور عزیر بن الله علی عزیر اور سلام بن مشکم آئے اور کہا۔ ائے محمد کیا ہے بات سیح ہے کہ یہ چیز جوئم پیش کر رہے ہو۔ حقیقة ہے اللّٰہ کی جانب ہے ہے۔ ہمیں تو وہ اس طرح منظم نہیں معلوم ہوتی جس طرح تو ریت منظم ہے تو رسول اللّٰه طَالَٰ اللّٰهُ عَلَیْمُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَیْمُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰمُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہ

اَمَا ۚ وَاللّٰهِ اِنَّكُمْ لَتَغُرِفُوْنَ اَنَّهُ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ تَجِدُوْنَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَكُمْ وَلَوِ الْجَتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِهِ مَاجَاءُ وُا بِهِ

'' سن لو! الله کی قتم بے شبہہ تم لوگ اس بات کو جانتے ہو کہ وہ الله کی جانب سے ہے۔ تم اسے اپنے پاس (اپنی کمابوں میں) لکھا ہوا پاتے ہوا وراگر جن وانس (سب) اس بات پر متفق ہو جائیں کہ اس کا سا( کلام) چیش کریں تو وہ (مجھی) چیش نہ کرسکیں گئے''۔

> ا (الفج د) میں بینا ہونے ۔ کلام مجید میں دونوں روایتیں آئی ہیں۔ (احمر محمودی) ع (الف) میں 'ام' بغیرالف کے ہے۔ (احمر محمودی)

'' سن لواللّه کی تشم بے شبہہ تم لوگ اس بات کو جانتے ہو وہ اللّه کی جانب سے ہے اور رہیجی کہ یقینا میں اللّه کارسول ہوں ہم اس کوا بنے پاس تو ریت میں لکھا ہوا پاتے ہو''۔

انہوں نے کہا اے محمہ! اللہ جب کوئی اپنا رسول بھیجتا ہے تو اس کے لئے جتنے وہ جاہتا ہے انظامات فرما تا ہے اور جتنی چاہتا ہے اس کوقد رت دیتا ہے۔ اس لئے آپ ہم پر کوئی کتاب آسان ہے اتاریئے کہ ہم اسے پڑھیں اور بہچا نیں (کہ وہ اللہ کی جانب ہے آئی ہے)۔ ورنہ ہم بھی ویسا ہی (کلام) پیش کریں گے جیساتم پیش کرتے ہو۔ تو اللہ (تعالی) نے ان کے اور ان کے اقوال کے متعلق (یہ) نازل فرمایا:

﴿ قُلْ لَنِنِ اجْتَمَعَتِ الْلِنُسُ وَالْجِنُ عَلَى اَنْ يَأْتُو بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرُآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَغْضُهُمْ لِبَغْضِ ظَهِيْرًا ﴾

''(اے نبی) تو کہہ کہا گر(تمام) جن وانس اس بات پرمتفق ہو جا ئیں کہاس قر آن کامثل لائیں تواس کامثل نہ لاسکیں گے۔اگر چہو وایک دوسرے کےمعاون ہوں''۔

ابن ہشام نے کہا کے ظہیر کے معنی معاون کے ہیں اور اس اشتقاق سے عرب کا قول' نظاہروا علیہ'' ہے جس کے معنی تعاونوا علیہ ہیں۔شاعر نے کہا ہے۔

یا سَمِی النَّیِی اَصْبَحْتَ لِلدِّیْنِ قِوَامًا وَلِلْاِمَامِ طَهِیْوًا اے نِی کے ہمنام! تو دین کے لئے باعث ترقی اور خلیفہ وقت کا معاون بن گیا ہے اور اس کی جمع ظہراء ہے۔

ابن آخق نے کہا کہ جی بن اخطب اور کعب بن اسدا ور ابونا فع اور اشیع اور شمویل بن زید نے عبداللہ بن سلام کے اسلام اختیار کرنے کے وقت ان سے کہا کہ عرب میں نبوت نبیں ہوا کرتی بلکہ تمہارا دوست بادشاہ ہے۔ پھروہ رسول اللہ مُخافِیْن کے پاس آئے اور آپ سے ذوالقر نین کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے انہیں وہی بیان سنا دیا جواللہ کے پاس سے آپ کے پاس ذوالقر نین کے بارے میں نازل ہوا تھا اور آپ نے قریش کو سنایا تھا اور انہیں لوگوں نے قریش کو مشورہ دیا تھا کہ رسول اللہ مُخافِیْن کے دوالقر نین کا حال دریافت کریں جبکہ انہوں نے ان کے پاس انتظر بن الحارث اور عقبہ بن الی معیط کو بھیجا تھا۔

ابن ہشام نے کہا کہ مجھے سے سعید بن جبیر کی (یہ) روایت بیان کی گئی کہ یہود کی ایک جماعت رسول اللہ مثل اللہ بھی اسے مجمد اللہ نے تو اس تمام مخلوق کو پیدا کیا۔ پھراس کو کس نے پیدا کیا۔ راوی نے کہا (یہ سنتے بی) رسول اللہ مثل اللہ بھی ہوگیا اور کہا اے مجمد اللہ بھی کہا (یہ سنتے بی) رسول اللہ مثل اللہ بھی ہوگیا اور آپ ان پر خفا ہوئے۔ راوی نے کہا آپ کے پاس جریل منظ آپ اور آپ کو تسکین دی اور کہا اے مجمد

ا ہے پر بار نہ ڈالئے۔ (یا آ واز بست سیجئے ) اور اللہ (تعالیٰ ) کے پاس سے آپ کے پاس اس بات کا جواب لائے جس کا انہوں نے سوال کیا تھا ( اور کہا )۔

﴿ قُلْ هُوَاللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدُ وَلَمْ يُولَدُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوا آحَدٌ ﴾

''(اے نبی) کہدوے بات ہے کہ اللہ ایک ہے اللہ سب کا مرجع ہے نداس نے کسی کو جنانہ وہ کسی ہے پیدا ہوااور نداس کا کوئی ہمسر ہے''۔

رادی نے کہا کہ جب آپ نے اس سورۃ کوانہیں پڑھ کرسنایا تو انہوں نے کہا کہ اے محمہ ہم ہے اس کے اوصاف بیان سیجئے۔ کہاس کی خلقت کیسی ہاس کا ہاتھ کیسا ہے اس کا ہازوکیسا ہے تو رسول اللہ فائیڈ آئم کو پہلے سے بھی زیادہ خصہ آگیا اور انہیں ڈائنا تو آپ کے پاس جبر بل آئے اور آپ سے وہی کہا جو پہلے کہا تھا۔ اور آپ کے پاس اندی طرف ہے ان ہاتوں کا جواب لائے جس کے متعلق انہوں نے سوالات کئے تھے۔ اللہ فرما تاہے:

﴿ وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْاَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمْوَاتُ مَطُوِيَّاتُ اللّٰهِ وَمَا قَدْرُهِ وَالْدُونَ ﴾ اللَّهِ مُنْحَانَةُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشُركُونَ ﴾

''اورالله کا جومرتبہ ہاں لوگوں نے اس کا انداز نہیں کیا۔ حالانکہ قیامت کے دن تمام زمین اس
کے قیضے میں ہوگی اور آسان اس کے سیدھے ہاتھ میں لیٹے ہوئے ہوں گے وہ (ان لوگوں کے
تمام خیالات ہے) پاک ہاور یہ لوگ جوشرک (کی ہاتیں) کرتے ہیں وہ اس ہے برترہ'۔
این آطی نے کہا کہ جھ سے بی تمیم کے آزاد کردہ عتبہ بن مسلم نے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن سے اور انہوں
نے ابو ہریرہ سے روایت بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول الله کُلُو الله عُلَقَ الْعُلْقَ فَمَنْ حَلَقَ الله الله عَلَقَ الله الله عَلَقَ الله الله الله الله المَّدُ مُلُو الله المَّدُ مُلَدُ الله المَّدِ مِلْلَا وَلَدُ يُولَدُ وَ لَدُ يَكُنْ لَهُ كُفُوا اَحَدُ ثُمَّ الله المَّدَ مِنَ الله مِنَ الله مِن الشَّيْطانِ الرَّجِيْم ))

' المان نے نبی سے سوالات کرنے میں اس حالت کے قریب پہنے کہ یہ اللہ میں کا کہنے والا یہ کہنے گئے کہ یہ اللہ اللہ اس نے تو مخلوق کو پیدا کیا پھر اللہ کوکس نے پیدا کیا۔ پس جب وہ یہ ہیں تو تم لوگ کہو کہ اللہ ایک ہے اللہ سب کا مرجع ہے نہ اس نے کسی کو خبا نہ اس کوکس نے پیدا کیا اور نہ اس کا کوئی ہمسر ہے۔ پھر آ دمی کو چاہئے کہ وہ اپنی با تمیں جانب تمین وقت تھو کے اور مردود شیطان سے اللہ کی بنا مائے''۔

ابن ہشام نے کہا نے کہا کہ صمداس کو کہتے ہیں جس کی طرف رجوع کیا جاتا اوراس کی بناہ لی جاتی ہے۔ بنی اسد کے عمرو بن مسعود اور خالد بن نصلہ جن کونعمان ابن المنذر نے تش کر کے ان (کی قبروں) پر کو سفے میں الغربین نامی عمارت بنائی تھی (ان کی جیتی ) ہند بنت معبد بن نصلہ نے اسپنے چپاؤں کے مرجے میں کہا ہے۔

الله بَكُو النَّاعِيْ بِنَحَيْرَى بَنِيْ اَسَدُ بِعَمْدِو بْنِ مَسْعُوْدٍ وَبِالسَّيِدِ الصَّمَدُ سنوك خَرد من مسعود اور مرجع ظائق سردارى موت كى خرصح سورے دى ہے۔ موت كى خرصح سورے دى ہے۔

ابن اتخق نے کہا کہ رسول اللہ تا گئی ہے۔ پاس نجوان کے نصاری کا دفد آیا جس میں ساتھ سوار تھے اور ان ساتھ میں سے چودہ ان میں سے سربر آوردہ لوگ تھے اور پھران چودہ میں سے تین شخص ایسے تھے جومرجع عام شھر سے ایک عاقب تھا جو تو م کا سرداراوران سب کوابیا مشورہ اور رائے دینے والا تھا کہ بجزاں کی رائے کے وہ لوگ کی طرف نہ پھر تے تھے اور اس کا نام عبد السیم تھا۔ دوسرا السید تھا جوان کی دیکھ بھال کرنے والا اور ان کے سفروں اور ان کے جمعوں کا منتظم تھا اور اس کا نام الا یہم تھا۔ تیسرا ابو حارثہ بن علقہ تھا جو بنی بر واکل میں سے ایک فرداور ان کا دینی پیشوا۔ اور ان کا نام الا یہم تھا۔ تیسرا ابو حارثہ بن علقہ تھا جو بنی بر واکل میں سے ایک فرداور ان کا دین پیشوا۔ اور ان میں ماہر عالم اور ان کا امام ۔ اور ان کے مدرسوں کا افسر تھا۔ اور ان کی کتابوں کی تعلیم دیا کرتا تھا اور اسے ان کے دین کا خوب علم حاصل ہوگیا تھا یہاں تک کہ روم کے عیسائی بادشا ہوں کو جب ان کے دین علوم میں اس کی مہارت واجتہا دکی خبر پنچی تو انہوں نے اس کو بڑا مرتبد دے دیا اور اس کو مال ومنال خدم وحشم والا بنار کھا تھا اور اس کے لئے کئی کلیے بنا دیے تھے اور اس کے لئے طرح طرح کے اعز از ات کا فرش کر دیا تھا۔ جب بیلوگ اس کے سے کئی کلیے بنا دیے تھے اور اس کے لئے طرح طرح کے اعز از ان کا فرش کر دیا تھا۔ جب بیلوگ بیمان توجی کی سے توجی کی اور اس کے باز وہی اس کا ایک بھائی تھا جس کا نام کور بن علقہ تھا۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعضوں نے اس کا نام کوز بتایا ہے۔ ابوحار شد کی نچر نی نے شوکر کھائی تو کوز نے کہا دوروالا ہر باد ہوجائے جس سے اس کی مرادرسول اللہ فائی ہے تھاتو ابوحار شد نے اس سے کہا (وہ نہیں) بلکہ تو ہر باو ہوجائے اس نے کہا بھائی صاحب (ہا کیں) یہ کیوں تو اس نے کہا واللہ یہی وہ نبی ہے جس کا ہم انتظار کر دہے متھے تو کوز نے اس نے کہا جب آ ب اس بات کو جائے ہیں تو پھر اس (پرائیان لانے) ہے آ ب کورو کے والی کوئی چیز ہے۔ اس نے کہا ان لوگوں نے ہمارے لئے پچھر کرد کھا ہے۔ ہمیں اعلیٰ مرتبہ دیا ہے مالدار بنا دیا ہے اور عرب نے اور اگر میں نے اور عرب اس کے اور اگر میں نے اور عرب اس کے اور اگر میں نے اور عرب اس کے اور اگر میں نے اور اگر میں نے اور اگر میں نے اور عرب نے سے کہان لوگوں کواس کی مخالفت کے سوا ہر بات سے انکار ہے۔ اور اگر میں نے اور عرب نے سے کہان کو کواس کی مخالفت کے سوا ہر بات سے انکار ہے۔ اور اگر میں نے اور عرب نے سے کہان کو کواس کی مخالفت کے سوا ہر بات سے انکار ہے۔ اور اگر میں نے دینے سے کہان کو کواس کی مخالفت کے سوا ہر بات سے انکار ہے۔ اور اگر میں نے دینے سے کہان کو کواس کی مخالفت کے سوا ہر بات سے انکار ہے۔ اور اگر میں نے کہانے کی میں اعلیٰ میں کو کواس کی مخالفت کے سوا ہر بات سے انکار ہے۔ اور اگر میں نے کہانے کو کواس کی مخالفت کے سوا ہر بات سے انکار ہے۔ اور اگر میں کو کواس کی میں کو کواس کی میں کیا کیں کی کو کو کو کی کو کو کیا گئی کی کو کی کی کو کی کو کی کو کو کر بے کو کو کو کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کو کو کو کو کو کی کو کر کیا گئی کو کی کو کو کو کو کو کو کو کو کی کو کو کی کو کی کو کو کو کی کو کو کی کو کو کی کھا کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کر بنا کیا کو کو کو کر کے کو کر کی کو کو کر کو کر کو کر کے کو کو کر کو کو کر کر کو کر کر کو کر کر کو کر کر ک

(ویسائی) کیا (جیسا تیراخیال ہے) تو بیتمام چیزیں جوتو دیکھ رہا ہے بیلوگ چھین ٹیس گے پھراس کے بھائی کوزبن علقمہ نے اس کی بات جوخوداس کے خلاف تھی اپنے دل میں چھپائے رکھی حتیٰ کہ اس کے بعداسلام اختیار کیا اور مجھے جوخبریں ملی ہیں انہیں میں سے یہ بھی ایک خبر ہے کہ وہ خود (کوزبن علقمہ) اس (ابوحار شہر) کے متعلق میہ بات بیان کیا کرتے تھے۔

ابن ہشام نے کہا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ نجران کے رئیسوں نے چند کتابیں ورثے میں پائی تھیں جوان کے پاس رکھی تھیں۔ جب ان میں سے کوئی رئیس مرجاتا اور وہ ریاست دوسرے کوملتی تو ان کتابول بران مہروں کے ساتھ جوان پر پہلے سے تھیں ایک مہر خود بھی لگا ویتا اوران مبروں کو نہ تو ڑتا۔ نبی مُنْ الْنَیْمُ کے زمانے میں (وہاں کا) جور کیس تھا وہ مہلتا ہوا با ہر نکلا تو تھر کھائی تو اس کے بیٹے نے اس سے کہا دور والا بر با دہوجائے جس سے اس کی مرادرسول اللہ مُنَا اللّٰمُ ہُمَ مُنَا اللهُ بِعَنی کتب (محفوظہ ) حکمت میں ہے۔ اور جب وہ مرگیا تو اس کے جیٹے کی توجہ اس طرف ہوئی تو اس نے ول کڑا کیا اور مہریں تو ڑ دیں اس نے اس میں نبی مُنَا اللّٰمُ ہُمَا کہ کہا اور اس نے اسلام اختیار کرلیا اور اس میں اس کی حالت المجھی رہی۔ اس میں نبی مُنَا اللّٰمُ ہُما کا کہ کہا ہے۔

اِلَيْكَ تَعْدُو قَلِقًا وَضِيْنُهَا مُعْتَرِضًا فِي بَطْنِهَا جَنِيْنُهَا مُعْتَرِضًا فِي بَطْنِهَا جَنِيْنُهَا مُخَالِفًا دِيْنَ النَّصَارِاى دِيْنُهَا

(اونٹنی) تیرے ہی جانب دوڑ رہی ہے۔اس حالت میں کہاس کا زیر تنگ حرکت کررہا ہے اور اس کے پبیٹ میں بچے اس کے آڑے آرہا ہے اور اس حالت میں کہ اس (اونٹنی بعنی اونٹنی والے) کا دین نصاری کے دین کے خلاف ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ و صین کے معنی حزم الناقہ لیمنی اونٹنی کے کمر بندیاز برینگ کے ہیں۔ اور ہشام بن عروہ نے کہا کہ عراق والوں نے اس میں ''معتوضا دین النصاری دینھا'' بڑھا دیا ہے۔لیکن ابوعبیدہ نے تو ہمیں ان (مصرعوں) کے ساتھ ریہ (مصرع) بھی بنایا ہے۔

ابن ایخل نے کہا کہ مجھ سے محمہ بن جعفر بن الزبیر نے بیان کیا کہ جب وہ لوگ رسول الذہ کی ایک ہے پاس آ ہے اور رسول اللہ من اللہ میں الزبیر نے بیان کیا کہ جب وہ لوگ آ ہے کہ مسجد میں اس سالت میں واخل ہوئے کہ وہ ایجھے کپڑے زیب بدن کئے ہوئے تھے۔ جبے پہنے اور چا دریں اوڑ تے ہوئے بی حارث بن کعب والوں کی طرح خوب صورت تھے۔ راوی نے کہا کہ نبی فائیڈ اکے بعض صحابہ جنہوں نے ان کواس روز و یکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے بعد ان کا ساوفد ہم نے کوئی نہیں و یکھا ان لوگوں کی نماز کا وقت آ چکا تھا۔

اس لئے وہ رسول اللہ منگائی کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہو گئے۔ تو رسول اللہ منگائی کی فرمایا۔ دعو هم ۔انہیں چھوڑ دو( کہ نماز پڑھ لیس) تو انہوں نے مشرق کی جانب نماز پڑھی۔

ابن ایخل نے کہا کہان میں سے چودہ آ دمی جوان لوگوں کے (تمام )معاملات کا مرجع تھےان کے نام میہ تیں۔

العاقب اس کا نام عبد اس کا نام عبد است مجمی تفا اورالسیدجس کا نام الا یہم تھااور بی بحر بن واکل والا ابو حارث بن ملقہ اوراول اوراول اوراول اوراول اور نیداور قبیل اور نید اور نیداور نی

اور جب ان دونوں عالموں نے آپ ہے تفتگو کی تورسول اللّٰه مَثَّالُو کی تورسول اللّٰه مَثَّالُو کِی آفِ ان دونوں سے فر مایا: اَسْلِمَا.

''تم د دنول اسلام اختیار کرو''۔

ان دونوں نے کہا ہم تو اسلام اختیار کر ہی بھے ہیں۔فر مایا۔انکما لم تسلما فاسلما۔تم دونوں نے

لے مصنف نے رسول اللہ منگائی کا سے گفتگو کرنے والوں کے تین نام اوپر متائے ہیں اور یہاں دونوں نے تکھانے غور طلب امر ہے۔(امیرمحمودی)

اسلام اختیار بین کیا ہے اسلام اختیار کرلو۔ ان دونوں نے کہا ہم نے تم سے پہلے اسلام اختیار کرلیا ہے۔ فر مایا: کَذَبُومَا یَمْنَعُکُمَا مِنَ الْإِسْلَامِ دَعَاءَ کُمَا لِللهِ وَلَدًّا وَعِبَادَتُکُمَا الصَّلِيْبَ وَاکْلُکُمَا الْحَنُونُ دُیْ

'' تم دونوں نے حجوث کہا۔تمہارا اللہ کے لئے بیٹے کا ادعا اورتمہاری صلیب کی پوجا اورتمہارا سور کا گوشت کھانا (بیسب باتیں) تمہیں اسلام اختیار کرنے سے مانع ہیں''۔

انہوں نے کہاا ہے محمد پھران کا باپ کون تھا تو رسول التدمُٹُائِیَّیِّم نے خاموثی اختیار فر مائی اور انہیں کو ئی جواب ادا نہ فر مایا تو اللّٰہ نے ان کے اس قول اور ان کے تمام مختلف معاملات کے متعلق سور ہو آل عمران کا ابتدائی حصہاس سے پچھاویر آیتوں تک نازل فر مایا اور فر مایا:

﴿ آلَمَ اللَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَ الْحَتَّى الْقَيْوُمُ ﴾

''الم ۔اللہ ( تووہ ہے کہ )اس کے سواکوئی معبود نہیں زندہ ہے برقر ارہے'۔

پیں سورۃ کی ابتداا بی ذات کی پا کی اورتو حید ہے فرمائی کہ اس کی ذات ان تمام ہاتوں ہے پاک ہے جودہ کہا کرتے تھے اوروہ پیدا کرنے اور حکم دینے میں یکتا ہے۔ان امور میں اس کا کوئی شریک نہیں تا کہ جو کا فر انہ بدعتیں انہوں نے پیدا کر لی تھیں اور اس یکتا ذعات کے ہمسر تھہرا لئے تھے اس کا رد ہواور اپنے دوست (یعنی پینیس انہوں نے پیدا کر لی تھیں اور اس یکتا ذعات کے ہمسر تھہرا لئے تھے اس کا رد ہواور اپنے دوست (یعنی پینیس ) کے متعلق جوان کا اوعاتھا وہ خودان پر ججت ہواور اس سے ان کی گمراہی بتا دی جائے۔ پس فرمایا:
﴿ اَلَمَ اللّٰهُ لَا إِلٰهُ إِلَّا هُو ﴾

''اللّٰدَتَوْ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود ( ہی ) نہیں''۔

اس کے اوامر میں اس کے سوا کوئی شریک نہیں اَلُحی الْقَیْو مُ۔ وہ ایسا زندہ ہے کہ مرتانہیں حالانکہ ان کے قول کے مطابق عیسیٰ مرصمئے اور سولی پر چڑھا دیئے گئے۔

القیوم۔ پیدا کرنے میں جواس کا مقام تسلط ہے وہ اس پر برقر ارہے (اور) وہ اس مقام سے نہیں ہے گا۔ حالا نکہ ان کے قول کے موافق عیسیٰ جہاں تھے اس جگہ ہے ہٹ گئے اور دوسری جگہ چلے گئے۔ ﴿ نَذَّلَ عَلَیْكَ الْكِتَابَ بِالْعَقِ ﴾

''اس نے تھے پرسچائی لی ہُوئی کتاب نازل فر مائی''۔

یعن جن امور میں انہوں نے آپس میں اختلاف کیا تھا اس میں جو بات سیج تھی اس کو لئے ہوئے۔

﴿ وَ أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ ﴾

''اوراس نے توریت وانجیل بھی اتاری''۔

یعنی مویٰ پرتوریت اورعیسیٰ پرانجیل ای طرح اتاری جس طرح اس سے پہلے والوں پر اور کتابیں نازل فرمائیں ۔

﴿ وَ أَنْزَلَ الْغُرْقَانَ ﴾ "اورفرقان نازل فرمايا" \_

یعنی عیسیٰ (علیہ انسلام) وغیرہ کے متعلق ان میں سے مختلف جماعتوں نے جومختلف خیالات قائم کر لئے تھے ان میں حق کو باطل سے ممتاز کرنے والی چیز۔

﴿ إِنَّ الَّذِينُ كَغَرُوا بِآيكَتِ اللهِ لَهُمُ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُوانَتِقَامِ ﴾ " بِشِهِ جِن نُوگُوں نَے اللّٰہ کی آیتوں کا اٹکار کیاان کے لئے شخت عذاب ہے اور اللّٰہ عَالب اور سزادینے والا ہے'۔

بعنی اللہ ان لوگوں کوسز اوینے والا ہے جنہوں نے اس کی آیتوں کے جانبے او**ران آیتوں میں جو پچھ** تھااس کو پچھنے کے بعداس کا انکار کیا۔

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَخُفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْكَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ﴾

'' بے شبہہ اللہ ہے کوئی چیز چھپی نہیں رہتی (ند) زمین میں اور نہ آسان میں'۔

یعنی جوارادے وہ کرتے ہیں اور جو جالبازیاں وہ سوچتے ہیں اور عیسیٰ کے متعلق اپنے اقوال ہے وہ جن کی مشاہبت کرتے ہیں 'کہ انہوں نے اللہ سے خفلت'اوراس کاا نکار کرکے' عیسیٰ کو پروردگاراور معبود تفہرانیا ہے۔حالانکہ ان کے پاس جوعلم ہے وہ اس کے خلاف ہے۔

﴿ هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْكَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ ﴾

" وہی تو ہے جورحم مادر میں جیسی جا ہتا ہے صور تیں تہیں ویتا ہے "۔

یعنی اس بات میں تو کسی تشم کا شہر نہیں ہے کہ عیسیٰ بھی ان لوگوں میں سے تھے جنہیں رحم مادر میں صورت دی گئی۔اس کا نہ وہ جواب دے سکتے ہیں اور نہ اس کا انکار کر سکتے ہیں۔انہیں بھی و کسی بی صورت دی گئی جس طرح ان کے سوا آ دم کے دوسرے بچوں کودی گئی بھر جواس مقام پر تھاوہ معبود کس طرح ہوسکتا ہے بھر ان شرکاء ہے جوانہوں نے تھے رائی ذات کی تنزیداور یکنائی کا بیان فرما تا ہے:

﴿ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴾

''اس کے سواکوئی معبورتہیں وہ غلبہ و حکمت والا ہے''۔

یعنی ان لوگوں کوسزا دینے میں غالب ہے جنہوں نے اس کا اٹکار کیا ہے اور جب **ہا ہے سزاوے سکٹا** ہے اور اپنے بندوں سے وجوہ و دلائل بیان کرنے میں تکیم ہے۔ ﴿ هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتُ مَّحْكَمَاتُ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ ﴾

'' وہی ہے جو تجھ پر کتاب اتارر ہا ہے۔ اس میں سے بعض آیتیں استوار (وَاضِعُ الْمَوَادِ مَانِهُ اِشْعَبَاهِ) ہیں اور یہی کتاب کی اصل ہیں''۔

ان میں پروردگارعالم کے دلائل ہیں اور بندوں کا (عمرابی ہے ) بچاؤ ہے اور مخالف اور غلط باتوں کی مدافعت ہے۔ انہیں ان کے مضمون ہے کچھیرانہیں جاسکتا اور ندان کے اس منہوم میں کوئی تغیر ہوسکتا ہے جس کے لئے وہ بنائے سمجے ہیں۔

﴿ وَ أَخَرُ مُتَشَابِهَاتُ ﴾ "اور (بعض) دوسري مشتبه بين "

کہ ان کو ان کے معنی سے پھیرا جا سکتا ہے اور ان کی تاویل کی جاسکتی ہے اللہ نے ان کے ذریعے بندوں کی آ زمائش کی ہے جس طرح حلال وحرام سے آ زمائش کی گئی ہے کہ وہ انہیں غلط معنی کی طرف نہ لے جا ئیں اور انہیں حقیقی معنی سے نہ پھیریں اللہ فرما تا ہے:

﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ ﴾

'' تو جولوگ ایسے ہیں کہ ان کے دلوں میں میڑ ھا پن ہے''۔

یعن سیدهی راه سے پھر جانے کی قابلیت ہے۔

﴿ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهُ مِنْهُ ﴾

" تو و ولوگ اس میں سے مشتبہ چیز وں کے پیچھے لگ جاتے ہیں "۔

یعنی ایسے راستے پر پڑجاتے ہیں جواس سے پھیردے تا کہ اس کے ذریعے ان باتوں کو بھیا تھیں اسمی جن کا انہوں نے ایجاد کرلیا ہے اورنی باتیں پیدا کرلی ہیں تا کہ دوان کے لئے جمت بن جائے حالا نکہ جو بات انہوں نے کہی ہے اس میں انہیں شک دشہہ ہی ہے۔

﴿ الْبِيغَاءَ الْفِتْنَةِ ﴾ " فتنى كجتمو من" \_

یعنی اشتباہ پیدا کرنے کے لئے۔

﴿ وَالْبِيغَاءَ تَأْوِيلِهِ ﴾ "اورتاويل كى الأش شن" ـ

لیتی حلقنااور قضینا کے معنی کو ( جمع کی طرف ) پھیر کرا پی اس تمراہی کی طرف لے جانا جا ہے ہیں جس کا انہوں نے ارتکاب کیا ہے۔فر ماتا ہے :

﴿ وَمَا يَعْلَمُ تَأُويْلُهُ ﴾ "اوراس كى تاويل كوكى نيس جانتا"\_

یعنی اس (خَلَقْنَا اور قَصَیْنَا) کی تاویل جس کے معنی انہوں نے اپنے حسب منشاء لے لئے ہیں۔

سيرت ابن بشام چه دوم

﴿ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَتُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبَّنَا ﴾

' ''مگرالتدا ور جولوگ علم میں استواری رکھنے والے ہیں کہتے ہیں کہہم تو اس پرایمان لا حیکے۔ بیہ

سب کچھ ہمارے بروردگاری جانب سے ہے'۔

پھراس میں اختلاف کیے ہوسکتا ہے وہ (سب کا سب) ایک ہی کلام ہے ایک ہی پروردگار کی جانب ہے ہے۔ پھرانہوں نے مشتبہالفاظ کی تاویل کے لئے ان محکمات کی طرف رجوع کیا جن میں بجز ایک معنی کے کوئی ان میں دوسری تاویل نہیں کرتا۔اوران کی اس بات سے کتاب منظم ہوگئی اوراس کا ایک حصد دوسرے ھے کی تصدیق کرنے والا (ہونا ظاہر ) ہو گیا۔اوراس کے ذریعے ججت نافذ ہوگئی اور وجہ ظاہر ہوگئی اور تنظمی ز اکل ہوگئ اور کفر کا سر کچل دیا گیا۔اللہ ( تعالیٰ ) فرما تا ہے:

﴿ وَمَا يَنَ عَكُو ﴾ "اورنصيحت ( قبول ) نهيس كرت "-

کیمنی ایسے معاملوں میں ۔ ا

﴿ إِلَّا أُولُوا الْاَلْبَابِ رَبَّنَا لاَ تُرغُ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا ﴾

' 'مگرعقل والے \_اے ہمارے برور دگار ہمارے دلوں کوٹمیڑ ھانہ کر \_ بعداس کے کہتونے ہمیں سیدهی راه بتا دی''۔

یعنی اگرنتی با تنیں نکال کرہم اس طرح حک پڑیں تو ہمارے دلوں کو ( اس طرف ) جھکنے نہ دے۔ ﴿ وَهَبْ لَنَا مِنْ لَكُنْكُ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ﴾

'' اورہمیں اینے یاس رحمت عنایت فر ما بے شبہہ تو بڑا عنایت فر مانے والا ہے''۔

*چرفر*مایا:

﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلْئِكَةُ ۗ وَ أُولُو الْعِلْمِ ﴾

"الله نے کواہی دی ہے کہ اس کے سواکوئی معبود نہیں ہے اور فرشتوں نے ( بھی ) یعنی انہوں نے جو کچھ کہااس کےخلاف (بیسب گواہ ہیں)''۔

﴿ بِالْقِسُطِ ﴾

'' انصاف ہے ۔ بیعنی بہرگواہی عا دلا نہ ہے''۔

﴿ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ﴾

ل (الف) میں ملیکہ لکھا ہے جوغلط معلوم ہوتا ہے۔ (احمحمودی)

''اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ بے شبہہ اللہ کے پاس دین (تو بس) اسلام ہی ہے''۔

یعن! اے محمد پر وروگار کی تو حیداوررسولوں کی تقید بین کے جس طریقے پرتم ہو۔

﴿ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَ هُمُّ الْعِلْمُ ﴾

''اور جن لوگول کو کتاب دی گئی انہوں نے (اس سے) اختلاف نہیں کیا تگر بعد اس کے کہ ان کے پاس علم آچکا''۔

یعنی وہ جو (بذریعة قرآن) آپ کے باس آچکا ہے۔ کہ اللہ ایک ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔

﴿ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكُفُرُ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴾

'' آپس کی سرکشی ہے۔اور جو تخص اللہ کی آپنوں کا اٹکارگرے تو بے شبہہ اللہ جلد حساب لینے والا ہے'۔ یہ دیروں میرفی ویسر

﴿ فَإِنْ حَاجُوكَ ﴾

'' پھر بھی انہوں نے اگر تجھ سے جحت کی''۔

یعنی ان کے قول محلفنا۔ فعکنا اور امکر ْناک (تاویل) باطل سے جووہ پیش کرتے ہیں تو بیزاشبہ باطل ہے اور اس میں جوسچائی ہے۔اس کو انہوں نے جان لیا ہے۔

﴿ نَقُلُ ٱسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ ﴾

"توتو كهدد ك كديش نے تواہيخ آپ كواللد كے حوالے كرديا ہے۔ ليعنى و واللہ جو يكتا ہے"۔

﴿ وَ مَنِ ا تَّبَعْنِي وَقُلُ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ ﴾

''اورجس نے میری پیروی اختیار کی ہے انہوں نے بھی (اپنے کواللہ کے حوالے کر دیا ہے) اور جن لوگوں کو کتاب دی مجی ہے اور جوان پڑھ ہیں ان سے کہ یعنی جن نے پاس کوئی کتاب ہیں (ان سے کہہ)''۔

﴿ اَ اَسْلَمْتُهُ فَانَ اَسْلَمُوا فَقَدِ الْمُتَدَوّا وَ إِنْ تَوَكُّوا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلاَءُ وَاللّهُ بَصِيْرٌ بِالْعِبَادِ ﴾
''كياتم نے بھی (اس اصول) شليم کوا فقيار کرليا اگرانہوں نے (بھی اس اصول کو) مان ليا تو
بس سيرشی راه پر لگ لئے اور اگر منہ پھيرا تو ( کچھ پرواہ نہ کر) تجھ پرصرف (پيام خدا وندی)
پنجادينا (لازم) ہے اور اللہ تو بندوں کوخوب ديکھنے والا ہے'۔

پھراہل کتاب کے دونوں گروہ یہود ونعماریٰ کوجمع فر مایا اورانہوں نے جوجوئی باتیں اور نے طریقے پیدا کر لئے تھےان کا ذکر کیااور فر مایا:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَّيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ النَّبِينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَّيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسُطِ مِنَ النَّاسِ الى قوله قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ ﴾

'' جولوگ اللّذی آئیوں کا انکار کرئے اور نبیوں کو ناحق قبل کرتے ہیں اور لوگوں میں ہے ایسے افراد کو قبل کرتے ہیں اور لوگوں میں ہے ایسے افراد کو قبل کرتے ہیں جوعدل وانصاف کے احکام دیتے ہیں (انہیں در دنا کے عذاب کی بشارت دے )۔ ہے اس کے اس فر مان تک ۔ کہدا ہے اللّٰدا ہے حکمت کے مالک''۔

لیمنی اے بندوں کی پرورش کرنے والے اے وہ ذات جس کے سوابندوں کے درمیان کوئی فیصلہ ہیں کرتا۔ ﴿ تُوتِی الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَ تَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَنْ تَشَاءُ وَ تُعِزَّ مَنْ تَشَاءُ وَ تُكِذِلُ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْدُ ﴾ الْخَيْدُ ﴾

'' تو جس کو جا ہتا ہے حکومت عطافر ماتا ہے اور جس سے جا ہتا ہے حکومت چھین لیتا ہے اور جس کو جا ہتا ہے حکومت جھین لیتا ہے اور جس کو جا ہتا ہے ذکیل کرتا ہے بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے بیعنی تیرے مواکسی دوسرے کے ہاتھ میں نہیں''۔
تیرے سواکسی دوسرے کے ہاتھ میں نہیں''۔

﴿ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيدٌ ﴾ "بهبه توبی هرچز پر پوری قدرت رکھے والا ہے'۔

یعنی اپنے غلبے اور اپنی قدرت ہے یہ کام کر سکنے والا تیرے سواکوئی (مجمی) نہیں۔

''تو دن میں رات کو داخل کر دیتا ہے اور رات میں دن کو داخل کر دیتا ہے اور مردے سے زندےکو نکالتا ہے اور زندے سے مردے کو نکالتا ہے''۔

تعنی ای **قد**رت ہے۔

﴿ وَ تُرُزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾

''اورجس کوتو جا ہتا ہے بے حساب عنایت فر ما تا ہے''۔

تیرے سواکوئی ان امور میں قدرت نہیں رکھتا اور تیرے سواکوئی ایبانہیں کرتا لیتنی اگر میں نے عیسیٰ کو مردوں کے زندہ کرنے اور بیاروں کو (بھلا) چنگا کرنے اور کیچڑ سے پرند کے پیدا کرنے اور غیبی امور کی خبریں دینے کے لئے چند چیزوں پر غلبہ دے دیا تھا تا کہ انہیں اس کے ذریعے سے لوگوں کے لئے ایک نشانی بناؤں اور تا کہ اس نبوت کی تقیدیق ہو جے میں نے انہیں دے کران کی قوم کی طرف مبعوث فر مایا تھا جس کے سبب سے تم ان کے معبود ہونے کا دعو کی کرتے ہو (اس پر بھی تو غور کروکہ) میرے قابوا درمیری قدرت میں الیی چیزیں بھی تو ہیں جو میں نے انہیں نہیں ویں (مثلاً) بادشاہوں کو بادشاہ بنانا اور نبوت کا عہدہ جس کو چاہنا و دے دینا اور دن میں رات کا داخل کرنا اور رات میں دن کا داخل کرنا اور مردے سے زندے کا نکالنا اور زندے سے مردے کا نکالنا اور نیکوں یا بدوں میں سے جس کو جاہنا ہے حساب رزق دینا غرض بیتمام با تیں وہ بیں جن پر میں نے بیسی کوقد رہ نہیں دی اور جن کا انہیں ما لک نہیں بنایا لیکن انہیں ان چیز وں میں کوئی دلیل و عبرت نہ حاصل ہوئی کہ اگر وہ معبود ہوتے تو بیسب چیزیں ان کے اختیار میں ہوتیں حالا نکہ انہیں بیسعلوم ہے عبرت نہ حاصل ہوئی کہ اگر وہ معبود ہوتے تو بیسب چیزیں ان کے اختیار میں ہوتیں حالا نکہ انہیں بیسعلوم ہے کہ دوم یا دشاہوں سے بھاگر رہے تھے پھر کے وارشہوں کے بعد فر مایا:

﴿ قُلْ إِنْ كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ ﴾

''(اے نی ان ہے ) کہد کدا گرتم اللہ ہے محبت رکھتے ہو''۔

یعنی اگرتمہارا بیہ دعویٰ تیجے ہے کہ (تمہارے کام) اللّٰہ کی محبت اور اس کی عظمت کے اظہار کے لئے (ہوتے ہیں)۔

﴿ فَٱتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ وَ يَغْفِرُلَكُمْ ذُنُوبِكُمْ ﴾

'' تو میری پیروی کروالٹدشہیں محبوب بنا لے گا اور تمہارے لئے تمہارے گناہ ڈھا تک لے گا''۔ یعنی تمہارا گزشتہ کفر۔

﴿ وَاللَّهُ غَفُورِ رَجِيهِ ﴾ "اورالله پرده پوش اور برامهر بان ہے"۔

﴿ قُلُ أَطِيعُو اللَّهُ وَالرَّسُولَ ﴾

ہدد ہے کہ اللہ اور رسول کی فرماں برداری کرو کیونکہ تم اسے جانے ہواور اپنی کتابوں میں اس کا تذکرہ پاتے ہو''۔

﴿ فَانَ تُولُوا ﴾ " كِيمِ الرانبون في روكرواني كن" .

لعین ایخ کفر ہی پر (اڑے) رہے۔

﴿ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِيْنَ ﴾ " توبشبه الله كافرول مع محبت نبيس ركه منا" .

پھران کے آ گے عیسیٰ (عَلِیْظِیہ) کے حالات پیش فر مائے کہ اللہ نے جس کام کا ارادہ فر مایا اس کی ابتدا

ل (ب) میں تنفیلینگ المُملُولِ وَاَمْرُ النّبُواَ قِبِ جس کے عنی میں نے ترجے میں اختیار کئے ہیں اور (الف ج د) میں ہامو النبو ہے جس کے معنی'' نبوت کے عکم سے باوشا ہوں کو باوشاہ بنانا'' ہوں گے جو بعید معلوم ہوتے ہیں۔ (احمدمحمودی)

کیسی ہوئی۔فر مایا:

﴿ إِنَّ اللَّهَ اصْطَعَى آدَمَ وَ نُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيْمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَلَمِينَ فُرِيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيْمٌ ﴾ بغض وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾

'' نے شک اللہ نے آ دم ونوح وآل ابراہیم وآل عمران کوتمام جہانوں میں سے انتخاب فر مالیا۔ (ان سے میری مراد) وہ اجزا (ہیں) جوایک دوسرے سے نکل کر پھیلے اور اللہ تو (ان کی قابلیتوں اقتضا وَں اور دعا وَں سے خوب واقف ہے وہ) خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے''۔

اس کے بعد عمران کی بیوی اور اس کے قول کا ذکر فر مایا:

﴿ إِذْ قَالَتِ امْرَاتًا عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّدًا ﴾

''(وہ وقت یا دکرو) جبکہ عمران کی عورت نے کہا۔اے میرے پروردگار جو پچھ میرے پیٹ میں ہے۔ ہے میں نے اسے یقیناً تیری نذر میں دے دیااور آزاد کر دیا''۔

بینی میں نے اسے نذر کر دیا اور اسے اللہ کی غلامی کے لئے آزاد کر دیا کداہے ہے کسی دینوی کام میں استفادہ نہ کیا جائے۔

﴿ فَتَقَيَّلُ مِنِي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ فَلَمَّا وَضَعَتُهَا قَالَتُ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أَنْفَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتُ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْاَنْفِي ﴾

''پس مجھے سے (بینذر) قبول فرما بے شبہہ تو خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے پھر جب اس نے اس (لڑکی) کو جنا (تو) کہا اے میرے پروردگار میں نے اس کو جنا تو ہے (لیکن حالت بیہ ہے کہ وہ) ٹڑکی (ہے) حالا نکہ جو پچھ بھی اس نے جنا اللہ اس سے خوب وافق ہے اور لڑکا کڑکی کی طرح نہیں''۔

ا مصنف علیہ الرحمہ نے اس مقام پر 'کیس الذکو کالانشی ''کومقولہ والدہ مریم علیمااسلام خیال فرمایا ہے لیکن بلاغت ک
کتابوں ہے معلوم ہوتا ہے کہ بیخیال ٹھیک نہیں ہے اگر ایسا ہوتا تو ''کیس کالانشی کالذکو '' ہونا چا ہے تھا۔ یعنی بیلا کی جو
جھے لی ہے بیاس لڑکے کی کنیس جس کی طلب میں نے مسجد کی خدمت کے لئے کی تھی کہ وہ مسجد کے کاروبار کے لئے آزاد کیا
جاتا بلکہ بیفر مان خداو تدی کا جزومعلوم ہوتا ہے۔ اللہ جل جلالہ ارشا وفرما تا ہے کہ جو پچھاس نے جنا ہے اللہ اس کے مرتبے اور
علوشان سے خوب واقف ہے۔ جس لڑکے کی اس نے طلب کی تھی اور جومر تبداس کے خیال میں اس لڑکے کا تھاوہ اس لڑکی کا سا
خیس اس کا مرتبہ مسجد کی خدمت کرنے والا بہت سے مردوں سے بھی برتر واعلیٰ ہے۔ (احمر محمودی)

یعنی اس مقصد کے لئے جس کے لئے میں نے اس کوآ زاد کیا اور بطور نذر پیشکش کیا تھا۔

وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِينُهُمَا بِكَ وَ ذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيْمِ.

''اور میں نے اس کا نام تو مریم رکھ دیا اور میں اے اور اس سے ت<u>جھیلنے والی اولا دکومر دود شیطان</u> سے بس تیری ہی بناہ میں دیتی ہول''۔

الله تبارك وتعالى فرما تا ہے:

﴿ فَتَقَبَّلُهَا رَبُّهَا بِقَبُّولٍ حَسَنٍ ﴾

'' تواس کے بروردگار نے اسے بڑی خونی کے ساتھ قبول فر مالیا''۔

﴿ وَ أَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَّكَفَّلَهَا زَّكُريًّا ﴾

''اوراس کی بڑی اچھی پرورش کی اوراس کی تحرانی زکریانے کی''۔

یعنی اس کے والداور والدہ کے انقال کے بعد ۔

ابن مشام نے کہا کہ تحقّلَها کے معنی صَمّها کے ہیں۔ یعنی اسے اپنے ساتھ رکھا۔

ابن آخق نے کہاغرض اس کڑی کا ذکریتیمی کے ساتھ فر مایا اس کے بعد اس کڑی کا حال اور زکریا کا حال اور انہوں نے جودعا کی اور جو کچھانہیں عطا ہوا اس کا ذکر فر مایا کہ ان کو یجیٰ عنایت فر مائے گئے۔اس کے بعد مریم اور ان سے فرشتوں کی تفتگو کا ذکر فر مایا :

﴿ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللهَ اصْطَغَاكِ وَ طَهَرَكِ وَاصْطَغَاكِ عَلَى نِسَآءِ الْعَلَمِيْنَ يَا مَرْيَمُ اتْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِيْنَ ﴾

''اے مریم بے شبہہ اللہ نے تخصے انتخاب فر مالیا اور تجھ کو پاک کر دیا اور تمام جہانوں کی عورتوں پر تجھ کوتر جیج دی اے مریم اپنے پر ور دگار کے لئے عبادت میں چپ جاپ کھڑی رہ اور سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر''۔

(اور)الله (تعالی) فرما تا ہے:

﴿ وَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْفَيْسِ نُوْحِيْهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ ﴾

'' میغیب کی خبروں میں ہے(ایک خبر) ہے جوہم تیری جانب بذر بعدوی بھیج رہے ہیں اور تو ان کے پاس نہ تھا یعنی ان کے ساتھ نہ تھا''۔

﴿ إِذْ يُلْتُونَ أَقُلاَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمَ ﴾

'' جبکہ وہ اپنے قلم ڈ ال رہے تھے کہ ان میں سے کون مریم کی تکرانی کرے''۔

ابن بشام نے کہا کہ آفُلامُ ہُم کے معنی سَھامُ ہُم ہے ہیں۔ یعنی ان کے وہ تیر جن کے ذریعے انہوں نے مریم عنی بنا السلام کے متعلق قرعداندازی کی۔ تو زکریا (عَلِيْكُ ) کا تیر نكلا۔ آخر مریم کوانہوں نے اپنے ساتھ رکھا یہ بات حسن بن الی الحسن نے کہی ہے۔

ابن ایخ نے کہا کہ اس مقام پر (جس گرانی کا ذکر ہے ہے) گرانی جرت راہب نے کی جوبی اسرائیل میں سے ایک بڑھئی تھا۔ مریم علیہاالسلام کو (اپنے پاس) لے جانے کا تیراس کے نام کا لکا تھا اور وہی لے گیا اور ذکر یا (خلاط کا) نے اس سے پہلے ان کی گرانی کی تھی۔ بنی اسرائیل میں ایک مرتبہ خت قبط پڑا اس لئے ذکر یا (خلاط کا) ان کو طلاط کا اس سے پہلے ان کی گرانی کی تھی۔ بنی اسرائیل میں ایک مرتبہ خت قبط پڑا اس لئے ذکر یا (خلاط کا) ان کو اس سے پہلے ان کی گرانی کی تھی۔ بنی اسرائیل میں ایک مرتبہ خت قبط پڑا اس لئے ذکر یا (خلاط کا) ان کو اس کے نام رائیل میں ایک مرتبہ خت قبط پڑا اس کے ذکر یا (خلاط کا) ان کو اس کے نام رائیل میں ایک مرتبہ خت قبط پڑا اس کی گرانی ان میں سے کون اس کی تیران کی گرانی ان میں سے کون کر ہے تو جربے راہب کا تیران کی گرانی کے لئے ذکا (اور) جربے بی نے ان کی گرانی کی۔

﴿ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمُ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴾

''اور(اے نبی) جب وہ جھگڑر ہے تھے اس وقت تو ان کے پاس نہ تھا''۔

یعنی جب وہ اس کے متعلق جھگڑر ہے تھے تو تو ان کے ساتھ نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کوان مخفی با توں کی خبر دےر ہاہے جن کا ان کے پاس علم تھا اور وہ اس کو آپ سے چھپاتے تھے تا کہ آپ کی نبوت کو ثابت کرے اور ان خبروں کے ذریعے جنہیں وہ چھپاتے تھے اور آپ انہیں ان کے سامنے چیش فر ماتے تھے ان پر ججت قائم ہو۔ پھر فر مایا:

﴿ إِذْ قَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ يَا مَرْيَعُ ﴾

"(وه وقت یا دکرو) جب که فرشتوں نے کہا۔اے مریم"۔

﴿ إِنَّ اللَّهُ يُبَيِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمَهُ الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَم ﴾

''الله تخفیے یقیناً ایک ایسے کلمہ کی خوش خبری ویتا ہے جواس کی جانب سے ہے اس کا نام سے عیسیٰ ابن مریم ہے''۔

یعنی ان کے (حقیقی ) واقعات بیہ تھے نہ کہ وہ جوتم ان کے تعلق کہتے ہو۔

﴿ وَجِيهًا فِي النُّونِيَا وَالْاجِرَةِ ﴾

'' دنیاوآ خرت میں وہعزت وآبرووالے تھے''۔

بعنی اللہ کے یاس:

﴿ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ وَ يُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهُدِ وَ كَهُّلا وَّ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴾

''اوروہ مقربین میں سے تھے اور گہوارے میں لوگوں سے با تیں کیا کرتے تھے اور ادھیڑعمر میں (نزول کے بعد بھی وہ باتیں کریں گے )اور نیکوں میں سے تھے''۔

انہیں آپ کے ان حالات کی خبر دے رہا ہے جو آپ کی عمر کے تغیرات میں واقع ہوتے رہے جس طرح آ دم کی اولا د کے حالات ان کی کم سنی اور بڑھا پے کے لحاظ سے بدلتے رہتے ہیں۔ بجز اس کے کہ اللہ نے انہیں گہوارے میں کلام کرنے کی خصوصیت مرحمت فر مائی تھی کہ آپ کی نبوت کے لئے ایک علامت ہواور بندوں کواپٹی قدرت کے مواقع بتائے:

﴿ قَالَتُ رَبِّ اَنِّى يَكُونُ لِنَى وَلَدٌ وَلَدُ يَهْسَسْنِى بَشَرٌ قَالَ كَذَٰلِكَ اللَّهُ يَخُلُقُ مَا يَشَآءُ ﴾ ''مريم نے كہا اے ميرے پروردگار مير الزكا كيے ہوگا حالاتكه مجھے كى بشر نے چھوا ( ك) نہيں ۔فرمايا يوں ہى (ہوگا) اللہ جو جا ہتا ہے پيدا كرويتا ہے''۔

يعنی وه جوچا ہتا ہے بنادیتا ہے اور جو جا ہتا ہے پیدا کردیتا ہے بشر ہویا غير بشر۔

﴿ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَّهُ كُنَّ ﴾

''جب اس نے کسی کام کا فیصلہ کرلیا تو اس کوصرف''مہو'' کہدویتا ہے''۔

وه جس چيز کو جا ہے اور جيسي جا ہے:

﴿ فَيَكُونُ ﴾ "تووه بموجاتى ہے"۔

اورجیسی وہ چاہتا ہے ولیمی ہی ہو جاتی ہے۔ پھر مریم علیہا السلام کو اس بات کی خبر دی کہ ان ( کی پیدائش) ہے اس کا اراد و کیا ہے فر مایا:

﴿ وَ يُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ ﴾

''اوروہ اسے جنس کتب کی اور حکمت اور تو ریت کی تعلیم ( کا شرف عنایت ) فر مائے گا''۔ جوان لوگوں میں موجود تھی جو آ ب کے پہلے موک ( طَلِطْلا ) کے وقت سے چلی آ رہی تھی۔

﴿ وَالْإِنْجِيلَ ﴾ "اورانجيل كى بھى (تعليم دےگا)"۔

جوا یک دوسری کتاب ہے اللہ عزوجل نے انہیں نئی عنایت فرمائی تھی اوران لوگوں کے پاس بجزاس کی یاد کے اصل کتاب باقی نہ تھی اورو ہ (عیسیٰ) ان کے (موسیٰ کے ) بعدا نبیا میں سے ہونے والے ہیں۔ یہ رموجی ہوں میں میں میں میں میں ویوں وموروں میں ماروں میں میں اس

﴿ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَآئِيلَ آئِيْ قَدْ جِنْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ ﴾

''اور (ہم نے اس کو) بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر (بھیجا) اس نے کہا ہے شبہہ میں ہ تمہارے یاس تمہارے رب کی جانب سے نشانی لے کر آیا ہوں''۔

یعنی ایسی نشانی جس ہے میری نبوت ثابت ہوتی ہے کہ میں اس کی جانب سے تمہاری طرف رسول بنا کربھیجا گیا ہوں۔

﴿ أَيِّي أَخُلُقُ لَكُمْ مِّنَ الطِّينِ كَهَيْنَةِ الطَّيْرِ ﴾

'' بے شبہہ میں تمہارے لئے تیچڑ سے پرندوں کی شکل کی میشکل پیدا کرتا ہوں''۔

﴿ فَٱنْفُهُ فِيهِ فَيَكُونُ طَهُرًا بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾

'' پھراس میں پھونکتا ہوں تو اللہ کے حکم سے وہ پرندہ بن جاتا ہے''۔

اس الله کے علم ہے جس نے مجھے تمہاری طرف بھیجا ہے جومیر ااور تمہارا دونوں کا پرور دگار ہے:

﴿ وَ أَبِّرِي الْأَكْمَةَ وَالْاَبْرَصَ ﴾

''اور میں پیدائشی اندھےاورکوڑھی کو (بھلا) چنگا کردیتا ہوں''۔

ابن بشام نے کہا کہ اُلاکھمه مادرزاداند ھے کو کہتے ہیں۔

رؤبة بن العجاج نے کہا ہے:

هَرَّجْتُ فَارْتَدَّارُ تِدَادَ الْآكُمَهِ

میں نے ڈانٹانو وہ ما درزاداند ھے کی طرح لوث گیا۔اوراس کی جمع سمعہ ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ هو جت کے معنی صبحت بالأسلجلبت علیه ہیں یعنی شیر کے مقابل چیخااور

چنخ پکاری اور یہ بیت اس کے ایک قصیدے کی ہے۔

﴿ وَ أَحْيِ الْمُوتَىٰ بِإِذْنِ اللّٰهِ وَ الْبِنْكُمْ بِهَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بَيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَاَيَةً لَكُمْ ﴾

''اور میں اللّٰہ کے عظم سے مردوں کوزندہ کرتا ہوں اور تہبیں وہ چیزیں بتا دیتا ہوں جوتم کھاتے ہو

اور جوتم گھروں میں جمع رکھتے ہو۔ بے شہراس میں تمہارے لئے نشانی ہے۔اس بات پر کہ
میں تمہاری طرف اللّٰہ کی جانب ہے بھیجا ہوا ہوں'۔

﴿ إِنْ كُنتُم مُّومِنِينَ ﴾ "أكرتم ايما ندارجو"-

﴿ وَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ التَّوْرَاةِ ﴾

''اور میں اس توریت کی تقید بی کرنے والا (بنا کر بھیجا گیا ہوں) جومیرے سامنے ہے''۔

یعن جومجھ سے پہلے آ چکی ہے۔

﴿ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرَّمَ عَلَيْكُمْ ﴾

''اور (میں بھیجا گیا ہوں ) تا کہ بعض ایسی چیزیں تمہارے لئے جائز کر دوں جوتم پرحرام کر دی گئی تھیں''۔

بعنی بیہ بتا دوں کہ وہتم پرحرام تھیں اورتم نے ان کوچھوڑ دیا تھا اورا بتم پر سے بوجھ ملکا کرنے کے لئے انہیں تمہارے لئے جائز کر دول کہ تہمیں اس میں سہولت ہوجائے اوراس کی دشواری سے تم نکل جاؤ۔

﴿ وَجِنْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَاتَّعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُونَ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ ﴾

"اور میں تمہارے پاس تمبارے پروردگاری جانب سے نشانی کے کرآیا ہوں اس لئے اللہ سے

ڈرواورمیری بات مانو۔ بے شک اللہ میراجھی رب ہے اور تہارا بھی'۔

یعنی آپ (میسیٰ علیظ ) کے متعلق لوگ جو پچھ کہہ رہے ہیں اس سے آپ اپنے کو بے تعلق ظاہر فر مانے اورا بیے پروردگار کی ججت ان لوگوں پر قائم ہونے کے لئے فر ماتے ہیں :

﴿ فَاعْبُدُوهُ هٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴾

'' تواسی کی عباوت کرو که بیسیدهی راه ہے'۔

یعنی یہی وہ سیدھی راہ ہے جس پر چلنے کے لئے میں نے تمہیں شوق دلایا اور یہی ہدایت لے کر میں تمہارے پاس آیا ہوں۔

﴿ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسْنِي مِنْهُمُ الْكُغُرَ ﴾

'' پھر جب عیسیٰ نے ان کے کفر کا احساس کیا۔اورا پی ذات پران کی دست درازی دیکھی''۔

﴿ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ ﴾

''(تو) کہا (کلمۃ) اللہ (کی برتری) کے لئے۔ میری مدد کرنے (والی جماعت میں داخل ہونے) والے بھی کوئی ہیں حواریوں نے کہا اللہ کے (رسول اور اس کے کلمے کے) ہم مددگار ہیں ہم اللہ برایمان لائے''۔

ان کا یمی تول ایبا تھا جس کے سبب سے انہوں نے اپنے پروردگار کی جانب سے فضیلت حاصل کرلی۔ ﴿ وَاشْهَدُ ہِانَّا مُسْلِمُونَ ﴾

''اورآ پ گواہ رہنے کہ ہم فر ماں بردار ہیں۔(ان لوگوں کی باتیں)ایسی نہتھیں جیسی باتیں یہ لوگ کرتے ہیں جوآپ ہے ججت کررہے ہیں''۔

﴿ رَبُّنَا آمَنَّا بِهَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَكُتُّبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴾

''اے ہمارے پروردگار جو پچھتونے نازل فرمایا ہم اس پرایمان لے آئے ہیں اور ہم نے رسول کی پیروی اختیار کرلی ہے اس لئے ہمیں (اپنے اورا پنے رسول کے ) گواہوں (کے دفتر) میں لکھائے'۔ میں لکھائے'۔

یعنی ان کاایمان اوران کی با تمیں ایس تغییں \_

پھر جب وہ لوگ آپ کے ل کرنے کے لئے آ مادہ ہو گئے تو آپ کواپی جانب اٹھا لینے کا ذکر فرمایا۔ اور فرمایا:

﴿ وَ مَكَرُوا وَ مَكَرَاللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ﴾

''اورانہوں نے (عیسیٰ کے خلاف) خفیہ تدبیری کیں اوراللہ نے بھی خفیہ تدبیری کیں اور اللہ تو خفیہ تدبیروں میں سب سے بہتر ہے''۔

پھرانہیں بتایا اور ان کے اس عقیدے کار دفر مایا جس کا انہوں نے اقر ارکر لیا تھا کہ یہود نے آپ کو سولی دے دی۔

### اورفر مایا:

﴿ إِذْ قَالَ اللّٰهُ يَا عِيْسَى إِنِّى مُتَوَفِّيْكَ وَ رَافِعُكَ إِلَى وَ مُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا ﴾

((وه وقت يا دكرو) جَبَداللّٰه نے والا ہوں اور جن لوگوں نے کفرا عتيار كيا ہے ان (كى نا پاك صحبت)

جَمَدُوا بِي جانب اٹھا لينے والا ہوں اور جن لوگوں نے کفرا عتيار كيا ہے ان (كى نا پاك صحبت)

سے جَمَدُو پاك كردينے والا ہوں ۔ جَبَدان لوگوں نے تيرے متعلق نا قابل ذكرار ادے كئے''۔
﴿ وَجَاعِلُ الّذِيْنَ النّبَعُونَ فَوْقَ الّذِيْنَ كَفَرُو اللّٰ يَوْمِ الْفِيامَةِ ﴾

(و جَاعِلُ الّذِيْنَ النّبَعُونَ فَوْقَ الّذِيْنَ كَفَرُو اللّٰ يول پر قيامت تك برترى دينے والا ہوں جنہوں نے کفر کیا''۔

جنہوں نے کفر کیا''۔

پھروا قعات بیان فرمائے یہاں تک کدا پنانی قول بیان فرمایا:

﴿ ذَلِكَ نَتُلُونًا عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكِرِ الْحَكِمْمِ ﴾

'''(اےمحمر) میدوہ آیتیں اور حکمت والی نفیحت ہے جوہم تجھے پڑھ کرسناتے ہیں''۔

یعن عیسی اوران کے حالات میں جواختلا فات ان لوگوں نے کئے ہیں ان میں بیہ وہ قطعی اور فیصلہ کن حق بات ہے جس میں ذرابھی باطل کا لگا و نہیں ہے اس لئے اس کے سواکسی خبر کو آپ قبول نہ کریں۔ ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِیسُنی عِنْدَ اللّٰهِ کُمَثَلِ آدَمَ عَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ کُنْ فَیسُکُونُ الْعَقَ مِنْ رَبِّكَ ﴾ یعن عیسی ( مُلِائلًا ) کے متعلق جو تھے خبر دی گئی ہے۔

﴿ فَلاَ تَكُونُنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ ﴾

''اس لئے شک وشبہہ کرنے والوں میں سے تو نہ ہو''۔

یعنی اگر چہوہ کہتے رہیں کہ عیسیٰ بغیر مرد کے پیدا ہوئے تو اس میں شک نہ کر کیونکہ میں نے آ دم کوائ قدرت ہے مٹی ہی سے پیدا کیا تھا ادر بغیرعورت اور مرد کے پیدا کیا تھا۔ اور وہ بھی عیسیٰ کی طرح موشت ۔ خون۔ بال اور چہرے کے پوست سے مرکب تھے۔ اس لئے عیسیٰ کی پیدائش مرد کے بغیر پچھاس سے زیادہ عجیب نہیں ہے۔

﴿ فَمَنْ حَأَجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَاجَاءً كَ مِنَ الْعِلْمِ ﴾

''اس لئے تیرے پاس اس علم کے آنے کے بعد جو (لوگ) اس کے متعلق تجھ سے جحت کریں''۔

یعنی اس کے بعد کہ میں نے تجھ سے اس کی خبر بیان کردی ہے کہ اس کے کیا حالات تھے۔

﴿ فَقُلُ تَعَالُوا نَدُءُ أَبْنَاءَ نَا وَأَبْنَاءَ كُمْ وَيِسَاءَ نَا وَيِسَاءَ كُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلُ فَتَجْعَلُ لَقُنَةَ اللهِ عَلَى الْكَاذِبِيْنَ ﴾ فَتَجْعَلُ لَقْنَةَ اللهِ عَلَى الْكَاذِبِيْنَ ﴾

"تو تو کہہ کہ آؤ ہم اپنے اپنے بچوں اور اپنی اپنی عورتوں اور اپنی اپنی ذاتوں کو بلالیس اس کے بعد گریہ وزاری سے دعا مائگیں اور جھوٹوں پراللہ کی بھٹکار (کی دعا) کریں''۔

ابن ہشام نے کہا کہ ابوعبیدہ نے کہانبتھل کے معنی لعنت کی دعا کرنے کے ہیں۔ نبی قیس بن نقلبہ کا اعثی کہتا ہے۔

لَا تَقْعُدُنَ وَقَدْ التَّكُنَةَ الحَطَبَّا حَطَبًّا تَعُوْذُ مِنْ شَرِّهَا يَوُمَّا وَتَبْتَهِل جب تونے اے (جَنَّک کو) ایندھن سے بحر کا دیا ہے تو کسی روز بھی اس کی برائی سے بناہ ما نگتا اورلعنت کرتا نہ بیٹھارہ۔

اور سیبت اس کے ایک قصید ہے کہ ہے۔ نبتھل کے معنی نتصوع لیمنی آہ وزاری سے دعا کرنا کے ہیں۔ فرما تا ہے کہ ہم لعنت کی دعا کریں۔ عرب کہتے ہیں۔ بھل الله فلانا 'ای لَعَنَهُ الله عَلَيْهِ اور بَهْلَة الله كمعنى لعنة الله كے بين اور نبتهل كمعنى كوشش سے دعاكرنے كے بھى بين ـ

ابن آئی نے کہان ہذا۔ بے شک ریے لیعنی رینجر جومیں سیسی کے متعلق لا یا ہوں۔

﴿ لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ ﴾

'' يقيناً يبي حقيقي بيان ہے'۔

یعیٰ سینے سے متعلق۔

﴿ وَمَا مِنْ اللَّهِ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهُ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴾

''اورالله کے سواکوئی معبود نہیں ہے اور کے شبہہ اللہ غالب اور بڑی رحمت والا ہے''۔

﴿ فَإِنْ تَوَلُّواْ فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيْمٌ بِالْمُفْسِدِينَ ﴾

'' پھرا گرانہوں نے روگر دانی کی تو بے شبہہ اللہ فسادیوں کوخوب جانبے والا ہے''۔

﴿ قُلْ یَا آهُلُ الْکِتَابِ تَعَالُوْ اللّٰی کَلِمَةِ سَوَآء بَیْنَنَا وَ بَیْنَکُمْ الّٰا نَعْبُدُ اللّٰهُ وَلاَ نَشْرِكَ بِهِ شَیْنًا وَلاَ یَتَخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا آربابًا مِنْ دُوْنِ اللهِ فَانْ تَوَلَّوْا فَعُوْلُوا اللّٰهَدُوْ ابْنَا مُسْلِمُوْنَ ﴾ " نه است (اورسلم) ہے کہ ہم الله کا بات کی طرف جوہم میں اورتم میں راست (اورسلم) ہے کہ ہم الله کے حواکس کی پرستش نہ کریں اور نہ اس کے ساتھ کی چیز کوشر یک کریں اور الله کو چھوڑ کر ہم میں ہے بعض بعض کورب نہ بنالیں ۔ پھراگر انہوں نے روگر دانی کی تو تم (لوگ ان سے) کہو کہ (دیکھو) کو اور ہوکہ ہم تو اطاعت گزار ہیں ۔ پس آ پ نے انہیں ایک انصاف کی بات کی جانب دعوت وی اور انہیں لا جواب کر دیا'۔

اور جبرسول الله من الله کی الله کی طرف سے بیخبر آئی اور آپ کے ادران کے درمیانی جھڑے کا فیصلہ پہنچ گیا۔ اگر وہ آپ کے ان دعووں کی تر دید ہی کرتے رہے تو آپ کو ان سے مبابلہ کرنے کا تھم دیا گیا تو آپ نہیں مباہلے کی دعوت دی انہوں نے کہا کہ اے محمد! ہمیں اپ اس معاطے میں غور کرنے دیجئے کہ ہمیں آپ نے بودعوت دی ہے اس میں ہم جو کچھ کرنا چاہیں اس ارادے سے ہم چر آئی کی گے۔ اور وہ آپ کے پاس سے واپس ہوئے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے العاقب کے ساتھ جو ان میں صاحب رائے تھا تنہائی میں گفتگو کی اور اس سے کہا اے عبد اُس کے بعد ان لوگوں نے العاقب کے ساتھ جو ان میں صاحب رائے تھا تنہائی میں گفتگو کی اور اس سے کہا اے عبد اُس کے بعد اور تہمیں اپ دوست کے اس فیصلے کی بھی لوگ جانے ہو کہ جم ہے اور تہمیں اپ دوست کے اس فیصلے کی بھی خبر پہنچ بھی ہو اے ہوں ہوں۔ اور یا در ہے کہا گرتم نے (مبابلہ نہیں کیا ہے جن میں سے کوئی بڑا بوڑ ھا باتی رہا ہوا ور کم عمر پھلے بھولے ہوں۔ اور یا در ہے کہا گرتم نے (مبابلہ ) کیا تو تمہاری جڑیں تک اکھیڑ

دی جائیں گی اوراگرتم نے اپنے دوست کے متعلق جو بچھ کہددیا ہے اس پر (تم) جے رہنا چاہتے ہوتو اس شخص سے تم صلح کرلواورا پے شہروں کی جانب واپس جاؤ۔ تو وہ رسول اللہ شائی آئے آئے اور کہاا ہے جھر! ہمیں بسی مناسب معلوم ہوا کہ آپ سے مبابلہ نہ کریں اور آپ کو آپ کے دین پر چھوڑ دیں اور ہم (اپنے مقام کو) لوٹ جائیں اور اپنے دین پر دیں ۔ لیکن آپ اپنے اصحاب میں کسی ایسے شخص کو جس کو آپ ہمارے لئے پند فرمائیں ہمارے ساتھ بھیج دیں کہ وہ ہمارے مالی اختلافی امور میں ہمارے درمیان فیصلہ کیا کرے کیونکہ ہمارے خیال میں آپ لوگ ہماری مرضی کے موافق ہیں۔ جھرین جعفر نے کہا تو رسول اللہ من الحقیق نے فرمایا:

المناسب المعرب المعرب آپنے معکم الفقو تی الآھیئی۔

'' تم لوگ شام میں میرے پاس آ وُ میں ایک قوی اما نت دار کوتمہارے ساتھ بھیج ووں گا''۔ ایر میں ناک ری جہر بازن سے کا بہتر تنزیک میں شور کے جند رمیشر محمد میں سے تھے کسی در سے

راوی نے کہا کہ عمر بن الخطاب کہا کرتے تھے کہ امیر بننے کی جوخواہش مجھے اس دن تھی و لیں امارت کی خواہش مجھے بھی نہ ہوئی صرف اس امید برکہ میں ان اوصاف والا ہو جاؤں (لیعنی تو ی وامین) اس لئے ظہر کے وقت دھوپ میں پہنچ گیا اور جب رسول اللّه مُنَا فَاتِنْ ہُمیں ظہر کی نماز پڑھائی اور سلام پھیرا اور اس کے بعد آپ نے اپنی سیدھی جانب اور ہائیں جانب ملاحظہ فرمایا تو میں او نچا ہوکر آپ کے سامنے جارہا تھا کہ آپ مجھے ملاحظہ فرمالیں اور آپ اپنی نظر سے تلاش فرمائے رہے یہاں تک کہ آپ کی نظر انور ابوعبیدہ بن الجراح بریری تو انہیں طلب فرمائے ان سے (بیر) فرمایا:

ٱخُرُجُ مَعَهُمْ فَاقْضِ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ فِيُمَا اخْتَلَفُوا فِيْهِ.

''ان لوگوں کے ساتھ جاؤا دران کے اختلافی معاملوں میں ان کے درمیان حق کے موافق فیصلہ کیا کرو۔عمر نے کہاغرض ان صفات کوابوعبیدہ نے حاصل کرلیا''۔

## منافقوں کے کچھ حالات

ابن الحق نے کہا کہ جھے ہے عاصم بن عمر بن قیادہ نے جس طرح بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ جب رسول الله من الله عن الله

النعمان تھاجو بی ضبیعہ بن زید میں سے تھااور یہی شخص حظلۃ الغسیل کاباب تھا جن کے جنگ احد میں شہید ہونے پر فرشتوں نے انہیں عسل دیا اور ابوعا مرنے زمانہ جا ہلیت ہی میں رہبانیت اختیار کرلی تھی' موٹے کپڑے پہنا کرتا اور راہب کہلاتا تھا۔غرض بید دونوں اپنی برتزی ہے محروم ہوگئے اور اسلام سے انہیں نقصان پہنچا۔

عبداللہ بن ابی کے لئے تو اس کی قوم نے منکوں کی ایک مالا تیار کی تھی کہ اس کو تاج پہنا کراپنا حاکم بنا لیس لیس بیس جب ان کی بیرحالت تھی (تو) اللہ نے ان کے پاس اپنارسول بھیجا۔ جب اس کی قوم اس سے پھر کر اسلام کی طرف ہوگئ تو اس کے دل میں کینہ پیدا ہو گیا اور وہ یہ بیجھنے لگا کہ اس کی حکومت اسلام نے اس سے چھین کی اور جب و یکھا کہ اس کی قوم بجز اسلام کے اور کسی بات کوئیس مانتی تو خود بھی نا چار اسلام میں واخل ہو گیا لیکن نفاق اور جب و یکھا کہ اس کی قوم بجز اسلام کے اور کسی بات کوئیس مانتی تو خود بھی نا چار اسلام میں واخل ہو گیا لیکن نفاق اور جب اس کی قوم اسلام پر متفق ہوگئی تو وہ اپنی تو م سے بھی الگ ہو گیا اور دس سے بچھاو پر ایسے اشخاص کو لے کر مکہ کی جانب نکل اسلام پر متفق ہوگئی تو وہ اپنی تو م سے بھی الگ ہو گیا اور دس سے بچھاو پر ایسے اشخاص کو لے کر مکہ کی جانب نکل گیا جنہوں نے اسلام اور رسول اللہ من اللہ علی میں ابی امامہ نے حظلہ بین ابی عامر کے بعض گھر والوں سے حدیث کی روایت سائی ۔ رسول اللہ من شیخ نے فرمایا:

لَا تَقُولُوا الرَّاهِبُ وَلَكِنْ قُولُوا الْفَاسِقَ.

''(اس کو)راہب(اللہ ہے ڈرنے والا) نہ کہو بلکہ فاسق ( نا فر مان ) کہؤ'۔

جِنْتُ بِالْحَنِيْفِيَّةِ دِيْنِ إِبْرَاهِيْم.

' 'میں ابراہیم کا کیسوئی والا دین لا یاہوں''۔

اس نے کہا میں تواس وین برجوں ۔رسول الله مَالَ اللَّهُ مَالَ اللَّهُ مَالَ اللَّهُ مَالَ اللَّهُ مَالَ اللَّهُ مَالَى اللَّهُ مَالَ اللَّهُ مَالَى اللَّهُ مَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَالِياً اللَّهُ مِنْ اللَّالِيلُولُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ

أنْتَ لَسْتَ عَلَيْهَا.

''نواس دین پرنہیں ہے''۔

اس نے کہا کیوں نہیں میں تو اس دین پر ہوں لیکن اے محمدتم نے صنیفیت میں الی باتیں واخل کر دی ہیں جواس میں نہیں آپ نے فر مایا:

مَا فَعَلْتُ وَلٰكِنَّنِي جِئْتُ بِهَا بَيْضَاءَ نَقِيَّةٍ.

'' میں نے ایسائییں کیا بلکہ میں اس کوروثن اور یا ک صاف حالت میں لا یا ہوں''۔

اس نے کہا کہالقد حجو نے کو وطن ہے نکا لے۔مسافرت اور تنہائی میں موت دیے۔اور وہ ان الفاظ ت رسول الله فَالْيَعْ مُرطعن مرر ما تها كمتم اى حالت سے آئے ہو۔رسول الله مَا لَا يَعْمُ فَي مايا:

آجَلُ فَمَنُ كَذَبَ فَفَعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ به.

'' ہاں ( ہاں )! جس نے حجموث کہا ہواللہ اس سے ایسا ہی برتا وَ کر ہے۔

غرض اس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ اس دخمن خدا ہی کی بیہ حالت ہوئی کہ و ونکل کر مکہ کی جانب چلا گیا اور جب رسول الله نے مکہ فتح فر مالیا تو وہ نکل کرطا ئف کی طرف چل دیا اور جب طا ئف والوں نے اسلام اختیا رکرلیا تو وہ شام میں جابسا اور شام ہی میں وطن ہے نکالا ہوا سفر میں تنہا مر گیا۔اور اس کے ساتھ علقمہ بن علایثہ بن عوف بن الاحوص ابن جعفر بن کلا ب اور کنانه بن عبدیا لیل بن عمرو بن عمیراتنقی بھی نکل گئے ہتھے جب وہ مرا تو اس کی میراث کے متعلق ان دونوں نے قیصر روم کے پاس مقدمہ پیش کیا۔ قیصر نے کہا کہ متمدن لوگ متمدن لوگوں کے وارث ہوا کرتے ہیں اور غیرمتمدن غیرمتمدن کے۔ آخراس نے کنانہ بن عبد یالیل کوغیرمتمدن ہونے کے سبب سے وارٹ تھہریا اور علقمہ کو وارث نہ بنایا تو کعب ابن مالک نے ابوعامر کے اس رویے کے متعلق کہاہے۔

مُعَاذَ اللَّهِ مِنْ عَمَلٍ خَبِيْتٍ كَسَعْيكَ فِي الْعَشِيْرَةَ عَبْدَ عَمْرٍو اے عبد عمرو! جس طرح تیری کوششیں تیرے خاندان میں رہیں اس طرح کے برے کا موں کی کوششول ہےاللہ اپنی پناہ میں رکھے۔

فَاِمَّا قُلُتَ لِيُ شَرَفٌ وَنَخُلٌ فَقَدُ مَا بِعُتَ اِيْمَانًا بِكُفُر پھراگرتو یہ کہے کہ مجھےتو برتری حاصل ہےاور میں نخلتان کا مالک ہوں تو تو نے ایمان کو کفر کے معاوضے میں بہت زمانہ پہلے ہی جج ڈالا تھا۔

ابن ہشام نے کہا کہ' فاما قلت لی شرف و مال '' کی بھی بعضوں نے روایت کی ہے۔ ابن ایخق نے کہالیکنعبداللہ بن ابی وہ اپنی قوم میں اپنی برتری برتائم رہا اور مدینہ میں ادھرادھر جا تا آتار ہا بیباں تک که اسلام اس برغالب آگیا تو مجبوراً و واسلام میں داخل ہوگیا۔

ابن ایخل نے کہا کہ مجھے محمد بن مسلم زہری نے عروہ بن الزہیر سے اور انہوں نے رسول اللّٰہ مَثَاثِیَّتُم کے پیارے اسامہ بن زید بن حارثہ کی روایت سنائی۔انہوں نے کہا کہ ایک گدھے پر جس پرخو گیراورایک فد کی جا در پڑی ہوئی تھی اور تھجور کی جیمال کی رہی کی لگام تھی۔رسول الله مخالط تا موار ہوئے اور آپ نے مجھے اپنے پیجھے بٹھالیااورسعد بن عبادہ ٹی طفیہ کی بیماری میں (ان کی) مزاج بری کے لئے تشریف لے چلے۔ (راوی نے) کہا کہ آ بعبداللہ بن الی کے پاس سے گزرے اور وہ اپنے مزاحم نامی قلعے میں تھا۔

ابن ہشام نے کہا کہ مزاحم قلعے کا نام ہے۔

ابن آخق نے کہا اور اس کے اردگر داس کی قوم والے بیٹے ہوئے تھے اور جب رسول الله کا الله کا الله کا مناسب معلوم ہوا (اس لئے ) اتر پڑے اور سلام کیا۔ تھوڑی دیر بیٹھ گئے اور آپ نے قر آن (جید) کی تلاوت فرمائی اور الله (تعالیٰ) کی جانب وعوت دی الله کیا۔ تھوڑی دیر بیٹھ گئے اور آپ نے قر آن (جید) کی تلاوت فرمائی اور خوف دلایا۔ راوی نے کہا کہ وہ چپ کیام سے نقیحت کی۔ پر بیز گاری کی تلقین کی۔ خوش خبری سنائی اور خوف دلایا۔ راوی نے کہا کہ وہ چپ چاپ تھاکوئی بات نہ کر رہا تھا یہاں تک کہ جب رسول الله کا الله گئے گئے گئے گئے کہا کہا کہا ہے خص تیری ان باتوں سے بہتر تو کوئی بات نہر کی اگر ہیں بیٹھ اور جو خص تیری ان باتوں (کوسنے) کے سے بہتر تو کوئی بات نیری اگر ہیں بیل اور چوٹ میں بیٹھ اور جو خص تیری ان باتوں (کوسنے) کے لئے آئے اس سے یہ باتیں بیان کر اور جو تیرے پاس ند آئے اس کوان باتوں سے تکلیف ند دے اور اس کی مسلمان بھی بیٹھے ہوئے جو کہا آپ کیوں ایسا نہ کریں ہماری مجلموں۔ ہمارے اطوں اور ہمارے گھروں میں ایسی باتیں ہیں جو بخد اہمیں باتھا لیند ہیں اور یہو وہ باتیں ہیں جو بخد اہمیں با نتیں آپ اور ہو وہ باتیں ہیں جو بخد اہمیں بانچا لیند ہیں اور یہو وہ باتیں ہیں جن کی بیکھلی ڈھلی مخالفت دیکھی تو کہا۔

مَتْلَى مَا يَكُنُ مَوْ لَاكَ خَصْمُكَ لَا تَزَلُ تَلِيْلُ وَيَصْرَعُكَ الَّذِيْنَ تُصَادِعُ جَبِ تَمِادُوسُ م جب تیرادوست تیرا مخالف ہوجائے تو تو ہمیشہ ذلیل ہوتار ہے گا اور جن سے تو ہشت مشت کرتا رہتا ہے وہ تجھے پچھاڑویں گے۔

وَهَلْ يَنْهَضُ الْبَاذِي بِغَيْرِ جَنَاحِهِ وَإِنْ جُلَّا يَوْمًا رِيْشُهُ فَهُوّ وَاقِعُ كيابازا پنازونه ہونے پربھی بلند ہوسكتا ہے اور اگر بھی اس كے پراكھيڑد ئے جائيں تووہ گر پڑےگا۔

ابن ہشام نے کہا کہ ابن آبخق کے سوا دوسری ببیت کی روایت دوسروں سے ہے۔

ابن ایخل نے کہا کہ مجھے زہری نے عروہ بن الزبیر سے اور انہوں نے اسامہ بن زید سے روایت سنائی۔انہوں نے کہا کہ رسول اللّٰہ مَا کُلِیْتِیْمَا ٹھے کھڑے ہوئے اور سعد بن عبادہ کے پاس تشریف لے مجھے۔اس حالت میں کہ آپ کے چہرۂ مبارک میں ان با توں کی علامتیں تھیں جو دشمن خدا ابن ابی نے کہی تھیں سعد نے کہا یارسول اللہ میں آپ کے چرہ مبارک میں کچھ (تغیر) دیکھ رہا ہوں۔ گویا آپ نے الیں ہات ساعت فرمائی کے۔ جس کوآپ ناپسند فرمائے ہیں۔ آپ نے فرمایا ''اجل' ہاں۔ پھر آپ نے انہیں ان ہاتوں کی اطلاع دی جوابین ابی نے کہی تھیں تو سعد نے کہا یا رسول اللہ! اس کے ساتھ نرمی فرمائے کیونکہ واللہ! اللہ آپ کو ہمارے پاس ایسے وقت لایا کہ ہم اس کے لئے منکوں کی مالا تیار کر رہے تھے کہ اسے تاج پہنا کمیں۔ اس لئے واللہ وہ یہ بچھتا ہے کہ آپ نے اس کی حکومت چھین لی۔

# 

ابن ایخ نے کہا کہ مجھے بشام بن عروہ اور عمر بن عبداللہ بن عروہ بن الزبیر سے اور انہوں نے (بی بی) عائشہ کی (بی ) عائشہ کی (بی ) ما کہ جب بسال کی کہ (ام المونین نے) کہا کہ جب رسول اللہ منظی بھی بھی سند تشریف لائے کہ مدینہ اللہ کی سرز مین میں سب سے زیادہ و بائی بخار میں مبتا تھا بس آ پ کے اصحاب بھی و بائی بخار کی بلا اور و با میں مبتلا میں اللہ نے اسپنے نبی منظی بھی اللہ ہے محفوظ رکھا۔ (ام المونین نے) کہا کہ ابو بکر اور ابو بکر کے آزاد کردہ فہیرہ و بلال ابو بکر ہی کے ساتھ ایک ہی گھر میں مبتلا کے بخار ہوئے۔ میں ان کے پاس ان کی عیادت کو گئی۔ اور بیوا قعہ ہمارے پردے کے تم سے پہلے کا تھا۔ تو و یکھا کہ ان لوگوں کی تعلیم کی شدت سے ایس حالت تھی جس کو اللہ کے سواکوئی اور نہیں جانتا تھا میں ابو بکر کے کہاں لوگوں کی تعلیم کی شدت سے ایس حالت میں یا تے ہیں تو کہا۔

سُکُلُّ الْمُویِّی مُصْبِحٌ فِیْ اَهْلِهٖ وَالْمَوْتُ اَدْنی مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهٖ مِرْ اَفْرِی مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهٖ مِرْحُصْ این گفر دالول میں دن گزار رہا ہے۔ (اور ہم این وطن سے دور پڑے ہیں ) حالانکہ موت ہر مخص کے جوتے کے تئے ہے بھی زیادہ قریب ہے۔

(ام المونین نے) کہا کہ میں نے کہا واللہ با با جان کواس کا ہوشنہیں ہے جو وہ کہہ رہے ہیں (محتر مہ نے) کہا پھر میں عامر بن فہیر ہ کے نز دیک گئی اور پوچھاعا مرتمہا را کیا حال ہے تو انہوں نے کہا۔

لَقَدُ وَجَدُنُ الْمَوْتَ قَبُلَ ذَوْقِهِ إِنَّ الْجَبَانَ حَتَفَةً مِنْ فَوْقِهِ كُلُّ الْجَبَانَ حَتَفَةً مِنْ فَوْقِهِ كُلُّ الْمَدِيْ مُجَاهِدٌ بِطَوْقِهِ كَالنَّوْرِ يَحْمِي جِلْدَهُ بِرَوْقِهِ مِلَ أَنْ الْجَبَانَ حَتَفَةً مِنْ فَوْقِهِ مِكُلُّ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ مُوتِ تَوَاسَ كَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ

اپنے ہی سینگوں سے گرم کیا کرتا ہے۔ ( نعنی رگڑ اکرتا ہے )۔

ابن ہشام نے کہا کہ حکو قلہ کے معنی اپنی طاقت کے ہیں۔

(ام المومنین نے) کہا کہ واللہ عامر جو کچھ کہدر ہا ہے اس کواس کا ہوش نہیں ہے۔ (محتر مدنے) کہا کہ بال کی بیر مالت بھی کہ جب ان کا بخاراتر جاتا گھر کے حن میں لیٹ جاتے اور بلند آ واز ہے (بیر) کہتے۔

اَلَا لَیْتَ بیسْفیوی هَلْ اَبِیْنَ لَیْلَةً بِفَعْ وَحَوْلِی اِذْ بِوْ وَجَلِیْلُ اِبِیْنَ لَیْلَةً بِفَعْ وَحَوْلِی اِذْ بِوْ وَجَلِیْلُ کہا کہ کیا ایسانہیں ہوگا۔ کاش مجھے بیر معلوم ہوتا کہ میں کوئی رات مقام فح (حوالی مکہ) میں بھی اس طرح بسرکر سکوں گا کہ میر ہے گر واذخر وجلیل نامی ہوئیاں ہوں۔

وَهَلُ آدِدَنُ يَوْمًا مِيَاهَ مَجَنَّةٍ وَهَلْ يَبُدُونَ لِي شَامَةٌ وَطَفِيْلُ اوركيامِينَ مَن اللهُ مَامَةٌ وَطَفِيْلُ اوركيامِينَ مِي اللهِ مَن مِي مِحْصِنظر آئين اللهِ مَن مِحْصِنظر آئين اللهُ مَن مِن مِن مِن مِن اللهُ مَن اللهُ مَنْ اللهُ مَن اللهُ مَنْ اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَنْ اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَنْ اللهُ مَن اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَن اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَن اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَن اللهُ مَا مُن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَا مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَنْ اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَنْ اللهُ مَن اللهُ مَا مَا مَ

ابن ہشام نے کہا کہ شامَةٌ وطغیلٌ دو پہاڑوں کے نام ہیں (ام المونین نے) کہاتو ہیں نے ان لوگوں کی جو باتیں سے کہا کہ بیائی ہیں ہے وہ (سب) ہیان کیں اور میں نے کہا کہ بیلوگ بہتی بہتی باتیں کرتے ہیں اور بین نے کہا کہ بیلوگ بہتی بہتی باتیں کرتے ہیں اور بخار کی شدت ہے جو بچھ کہتے ہیں اس کو بچھتے بھی نہیں۔ (ام المونین نے) کہاتو رسول الله مُؤَلِّدُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَبِّبٌ اِللّٰهُ اللّٰهُ عَبِّبٌ اِللّٰهُ مَا حَبِّبٌ اِللّٰهُ مَا حَبِّبٌ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا حَبِّبٌ اللّٰهُ مَا حَبِّبٌ اللّٰهُ مَا حَبِّبٌ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا حَبِّبٌ اللّٰهُ مَا حَبِّبٌ اللّٰهُ اللّٰهُ مَا حَبِّبٌ اللّٰهُ اللّٰهُ مَا حَبِّبٌ اللّٰهُ مَا حَبِّبٌ اللّٰهُ عَبْدُ اللّٰهُ اللّٰهُ مَا حَبِّبٌ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مَا حَبِّبٌ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰ

'' یا اللہ ہمارے لئے مدینہ کو بھی ویسا ہی محبوب بنا دے جیسا تو نے مکہ کو ہمارے لئے پہندیدہ بنایا تھا بلکہ اس ہے بھی زیادہ'' ۔

وَبَارِكُ لَنَا فِي مُدِّهَا وَصَاعِهَا وَانْقُلُ وَبَاءَ هَا إِلَى مَهْيَعَةً.

''اور ہمارے لئے اس کے مداور صاع (اناح کے بیانوں) میں برکت عطافر مااوراس کی دیا کو مہیعہ کی جانب منتقل فر مادے۔اور مہیعہ حجفہ کو کہتے ہیں''۔

ابن آخق نے کہا کہ ابن شہاب الزہری نے عبداللہ بن عمروا بن العاص کی بیروایت بیان کی کہ رسول اللہ مثالی نظر اللہ مثالثہ بن اللہ مثالثہ بن اللہ مثالثہ بنا ہے تک کہ وہ بیاری سے تنگ آتھ میں اللہ مثالثہ بنا اللہ بنا ہے تنگ کہ وہ بیٹی کر بی نماز پڑھا کرتے تھے۔ (راوی آسے کی کہا کہ وہ اس سے بچالیا یہاں تک کہ وہ بیٹی کر بی نماز پڑھا کرتے تھے۔ (راوی نے کہا کہ وہ اس طرح نماز پڑھ رہے تھے کہ رسول اللہ ان کے پاس تشریف لائے تو آپ نے ان سے فرمایا:

اِنْ مَلَا وَ اَنْ صَلَاةَ الْقَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ.

" تم يه بات جان لوكه بينه بهوئ كي نماز كفر به بوئ كي نماز كي آ دهي بوتي بي " ـ

سیرت این بشام 🖨 صدروم 📗 🛴 کیا

را دی نے کہا تو باوجود کمزوری اور بھاری کے فضیلت حاصل کرنے کے لئے مسلمان کھڑے ہونے ک تکلیف بھی برداشت کرنے لگے۔

ا بن ایخق نے کہا کہ اس کے بعد رسول اللّٰہ مَنَّاثِیَّتِم نے اپنی جنگ کے لئے تیاری فر ما کی اور اللّٰہ نے اپنے وتمن سے جہاد کرنے اور عرب کے آپ کے آس باس کے مشرکوں سے جنگ کرنے کا تھم فر مایا تھا۔ اس کے کئے کھڑے ہو گئے۔ اور اللہ تعالیٰ کے آپ کومبعوث فر مانیں کے تیرہ سال بعد کا بیوا قعہ ہے۔

تاريح ہجرت

ندکورہ اسنا دے عبدالملک بن ہشام سے مروی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں زیاد بن عبداللہ الرکائی نے محمہ بن اسحق المطلعی کی روایت سنائی۔انہوں نے کہا کہ رسول الله مَنْالِيْدَ عَمْ پیر کے دن اس وقت جب آ فمآ ب سخت ہو چکا تھا اور سریر آنے کے قریب تھا' رہیج الاول کے مہینے کی بارہ را تیں گزر چکی تھیں مدینہ تشریف لائے اور ابن ہشام نے جو کہا ہےوہ یمی تاریخ ہے۔

ابن ایخل نے کہا کہ رسول الله منگافیکیم اس وقت ترین سال کے تھے اور پیروا قعد آپ کی بعثت ہے تیرا سال کے بعد ہوااور آپ رہیج الا ول کے باقی دن اور ماہ رہیج الآ خراور دونوں جمادی ( جماوی الا و کی جماوی الآخرہ) رجب' شعبان' رمضان' شوال' ذ والقعدہ اور ذ والمجہ ( تیک ) اقامت فر مار ہے۔اس حج میں مشرکین ہی کا انتظام رہا۔محرم اور اس کے بعد مدینہ کی تشریف آوری ہے بارھویں مہینے کے آغاز میں صفر کے مہینے میں آ پغز وات کے لئے نکل کھڑ ہے ہوئے۔اور مدینہ میں سعد بن عبادہ کو حاکم بنایا (پیوہ ہے) جوابن ہشام نے کہا ہے۔

غزوه ودّان

آپ کے غزوات میں بیسب سے پہلاغزوہ ہے۔

ابن اسخَّق نے کہا یہاں تک کہ آپ و دان تک پہنچے۔غزوۃ الا بواء بھی مبی ہے۔اور آپ کا ارادہ قریش اور بی ضمرة بن بکر بن عبدمناة بن کنانه کا تھا تو اس میں بنوضمرة نے آپ سے سلح کر لی اوران میں ہے جس نے ان کےخلاف آپ سے صلح کی وہ فحشی بن عمر والضمری تقااور وہ اپنے اس زمانے میں ان لوگوں کا سردار تھا۔ پھر ر سول اللّٰه مَثَاثِیْتُا اللّٰہ واپس مدینہ تشریف لائے اور کسی ہے مقابلہ نہ ہوا اور صفر کے باقی دن اور ماہ رہیج الاول کی

ابتداء میں آپ مدینہ ہی میں تشریف فرمار ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ بیآ پ کا پبلاغز وہ (ہے)۔

## عبيده بن الحارث كاسربير

اور میہ پہلا پر چم تھا جورسول الله صلی الله علیہ وسلم نے باندھا۔

ابن المحق نے کہا کہ رسول اللہ منافی اللہ منافی کے مدید میں قیام فرمانے کے ای زمانے میں عبیدۃ بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف بن قصی کوساٹھ یا ای سواروں کے ساتھ جومہا جرین تضاورانصار میں سے ایک بھی نہ تھاروانہ فرمایا اوروہ چلتے حجاز کے ایک چشے کے پاس پہنچ جوالمرہ نامی ٹیلے کے ینچوا تع تھاوہاں انہیں قریش کی ایک بڑی جماعت ملی لیکن ان میں کوئی جنگ نہیں ہوئی بجز اس کے کہ سعد بن الی وقاص نے اس روز ایک تیر مارااور یہ پہلا تیر تھا جو اسلام میں مارا گیا۔

پھر وہ لوگ ان لوگوں کے مقابلے سے ہٹ گئے حالا نکہ مسلمانوں کے پیاس کمک بھی موجودتھی اور مشرکیین کے پاس سے بی زہرہ کے حلیف المقداد بن عمر والبہرانی اور بی نوفل بن عبد مناف کے حلیف عتبہ بن غز وان بن حابر المازنی مسلمانوں کی طرف بھاگ آئے اور بید دونوں مسلمان متھے لیکن کا فروں سے تعلقات پیدا کرنے کے لئے نکلے تھے۔اوران لوگوں کا سردار عکر مدابن الی جہل تھا۔

ابن ہشام نے کہا کہ مجھےابن ابی عمر وبن العلاء نے ابی عمر والمدنی کی (یہ)روایت سنائی کہان پر مکرز بن حفص بن الاخیف سر دارتھا جو بنی معیص ابن عامر بن لوئی بن غالب بن فہر میں سے ایک شخص تھا۔

ابن اسحاق نے کہا کہ اکثر علماء شعر نے ابو بکر کی جانب اس قصیدے کی نسبت سے انکار کیا ہے۔
ایمن طیف سلملی بِالْبطاح الدِّمَائِثِ آدِفْتَ وَالْمُو فِی الْعَشِیْرَةِ حَادِثِ کیا نرم زمین کی رتبلی ندیوں کے پاس رہے والی سلمی کے خیال میں اور خاندان میں کی حادثے کے دونما ہونے کی فکر سے تیری نینداڑگئی۔
حادثے کے رونما ہونے کی فکر سے تیری نینداڑگئی۔

تَوَى مِنْ لُوَي فُرُفَةً لَا يَصُدُّهَا عَنِ الْكُفُرِ تَذُكِيْرٌ وَلَا بَعْثُ بَاعِثِ يَلُوى مِنْ لُوَي مِنْ لَا يَصُدُّهَا عَنِ الْكُفُرِ تَذُكِيْرٌ وَلَا بَعْثُ بَاعِثِ يَلُوى مِن تَو تَفْرِينَ وَكُور مِا ہے جن كوكفر سے نہ كوكی تھيرتی ہے اور نہ كى ترغيب دينے والے كى ترغيب ـ

رَسُولٌ آتَاهُمْ صَادِقٌ فَتَكَذَّبُوا عَلَيْهِ وَقَالُوا لَسْتَ فِينَا بِمَا كِثِ ان كَ بِاس الكِسِي رسول آياتو انهول في اس كوجمثلا يا اوركها كرتوجم يس (زياده دن) رہے

والانہیں ہے۔

إِذَا مَا دَعَوْنَا هُمُ إِلَى الْحَقِّ اَدُبَرُوا وَهَرُّوا هَرِيْرَ الْمُحْجَرَاتِ اللَّوَاهِثِ الْمَا دَعَوْنَا هُمُ اللَّى الْحَقِّ اَدُبَرُوا وَ عَلَيْهِ الْمَا لَمُحْجَرَاتِ اللَّوَاهِثِ جَبِ مَ الْمَا الْمُحْجَرَاتِ اللَّوَامِينَ حَضْنَا جَبِ مَ اللَّهُ اللَّ

وَكُمْ فَكُ مَنَتُنَافِيْهِمُ مِفَرَابَةٍ وَتَوْكُ التَّفَى شَنَى لَهُمْ غَيْرُ كَارِثِ الرَّفَى شَنَى لَهُمْ غَيْرُ كَارِثِ اورہم نے قرابت کے سبب سے ان سے بار ہا صلدرم کیا اور پر ہیزگاری کا چھوڑ وینا تو ان کے لئے ایسی چیز ہے جس کا کوئی ثم بی نہیں۔

قَانُ يَوْجِعُواْ عَنْ كُفُوهِمْ وَعُقُوْقِهِمْ فَمَا طَيّبَاتُ الْحِلِّ مِثْلَ الْحَبَانِثِ لِيَاتُ الْحِلْ مِثْلَ الْحَبَانِثِ لِيلَالًا لِيَ كَمَا الْحَبَانِثِ لِيلَالًا لَهُ مَا أَسُوهِ الْمِيلَةِ (كَن قدر بَهْتر مُواسَ لِيَهُ كَه) علال ياك چيزين فبيث چيزون كي طرح نبين جين -

فَانُ يَوْ كَبُوْا طُغْيَانَهُمُ وَضَلَالَهُمُ فَلَيْسَ عَذَابُ اللَّهِ عَنْهُمُ بِلاَبِثِ عَلَيْسَ عَذَابُ اللَّهِ عَنْهُمُ بِلاَبِثِ عَلَيْسَ عَذَابُ اللَّهِ عَنْهُمُ بِلاَبِثِ عَلَيْسَ عَذَابُ اللَّهِ عَنْهُمُ بِلاَبِثِ عَلَيْسَارُوهِ النَّهِ عَنْهُمُ اللَّهِ عَنْهُمُ بِلاَبِثِ عَلَيْسَ اللَّهِ عَنْهُمُ بِلاَبِثِ عَلَيْسَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُمُ اللَّهِ عَنْهُمُ بِلاَبِثِ عَلَيْ كَاعِدُ النَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِلْ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهِ عَنْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهِ عَنْهُمُ اللَّهُ اللَّهِ عَنْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ عَلَيْ اللَّهُ عِلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ

وَنَحْنُ الْنَاسُ مِنُ ذُوَابَةِ غَالِبٍ لَنَا الْعِزُّ مِنْهَا فِي الْفُرُوْعِ الْآثَائِثِ الْعِزُّ مِنْهَا فِي الْفُرُوْعِ الْآثَائِثِ اور ہم تو بنی غالب میں سے چوٹی کے لوگ ہیں ہمیں ان کی بہت سی جمع ہونے والی شاخوں سے عزت حاصل ہوئی ہے۔

فَاُولِی بِوَبِ الرَّافِصَاتِ عَشِیَّةً حَوَاجِیْجُ تُحُدی فِی السَّرِیْحِ الرَّنَائِثِ الْوَافِدِ الرَّنَائِثِ مَام کے وقت بویہ چال چلنے والی دراز قد اونٹیوں کے پروردگار کی قسم کھاتا ہوں جو بوسیدہ چڑوں کے موزے ہے ہوئی جاتی ہیں۔

كَاُدُمِ ظِبَاءٍ حَوْلَ مَكَمَةَ عُكُفِ يَوِدُنَ حِيَاضَ الْبِنُو ذَاتِ النَّبَائِثِ كَادُمُ وَلِيَّا فِي النَّبَائِثِ كَادُم كُول بِيثِهُ اور باؤلى كَ كَيْحِرُ اللهُ مِنْ اور باؤلى كَ كَيْحِرُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

لَیْنُ لَنَّمْ یُفِیْقُوا عَاجِلاً مِنْ صَلالِهِمْ وَلَسْتُ اِذَا آلَیْتُ قَوْلاً بِحَانِیْ اللهِ مُ اللهِمْ وَلَسْتُ اِذَا آلَیْتُ قَوْلاً بِحَانِیْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

ر برت ابن بشام هه دوم کری کار برت ابن بشام هه دوم کری کار بری کار کری کار کری کار کری کار کری کار کری کار کری ک مرکز میرت ابن بشام هه همه دوم

لْتَبْتَدَرُنَهُمْ غَارَةٌ ذَاتُ مَصْدَقِ تُحَرِّمُ اَطُهَارَ النِّسَاءِ الطُّوَامِثِ تو بہت جلدان پر حقیقی طور پرایک ایساحملہ ہوگا جو جوان عورتوں کے پاکی کے دنوں کو ( مردوں کی ہم بستری سے )محروم کردےگا۔

تُغَادِرُ قَتْلَى تَغْصِبُ الطَّيْرُ حَوْلَهُمْ ﴿ وَلَا تَرْآفُ الْكُفَّارَ رَأُفَ آبُنِ حَارِثٍ ( و ہملہ ) مقتولوں کوایسی حالت میں کرد ہے گا کہان کے گر دیر ندوں کی تکڑیوں کی مُکڑیاں اٹھٹی ہوں گی اور وہ ابن حارث کی طرح کا فروں پر رحم نہیں کریں گے۔

فَٱبْلِغُ بَنِي سَهُمِ لَدَيْكَ رِسَالَةً وَكُلَّ كَفُورٍ يَبْتَغِي الشَّرَّ بَاحِثِ (اے مخاطب) یہ جو تیرے پاس پیام ہے یہ بن سہم اور ہراس نا قدر دان کو پہنچا دیے جوفساد کی خواہش میں جستجو کرنے والا ہو کہ۔

فَإِنْ تَشْعَثُوا عِرْضِي عَلَى سُوءِ رَأَيكُمْ فَإِنِّي مِنْ آغْرَاضِكُمْ غَيْرُ شَاعِثِ اگرتم اپنی بےعقلی کے سبب سے میری آبروریزی جاہتے ہوتو میں تمہاری آبرووں پرخاک ڈلنا نہیں جا ہتا ۔

اس کا جواب عبداللہ بن الزبعری اسہمی نے دیا اور کہا۔

آمِنْ رَسْمِ دَارِ اَقْفَرْت بِالْعَثَاعِثِ بَكَيْتَ بِعَيْنِ دَمْعُهَا غَيْرُ لَابِثِ کیااس گھرکے کھنڈروں پرجنہیں ریت کے ٹیلوں نے بنجر بنادیا ہے توالیمی آ نکھے سے رور ہاہے جس کے آنسو تھمتے ہی نہیں

وَمِنْ عَجَبِ الْآيَّامِ وَالدَّهْرُ كُلُّهُ لَهُ عَجَبٌ مِنْ سَابِقَاتِ وَحَادِثٍ زمانے کے عاتبات میں سے (بیمی ایک بات ہے) حالانکہ زمانے کی سب باتیں اوجے کے قابل ہیں جا ہے وہ پرانی ہوں یانئ۔

لِجَيْشِ آتَانَا ذِي عُرَامٍ يَقُوْدُهُ عُبَيْدَةً يُدْعلى فِي الْهِيَاجِ ابْنَ حَارِثٍ (عجائبات زمانے میں ہے ہے) وہ لشكر جو ہمارے (مقابلے كے) لئے آيا ہے۔ كثير التعداد ہے اوراس کی قیادت عبیدہ کررہاہے جوجنگوں میں ابن حارث کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ لِنَتْرُكَ أَصْنَامًا بِمَكَّةَ عُكَّفًا مَوَارِيْتَ مُوْرُونِ كَرِيْمٍ لِوَارِثٍ تا کہ ہم ان بنوں کوچھوڑ ویں جو مکہ میں جے ہوئے ہیں اور وارثوں کے لئے عزت والے اسلاف کی میراث ہیں۔ يرت ابن بشام چه حددوم

فَلَمَّا لَقِيْنَاهُمْ بِسُمْرِ رُدَيْنَةٍ وَجُرْدٍ عِتَاقٍ فِي الْعَجَاجِ لَوَاهِثِ پھر جب ہم نے ان سے گندم گوں رو بن (نیز وں) اور چھو نے بال والے شریف کھوڑ وں کے ذریعے جوگر دوغبار میں ہانہتے ہوئے ( دوڑنے والے ) تھے مقابلہ کیا۔

وَ بِيْضِ كَانَّ الْمِلْحَ فَوْقَ مُتُونِهَا بَايْدِي كُمَاةٍ كَاللَّيُونِ الْعَوَائِثِ اورسفید ( چپکتی تلواروں ) کے ذریعے جن کی پیٹھوں پر چربی ہے اور وہ ایسے سور ماؤں کے ہاتھوں میں ہیں جوشیروں کی طرح فسادی ہیں۔

تُقِيْمُ بِهَا اصْعَارَ مَنْ كَانَ مَائِلاً ﴿ وَنَشْقِى الذُّحُولِ عَاجِلًا غَيْرَ لَابِثِ ہم ان ( مٰد کورہ چیز وں ) کے ذریعے تکبر سے گردن میڑھی رکھنے والوں کے نیز ھے بین کوسیدھا کر دیتے ہیں اور بغیرمہلت کے (جذبۂ )انقام کوفوری تسلٰی دیتے ہیں۔

فَكُفُّوا عَلَى خَوْفٍ شَدِيْدٍ وَهَيْبَةٍ وَ اعْجَبَهُمْ اَمُو لَهُمْ اَمُوْ رَائِثِ پس وہ بخت خوف اور ہیبت کے مارے رک گئے اور انہیں ایسا طریقہ پہند آیا جیسائسی کام کے کرنے میں دیر کرنے والا پسند کرتا ہے۔

وَلَوْاَنَّهُمْ لَمْ يَفُعَلُوا نَاحَ نِسُوَةٌ ايَامَى لَهُمْ مِنْ بَيْنِ نَسُءٍ وَطَامِتِ اوراگروہ ( دیر ) نہ کرتے ( اور ہمارے مقابلے میں آجاتے ) تو ان کی بیوہ عورتیں حیض کے دنوں اورحمل کےابتدائی زمانے میں بھی روتی رہتیں ۔

وَقَدُ غُوْدِرَتُ قَتْلَى يُخَبِّرُ عَنْهُمْ حَفِيٌّ بِهِمْ اَوْ غَافِلٌ غَيْرُ بَاحِثِ اور(ان کے)مقتول اس حالت میں پڑے کرنے کہ ان کے حالات کی تلاش وجتجو کرنے والا اورجستنو نه کرنے والا اورغفلت میں رہنے والا دونوں ان کے متعلق خبر د ہے سکتے ۔

فَأَبُلِغُ الْبَابَكُرِ لَدَيْكَ رِسَالَةً فَمَا أَنْتَ عَنْ اَعْرَاضِ فِهُرِ بِمَاكِثِ پس (اے مخاطب) بیہ تیرے یاس جوالک پیام ہے بیابو بکر کو پہنچا دے کہ بنی فہر کی عزت وآبر و ہے تو رکنے والانہیں۔

وَلَمَّا تَجِبُ مِنِّي يَمِينٌ غَلِيْظَةٌ تُجَدِّدُ حَرْبًا حَلْفَةً غَيْرَ حَانِثِ اور جب بھی میری کوئی بخت قتم اورا لیے قتم جس کو میں تو ڑنے والانہیں واجب العمل ہو جاتی ہے توایک نئی جنگ چھیڑردیتی ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ ہم نے اس میں ہے ایک بیت جھوڑ دی ہے اور اکثر علماء شعراس تصیدے کو ابن

الزبعرى كاكلام نبيس مانتے۔

ابن این این سے کہا کہ بعضوں کے ذکر کرنے ہے معلوم ہوا ہے کہ سعد بن ابی وقاص نے اس تیرا ندازی کے متعلق کہا ہے۔

اَلَا هَلُ اَتَنَى رَسُولُ اللَّهِ آنِيُ حَمَيْتُ صَحَابَتِيْ بِصُدُوْدٍ نَبْلِيُ سنوجی! کیارسول الله منافی اِس کی پیزیم کے کہ میں نے اپنے تیرے اگلے حصول سے (یا تیروں کے سینوں سے )اینے ساتھیوں کی جا۔

ا ذو دُبِهَ اللَّهِ ال يَقر بلى زين مِين بھى اور زم زين مِين بھى انبيں تيروں سے ان او گوں سے سامنے والے جھے كى مدا فعت كرتار ہوں گا۔

فَمَا يَغْتَدُّ رَامٍ فِي عَدُوٍ بِسَهُم يَا رَسُولَ اللّهِ فَيْلِي غَدُو بِسَهُم يَا رَسُولَ اللّهِ فَيْلِي غرض السائد كرسول! مجھ سے پہلے كوئى تير مار نے والا وحمن كے لئے تير تيار ندر كھاگا۔ وَذَالِكَ اَنَّ دِيْنَكَ دِيْنُ صِدُقٍ وَذُوْحَتَقِ اَتَيْسَتَ بِهِ وَعَدُلِ اور يَالَ لَكَ كَرَا بِهُ كَا يَن جاوراً بِ نِ اللّه كَا رَبِي عَلَى اللّه عَلَى الل

ینکجی الْمُوْمِنُوْنَ بِهِ وَ یُخُوای بِهِ الْکُفَّارُ عِنْدَ مَفَامِ مَهُلِ الْکُفَّارُ عِنْدَ مَفَامِ مَهُلِ اس دین کے ذریعے سے ایمانداروں کو نجات سلے گی اور کا فراس کے سبب سے مہلت سے رہنے کے مقام بیں رسوا ہوں گے۔

فَمَهُلَا قَدُ غَوَيْتَ فَلَا تَعِبْنِي غَوِيَّ الْحَيِّ وَيُحَلَّ يَا ابْنَ جَهُلِ لِيَ الْمَنَ جَهُلِ لِي اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى

ابن ہشام نے کہا کہ اکثر علماء شعر سعد کی جانب ان اشعار کی نسبت کرنے ہے انکار کرتے ہیں۔ ابن آخل نے کہا کہ مجھے جوخبر پہنچی ہے اس کے لحاظ سے عبیدہ کا پرچم پہلا پرچم تھا جس کورسول اللّٰہ مَا لِکُیْرِی نے اسلام میں سی مسلمان کے لئے باندھا۔

اوربعض علماء کا دعویٰ ہے کہ رسول اللّٰہ خَالِیَّۃ اللّٰہ ہمنے خزوۃ الا بواء سے تشریف لائے تواپنے مدینہ ہینچنے سے بھی پہلے انہیں روانہ فرمایا تھا۔



# سيف البحركي طرف حمز ٥ ننى الذعنه كاسربيه

اور آپ کی اسی تشریف فر مائی کے زمانے میں حمز ہ بن عبدالمطلب ابن ہاشم کو ضلعکہ العیص کے مقام سیف ابهحر کی جانب تمیں مہاجر سواروں کے ساتھ روانہ فر مایا جن میں انصار کا ایک شخص بھی نہ تھا۔ وہ ابوجہل بن ہشام سے اس ساحل پر ملے اور وہ مکہ والے تین سوسوار وں کے ساتھ تھا۔مجدی بن عمر والجہنی ان لوگوں کے درمیان حائل ہو گیااور بیخص دونوں جماعتوں میں صلح کرانے والاتھا۔ پیلوگ ایک دوسرے کے مقالبے ہے لوٹ گئے ۔اوران میں جنگ نہیں ہو کی ۔اوربعض لوگ کہتے ہیں کہ حمز ہ کا پر چم پہلا پر چم تھا جسے رسول اللَّهُ مُثَافِيَّةٍ كم نے مسلمانوں میں ہے کئی کے لئے با ندھااوراس کی وجہ رہے ہے کہان کا بھیجنا اور عبیدہ کا بھیجنا دونوں ایک ساتھ تھے۔اس لئے لوگوں کوشبہہ ہو گیا۔ اوران لوگوں نے بیددعویٰ بھی کیا کہ حمز ہ نے اس کے متعلق شعر کیے ہیں اور اس میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ ان کا پر جم پہلا پر چم ہے جسے رسول الله منگافیز کم نے باندھا۔ پس اگر حمز ہ نے ابیا کہا ہے تو مشیت الہی ہے انہوں کے بچ ہی کہا (ہوگا) کیونکہ وہ سچ کے سواد وسری بات تو کہتے نہ تھے۔ پس الله ہی کوعلم ہے کہ حقیقت میں کیا تھا۔ لیکن ہم نے جوابیے پاس کے اہل علم سے سنا ہے وہ یہی ہے کہ پہلا حجمنڈ ا عبیدہ بن الحارث کے لئے باندھا گیا۔ان لوگوں کے دعوے کے مطابق حمز ہ نے جو پچھ کہا ہے وہ بیہے۔ ابن ہشام نے کہا کہ اکثر علما ءشعر حمز ہ کی طرف ان اشعار کی نسبت کرنے ہے انکار کرتے ہیں۔ آلًا يَا لِقُوْمِي لِلتَّحَلُّمِ وَالْجَهْلِ وَلِلنَّفْصِ مِنْ رَأْيِ الرِّجَالِ وَلِلْعَقْلِ سنوتو'میری قوم کی جہالت اور بےاصل خیالات اور مردانے عقل درائے کی کوتا ہی پر تعجب ہے۔ وَلِلرَّاكِبِيْنَ بِالْمَظَالِمِ لَمُ نَطَأً لَهُمْ حُرُمَاتٍ مِنْ سَوَامٍ وَلَا اَهُلِ جرا گاہ جن کے چھوٹے ہوئے اونٹول اور گھر میں رہنے والوں کے محفوظ مقامات میں ہم نے قدم تک نہیں رکھاا بیے لوگوں کاظلم ڈھانا کیسی اجھیے کی بات ہے۔ كَانَا تَبَلُنَا هُمُ وَلَا تَبُلَ عِنْدَنَا لَهُمْ غَيْرُ اَمْرِ بِالْعَفَافِ ۖ وَبِالْعَدُلِ

ا اس مقام پراصل میں 'فقد صدق اِنْشَاء الله '' بصیخه ماضی کے ساتھ ان شاء اللّٰه کی شرط کے دوسرے معنی میری سمجھ میں نہیں آئے (احم محودی)۔ ع (الف) میں بالعقاب ہے۔ اس صورت میں معنی یوں ہون سم کہ انہیں سزا ہے ڈراتے اورانساف کا تھم کرتے ہیں۔ (احم محودی) مویا ہم نے ان سے دشنی کی ہے۔ حالا نکہ ہمیں ان سے دشنی کی کوئی وجہنیں بجز اس کے کہ ہم انہیں پاک دامنی اور انصاف کی نصیحت کرتے رہتے ہیں۔

وَآمُو بِالسَّلَامِ فَلَا يَقْبَلُونَهُ وَ يَنْزِلُ مِنْهُمْ مِثْلَ مَنْزِلَةِ الْهَزُلِ اوراسلام کی تبلیغ کرتے ہیں جس کووہ قبول نہیں کرتے اوراس تبلیغ کا ان کے پاس یاوہ گوئی کا سا درجہ سریہ

فَمَا بَوِحُوْا حَتَّى الْتَدَرُّتُ لِغَارَةٍ لَهُمْ حَيْثُ حَلُوا الْبَعَلَى رَاحَةَ الْفَصْلِ لِعَامَ اللهُم پی انہوں نے اپنی حالت نہیں بدلی یہاں تک کہوہ جہاں اترے میں نے فضیلت کا میدان حاصل کرنے کے لئے تیزی سےان پرچھایا مارا۔

بِاَمْرِ رَسُوْلُ اللّٰهِ اَوَّلُ خَافِقِ عَلَيْهِ لِوَاءً لَمْ يَكُنُ لَاحَ مِنْ فَبْلِيُ وَاللّٰهِ رَسُولُ للآحَ مِنْ فَبْلِيُ وَالْمَالِيلِ إِلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ لِوَاءً لَمْ يَكُنُ لَاحَ مِنْ فَبْلِي وَمَ اللّٰهِ عِلْمَ عَلَيْهِ لِوَاءً لَمْ يَكُنُ لَاحَ مِنْ فَبْلِي وَمَ اللّٰهِ عِلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَى اللّهُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهِ عَلْمُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّلّٰ الللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّلْمُ اللّٰهُ عَلَى الللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهِ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الل الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى

عَشِيَّةَ سَارُوْا حَاشِدِيْنَ وَكُلُّنَا مَرَاجِلُهُ مِنْ غَيْظِ اَصْحَابِهِ تَغُلِيُ جَسِيَّةً سَارُوُا حَاشِدِيْنَ وَكُلُّنَا مَرَاجِلُهُ مِنْ غَيْظِ اَصْحَابِهِ تَغُلِيُ جَسِ شَام كووه لِشَكر جَع كررہے تھے حالت بیتی كہم میں سے ہرا یک کی دیکیں اپنے مقابل والے برغصے سے جوش كھارہی تھیں۔

فَلَمَّا تَرَاءً يُنَا اَنَاخُوا فَعَقَّلُوا مَطَايَا وَعَقَّلُنَا مَدَى عَرِضِ النَّبِلِ فَكَمَّا تَرَاءً يُنَا اَنَاخُوا فَعَقَّلُوا مَطَايَا وَعَقَّلُنَا مَدَى عَرِضِ النَّبِلِ كَهِر جَبِهِم ايك دوسرے كے سامنے آگئے تو انہوں نے اپنے اونٹ بٹھائے اور سوار يوں كے پاؤں پاؤں با مدھ ديئے اور ہم نے بھی تيرکی رسائی كے فاصلے ہے (اپنے سوار يوں كے) پاؤں باندھ ديئے۔

فَقُلْنَا لَهُ حَبْلُ الْهِ لَهِ مَصِيْرُنَا وَمَا لَكُمْ إِلاَّ الضَّلَالَةَ مِنْ حَبْلِ كَمْ إِلاَّ الضَّلَالَةَ مِنْ حَبْلِ كَمْ إِلاَّ الضَّلَالَةَ مِنْ حَبْلِ كَمْ إِنْ كَانَ عَلَى الْمَارِي الْمُعْلَى عَلَى الْمُواوركِي كَانَ عَلَى مُرابَى كَاواوركِي عَلَى اللهِ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

فَنَارَ آبُوْجَهُلٍ هُنَالِكَ بَاغِيًا فَخَابَ وَرَدَّ اللَّه كَيْدَ آبِي جَهْلِ

پھرتو ابوجہل بغاوت کے جوش میں اٹھ کھڑ اہوا اور ( اپنے ارا د ہے میں )محروم ربا ( جو کرنا جا ہتا تھا نہ کر سکا ) اور اللہ ( تعالیٰ ) نے ابوجبل کی حیالبازی روکروی۔

وَمَا نَحْنُ اِلَّا فِي ثَلَاثِيْنَ رَاكِبًا وَهُمُ مَائِتَان بَعْدَ وَاحِدَةٍ فَضُلِ حالا نکہ ہم صرف تمیں سوار تھے اور وہ دوسواس کے بعدایک اور زیادہ۔

فَيَالَ لُؤَيِّ لَا تُطِيْعُوا غُواتكُمْ وَفِيْنُوا إِلَى الْإِسْلَامِ وَالْمَنْهَجِ السَّهْلِ تواے بی لوئی اینے گراہوں کی بات نہ مانواوراسلام جوایک مبل راستہ ہے اس کی طرف آؤ۔ فَايْنَى آخَافُ أَنْ يُصِيْبَ عَلَيْكُمْ عَذَابٌ فَتَدْعُوا بِالنَّدَامَةِ وَالنَّكُل کیونکه میں ڈرتا ہوں کہتم برعذاب کی بارش ہواوراس وقت تم پچتا وُاورواو پلا کرو۔

تو ابوجبل نے اس کا جواب دیاا ور کہا۔

عَجِبْتُ لِأَسْبَابِ الْحَفِيْظَةِ وَالْجَهْلِ وَبِالشَّاغِبِيْنَ بِالْخِلَافِ وَبِالْبُطْلِ غصے اور جہالت کے اسباب براور مخالفت میں اور غلط با توں کے متعلق چیخ کرنے والوں پر مجھے تعجب ہوتا ہے۔

وَلِلتَّارِكِيْـنَ مَا وَجَــدُنَا جَــدُوُ دَنَا عَلَيْهِ ذَوى الْآخْسَابِ وَالسُّوْدَدِ الْجَزُلِ اورجس ڈگر برہم نے اینے اعلی کرداروالے اور بڑی سرداری والے باب داداکو پایا اس روش کو حچھوڑنے والول براہمہا ہوتا ہے۔

أَتُوْنَا بِإِفْكِ كُى يُضِلُّوا عُقُولُنَا وَلَيْسَ مُضِلًّا اِفْكُهُمْ عَقْلَ ذِي عَفْل ان لوگوں نے ایک من گھڑت بات پیش کی ہے تا کہ ہماری عقلوں کو بھٹکا کیں لیکن ان کی من محمرت بات عقل مند کی عقل کونہیں بھٹکا سکتی۔

فَقُلْنَا لَهُمْ يَا قُوْمَنَا لَا تُخَالِفُوا عَلَى قُوْمِكُمْ إِنَّ الْخِلَافَ مَدَى الْجَهْل تو ہم نے ان سے کہا اے ہماری قوم کے لوگو! اپنی قوم سے مخالفت نہ کرو کیونکہ مخالفت انتہائی جہالت ہے۔

فَإِنَّكُمْ إِنْ تَفْعَلُوا تَدْعُ نِسُوَةٌ لَهُنَّ بَوَاكٍ بِالرَّزِيَّةِ وَالنَّكُلِ پھراگرتم نے ایسا کیا تورونے والی عورتمی ہائے مصیبت اور ہائے بیاروں سے جدائی پیار یرگی۔ وَإِنْ تَوْجِعُوا عَمَّا فَعَلْتُمُ فَإِنَّنَا ۚ بَنُوْ عَمِّكُمْ آهُلُ الْحَفَالِظِ وَالْفَصُّلِ اور جو پچھتم نے کیا ہے اگر اس ہے تا ئب ہو جاؤ تو ہم تمہار ہے چچیر ہے بھائی اور حمایت کرنے

وا نے اور فضیلت والے ہیں۔

فَقَالُواْ لَنَا إِنَّا وَجَدُنَا مُحَمَّدًا رِضَى لِذَوِى الْآخِلَامِ مِنَّا وَذِى فَضُلِ توان لوگوں نے ہم سے کہا کہ ہم نے محمد (مَنَّاتِیْمٌ) کواپنے یہاں کے تقمندوں اور فضیلت واوں کی مرضی کے موافق یایا ہے۔

فَلَمَّا أَبُوْا إِلَاَ الْمِحلَافَ وَ زَيَّنُوْا جِمَاعَ الْاُمُوْدِ بِالْقَبِيْحِ مِنَ الْفَعْلِ پھر جب ان لوگوں نے مخالفت کے سوااور کوئی بات نہ مانی اور چند باتوں کے مجمو سے کو برے کام (یعنی لڑائی جَمَّرُ ہے) سے زینت دی۔

تَهَمَّمُنَّهُمْ بِالسَّاحِلِيْنَ بِغَارَةٍ لِلْأَثْرُكَهُمْ كَالْعَصْفِ لَيْسَ بِذِي أَصُلِ مِن نَ ان پردوساطوں سے حملہ کرنے کا قصد کرلیا تھا تا کہ انہیں ایسے چورے کی طرح کردیا جائے جس میں جڑندرہے۔

فَوَرَغَنِیْ مَجْدِیُ عَنْهُمْ وَصُحْبَتِیْ وَقَدْ وَاذَرُونِیْ بِالشَّیُوْفِ وَ بِالنَّبِلِ (لیکن) اس کے بعد مجدی اور میرے دوستوں نے مجھے(ان کے مقالبے سے) روک لیا حالا تکہ ان لوگوں نے تکواروں اور تیروں سے میری مددکی تھی۔

لِالِّ عَلَيْنَا وَاجِبٍ لَا نُضِيْعُهُ آمِيْنِ قُواهُ غَيْرُ مُنْتَكِثِ الْحَبْلِ (السَّحِدِي حَلَيْ الْحَبْلِ (اسْمِدِي كَان) تعلقات كسبب عي جن كاتو ژنا جم پرلازي هر (مجھے رک جانا پڑا) اس مخص كي قوتيں بجرو سے كے قابل جيں۔ تعلقات تو زنے والانہيں ہے۔

فَلَوْلَا ابْنُ عَمْرِو كُنْتُ غَادَرْتُ مِنْهُمْ مَلَاحِمَ لِلطَّيْرِ الْمُكُوفِ بِلَا تَبْلِ پی اگرابن عمرونه ہوتا تو ان لوگوں ہے ہے انتقام ایی جنگیں کرگزرتا جو (میدان جنگ میں) رہے والے برندوں کے فائدے کے لئے ہوتمی۔

وَلَٰكِنَةُ إِلَى بِإِلَّ فَقَلَّصَتْ بِأَيْمَانِنَا حَدُّالسَّيُوْفِ عَنِ الْقَتْلِ لَيَكِنَةُ إِلَى بِإِلَّ فَقَلَّصَتْ بِأَيْمَانِنَا حَدُّالسَّيُوْفِ عَنِ الْقَتْلِ لَيَكِنَاسِ فَي الْمَارِ فِي اللّهِ فَي الْمَارِ فِي الْمُعْرِلِ فِي الْمُعْرِلِ فِي اللّهِ فَي اللّهِ فَي اللّهِ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ اللّهُ فَي اللّهِ فَي اللّهُ اللّهِ فَي اللّهُ اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللللللللللللللللل

فَانُ تَبُقِنِی الْآیَّامُ اَرُجِعُ عَلَیْهِم بِییْض دِقَاقِ الْحَدِّ مُحُدَثَةِ الصَّفُلِ پِینْض دِقَاقِ الْحَدِّ مُحُدَثَةِ الصَّفُلِ پِرَاكُرز مانه بحصر کھے تو سفید (چَکدار) پِلی باڑھ والی نُکُسِتُل کی ہوئی (کمواریں لے کران پر (کسی اور وقت ) حملہ کروں گا۔

</ri>

بِآیْدِی حُمَاقٍ مِنْ لُوْتِ بُنِ غَالِبٍ کِرَامِ الْمَسَاعِی فِی الْجُدُوْبَةِ وَالْمَحْلِ بِآیْدِی حُمَاقٍ مِنْ لُوْتِ بُنِ غَالِبٍ کِرَامِ الْمَسَاعِی فِی الْجُدُوْبَةِ وَالْمَحْلِ (بِیکواری) بی او کی بن غالب کے ان حمایتوں کے ہاتھوں میں ہوں گی جن کی کوششیں قطاور کال کے زمانے میں قابل عزت ہیں۔

ابن ہشام نے کہا کہ اکثر علا وشعرنے ان شعروں کو ابوجہل کی طرف منسوب کرنے ہے انکار کیا ہے۔

## غزوهٔ بواط

ابن آخل نے کہا کہاس کے بعدرسول اللّٰہ مَنَّاثَیْنِکِماہ رہیج الاول میں قریش سے جنگ کا ارادہ فر ماکر نکلے۔ ابن ہشام نے کہا کہ مدینہ پرانسائب بن عثان بن مظعون کو عامل بنایا۔

ابن اتحق نے کہا کہ آپ ضلع رضوی کے مقام بواط تک پہنچے اور پھروا پس مدینہ تشریف لائے اور کو کی مقابلہ نہیں ہوااور آپ یہاں ماہ ربیج الآخر کے باقی حصے اور جمادیٰ الاولیٰ کے پچھے حصے (تک ) تشریف فرما رہے۔

## غزوة العشيره

پھر قریش ہے جنگ کے لئے نکلے اور مدینہ پر ابوسلمہ بن عبدالاسد کو عامل بنایا جیسا کہ ابن ہشام نے کہا ہے۔

ابن آخق نے کہا کہ آپ بن دینار کے پہاڑوں کے درمیانی جھے کی راہ اور اس کے بعد الخبار کے میدانوں میں سے تشریف لے میے اور ابن از ہر کے بتھر لیے مقام میں ایک درخت ذات الساق نامی کے پنچر بنول فر مایا اور وہیں آپ نے نماز پڑھی' وہاں آپ کی ایک مجد ہے۔ مُثَاثِّتُو اور وہاں آپ کے لئے خاصہ تیار کیا گیا اور آپ نے اور لوگوں کے ساتھ خاصہ تناول فر مایا۔ وہاں جس مقام پر دیگ کے لئے چواہما بنایا گیا وہ بھی معلوم ہے اور وہیں کے المشترب نامی ایک چشمے سے آپ کے لئے یانی لایا گیا۔

پھررسول الله منظی فیٹی اسے کوج فر مایا اور مقام الخلائق کو بائیں جانب جھوڑ کر ایک ندی شعبۂ عبداللہ نامی کی راہ افتیار فر مائی آج بھی (اس ندی کا) یمی نام ہے۔ پھر بائیں جانب کے نشیب کی طرف چلے حتیٰ کہ ملیل میں تشریف لائے اور وہاں کے مجتمع الضبوعہ نامی ایک منگم پرنزول فر مایا اور مقام الضبوعہ کی ایک

ل اصل میں صب للساد ہے۔ ابوذر نے نکھا ہے کہ ہے تو ایسا بی لیکن صب للیساد سمجے ہے اور وقتی نے بھی ای طرح املاح کی ہے۔ (احمرمحودی) باؤلی سے پانی لے کر۔ایک سبزہ زار کی راہ اختیار فرمائی جس کا نام سبزہ زار ملل تھا یہاں تک کہ ضحیرات الیمام کے پاس (عام) راستے سے للے اور اس کے بعد آپ کا گزر (عام) راہ کے مطابق رہا یہاں تک کہ وادی ینبوع میں العشیرہ نامی مقام پر آپ نے نزول فرما یا اور وہاں آپ نے جمادی الاولی اور جمادی الآخرۃ کی چند راتیں بسر فرمائیس یہیں آپ نے بنی مدلج اور ان کے حلیف بنی ضمرہ سے مصالحت فرمائی اور مدینہ واپس تشریف لائے اور کوئی جنگ نہیں ہوئی اور اس غزوے میں آپ نے علی طابط کے متعلق وہ الفاظ فرمائے جو فرمائے دو الفاظ فرمائے جو فرمائے دو مشہور ہیں)۔

''اے ابوتر ابتمہاری پہکیا حالت ہے''۔

پھرآ پنے فرمایا:

أَلَا أُحَدِّثُكُمَا بِأَشْقَى النَّاسِ رَجُلَيْنِ.

'' کیا میں تم ہےان دوشخصوں کا بیان نہ کر دوں جوتما م لوگوں میں زیادہ بدبخت ہیں''۔

ہم نے عرض کی بارسول الله ضرور بیان فرما سے ۔فرمایا:

اُحَيْمِرُ ثَمُوْدَ الَّذِي عَقَرَ النَّاقَةِ وَالَّذِي يَضُرِبُكَ يَا عَلِيٌّ عَلَى هَذِهِ.

'' تو م شمود میں اجیمر جس نے اونمنی کے پاؤں کی رکیس کا ٹی تھیں۔اورا کے علی وہ مخص جوتہار نے اس مقام پر وارکر ہے گااور آپ نے اپنا دست مبارک ان کے سرکے بلند جھے پر رکھا''۔

حَتَّى يَبُلُّ مِنْهَا هَذِهِ.

''یباں تک کدرہو جائے گی اس ضرب کے سب سے یہ اور آپ نے ان کی ڈاڑھی کو ہاتھ لگایا''۔

ابن آخل نے کہا کہ مجھ سے بعض اہل علم نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ سن تیزیق نے علی کا نام ابوتر اب صرف اس وجہ سے رکھا تھا کہ جب (سیدنا) علی (سیدتنا) فاطمہ پر تھا گی ظاہر فر ماتے تو آپ ان سے نہ بات کرتے اور نہ ایس کوئی بات فر ماتے جوانہیں (سیدہ کو) بری معلوم ہو بجز اس کے کہ آپ تھوڑی ہی خاک لے کرا ہے سر پر ڈال لینے ۔ راوی نے کہا تو رسول اللہ منافی تیز جب آپ (کے سر) پر منی و کہتے تو سمجھ جاتے کہ وہ فاطمہ سے ناراض جن اور فر ماتے :

مَالَكَ مَا اَبَا تُوَابِ. ''اے ابوترابِتہبیں یہ کیا ہو گیا''۔ القذ( ہی) بہتر جانتا ہے کہ ان دونوں میں صحیح کیا ہے۔

#### سربيسعد بن ابي وقاص

ابن ایخق نے کہا کہ ای اثناء میں رسول اللّٰہ مُنْائِیْنِ آئے۔ سعد بن ابی وقاص کومہا جرین کے آٹھ آ دمیوں کے ساتھ روانہ فر مایا و ونکل کر سرز مین حجاز کے مقام خرار تک پہنچے بھرلوٹ آئے اور کوئی مقابلہ نہیں ہوا۔ ابن ہشام نے کہا کہ سعد کی بیروائگی بعض اہل علم کے قول کے موافق حمز ہ کی روائگی کے بعد ہوئی تھی۔

## غزوهٔ سفوان اوراسی کا نام غزوهٔ بدرالا ولی بھی ہے

ابن ایخق نے کہا کہ غزوہ العشیرہ سے واپسی کے بعدرسول اللّه مُنَافِیْقِیْم جب مدینة تشریف لائے تو بجز چند را توں کے جو گنتی میں دیں ( تک ) بھی نہ پینچی تھیں مدینہ میں قیام نه فر مایا تھا که کرزین جابرالفہری نے مدینہ ک چراگاہ پرحملہ کر دیا۔ رسول اللّه مَنْ فَیْقِیْم اس کی تلاش میں نکلے اور مدینہ پر ابن ہشام کے قول کے موافق زیدین حارثۂ کو حاکم بنایا۔

ابن اتحق نے کہا یہاں تک کہ آپ ضلع بدری اس وادی تک پہنچ جس کا نام مفوان تھا اور کرز بن جابر نیج کرنگل گیا اور آپ نے اس کو گرفتار نہیں کیا۔ اور اس کا نام غزو کہ بدرالا ولی ہے۔ پھر آپ مدید واپس تشریف لائے اور جما والاخری کا باقی حصہ اور رجب وشعبان (تک آپ) مدینہ ہی ہیں (تشریف فرما) رہے۔ عبداللہ بن جمش کا سریداور' یک نیک قین الشہر المحوام ''کا نزول۔ غزو کا بدراول سے واپسی کے بعدر جب کے مہینے ہیں عبداللہ بن جمش بن ریاب الاسدی کومہاجرین

کے آنھ آ دمیوں کے ساتھ جن میں انصار میں ہے ایک بھی نہ تھا روانہ فر مایا۔اور انہیں ایک تحریر لکھ دی اور تھم دیا کہ اس تحریر کونہ دیکھیں اور اس میں جدھر دیا کہ اس تحریر کونہ دیکھیں اور اس میں جدھر جانے کا تھم ہوا دھر جانمیں اور اپنے ساتھیوں میں ہے کسی کومجبور نہ کریں عبداللہ بن جحش کے ساتھی مہاجرین میں ہے کسی کومجبور نہ کریں عبداللہ بن جحش کے ساتھی مہاجرین میں ہے کسی کومجبور نہ کریں عبداللہ بن جحش کے ساتھی مہاجرین میں ہے کسی کومجبور نہ کریں عبداللہ بن جحش کے ساتھی مہاجرین میں ہے (حسب ذیل ) تھے۔

بی عبرشمس بن عبدمناف میں ہے ابوحذیفہ بن عتبہ بن رہیعہ بن عبدشمں۔اورانہیں کے حلیفوں میں سے عبداللّٰہ بن جحش اس وفت سب کے سردار تھے۔

اورع کاشہ بن محصن بن حرثان ۔ بی اسد بن خزیمہ میں ہے اوران کے حلیف تھے۔

اور بنی نوفل بن عبدمناف میں ہے۔ان کے حلیف عتبہ بن غز وان ابن جابر۔

اور بنی زہرہ بن کلا ب میں سے سعد بن الی وقاص ۔

اور بنی عدی بن کعب میں ہے ان کے حلیف عامر بن ربیعہ (جو بنی عدی کی شاخ )عنز بن وائل میں ہے ( نتھے )۔

اور بی تمیم میں ہےان کے حلیف واقد بن عبداللہ بن عبدمناف ابن عربین بن تقلبہ بن مربوع۔ اور بی سعد بن لیٹ میں ہے خالد بن بکیران کے حلیف تنھے۔

اور بنی الحارث بن فہر میں ہے تنہیل بن بیضاء۔

اور عبدالله بن جحش نے دودن تک چلنے کے بعد تحریر کھول کردیکھی اس میں (یہ) لکھاد یکھا۔ اِذَا نَظُوْتَ فِی کِتَابِی هٰذَا فَاَمُضِ حَتٰی تَنْزِلَ نَخْلَهُ بَیْنَ مَکَّةَ وَالطَّانِفِ فَتَرَصَّدَ بِهَا قُریْشًا وَتَعَلَّمَ لَنَا مِنْ اَخْبَادِهِمْ.

" جبتم میری استحریکودیموتو یہاں تک چلو کہ مکہ اور طاکف کے درمیانی نخلتان میں اترواور

وہاں رہ کرقریش (کی کاروائیوں) کی دیکھ بھال کرتے رہواوران کی خبروں سے ہمیں آگاہ کرو'۔

جب عبداللہ بن جش نے (یہ )تحریردیمی تو کہا بسروچشم ۔ پھرا پے ساتھیوں سے کہا کہ دسول اللہ کا ٹیٹی کے بھے تھم فر مایا ہے کہ میں نخلتان جاؤں اور وہاں سے قریش (کے حالات) کی تگرانی کرتا رہوں اور ان کی خبروں کی اطلاع آپ کو دیتارہوں ۔ اور تم میں سے سی کو بھی مجبور کرنے سے مجھے آپ نے منع فر مایا ہے۔ پس خبروں کی اطلاع آپ کو دیتارہوں ۔ اور تم میں سے سی کو بھی مجبور کرنے سے مجھے آپ نے منع فر مایا ہے۔ پس تم میں سے جوشہید ہوتا چاہتا ہے اور شہادت سے ایسے مجبت ہے تو وہ (میر سے ساتھ) چا اور جو اس کو تا پند کرتا ہے وہ کونٹ جائے ۔ اور مین تورسول اللہ مثل تی تھے نے والا ہوں۔ (یہ کہہ کر) وہ نکل کھڑے کرتا ہے وہ کونٹ جائے ۔ اور مین تورسول اللہ مثل تی تھے نے دالا ہوں۔ (یہ کہہ کر) وہ نکل کھڑے ہوئے ۔ ان کے ساتھ ان کے ساتھ بھی ہو گئے اور کوئی ان میں سے چھے نہ ہٹا وہ (سب) جازی راہ جلے ہوئے۔ ان کے ساتھ ان کے ساتھ بھی ہو گئے اور کوئی ان میں سے چھے نہ ہٹا وہ (سب) جازی راہ جلے

یہاں تک کہ جب فرع نامی معدن پر پہنچ جس کو بحران بھی کہا جاتا تھا تو سعدا بن ابی و قاص اور پتبہ بن غزوان کا وہ اونٹ کھو گیا جس کو وہ دونوں اس کی تلاش میں ان سے چیچے رہ وہ اونٹ کھو گیا جس کو وہ دونوں اس کی تلاش میں ان سے چیچے رہ گئے عبداللّٰہ بن جحش اوران کے باقی ساتھی یہاں تک چلے کہ وہ نخلہ میں جا کراتر پڑے ان کے پاس سے قریش کا ایک قافلہ گزرا جومنق ۔ چڑے اور قریش کے دوسرے تجارتی سامان لے جارہا تھا جس میں عمرو بن الحضری مجمی تھا۔

ابن ہشام نے کہا کہ اس حضرمی کا نام عبداللہ بن عباد تھا اور بعض کہتے ہیں مالک بن عباد بنی صدف میں سے تھا۔اورصدف کا نام عمرو بن مالک جو بنی السکون بن اشرس بن کندہ میں ہے تھااوربعضوں نے کندی کہا ہے۔ ابن آخق نے کہا اور (اس قافلے میں ) عثان بن عبداللہ بن المغیرۃ المحزومی اور اس کا بھائی نوفل بن عبدالله المحزومي اورالحكم بن كيسان مشام بن المغيرة كا آ زادغلام بھي قفا جب ان لوگوں نے انہيں ويکھا تو ہيبت ز دہ ہو گئے حالا نکہ وہ ان کے قریب ہی اتر تھے عکاشہ بن محصن نے جا کرانہیں ویکھا اور عکاشہ کا سرمنڈ ا ہوا تھا جب انہوں نے عکاشہ کو دیکھامظمیئن ہو گئے اور کہا عمرہ کرنے والےلوگ ہیں ان سے تہہیں کوئی خوف نہیں ۔ ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا اور بیوا قعہ ماہ رجب کے آخری دن کا تفاان لوگوں نے کہا کہ واللہ اگرتم نے ان لوگوں کو آج حچوڑ دیا تو ہیرم میں داخل ہو جائیں گے اور دہاں وہتم ہے محفوظ ہو جائیں گے اور اگرتم نے ان کوتل کیا تو تمہاراانہیں قتل کرنا ماہ حرام میں ہوگا۔اور بیلوگ بہت متر دور ہےاوران پر پیش قند می کرنے ہے ڈرے پھران لوگوں نے ان پر حملے کے لئے اپنے دل مضبوط کئے اور ان میں ہے جس جس کوئل کرسکیں ان کے قبل کرنے اوران کے ساتھ جو پچھ ہے اس کے لیے لینے پرمتفق ہو گئے اور واقد بن عبداللہ ایمی نے عمر و بن الحضرى برايك تيريجينكا اورائة فآل كرديا اورعثان بن عبدالله اورالحكم بن كيسان كوقيد كرليا نوفل بن عبدالله فيج كر نکل گیا اور انہیں (اپنی گرفتاری ہے) عاجز کر دیا عبداللہ بن جحش اور ان کے ساتھی قافلے کے اونٹوں اور دونوں قیدیوں کو لے کررسول اللّٰه مُثَاثِیُّتُم کی خدمت میں مدینہ آ ہے۔عبداللّٰہ بن جحش کے بعض متعلقین نے کہا ہے کہ عبدانٹدنے اپنے ساتھیوں سے کہددیا تھا کہ ہمیں جو پچھ نیمت میں ملے اس کا یا نچواں حصہ رسول اللہ کو دینا اور بیوا قعددینا اللہ کی جانب سے فرض کئے جانے سے پہلے کا ہے۔اس لئے انہوں نے رسول اللّٰہ مُلَاثِیْنِ کم کے کئے قافلے کے اونٹوں میں ہے یا نچواں حصدا لگ کر دیا اور باقی تمام اینے ساتھیوں میں تقسیم کرلیا تھا۔ ابن اسطن نے کہا کہ پھر جب بیلوگ رسول الله مظافیظ کی خدمت میں مدینہ آئے تو آپ نے فرمایا:

مَا اَمَوْتُكُمْ بِقِتَالٍ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ. مَا اَمَوْتُكُمْ بِقِتَالٍ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ.

'' میں نے تنہیں ماہ حرام میں کسی جنگ کا تو تھم ہیں دیا''۔

پھر قافلے کے اونٹوں اور دونوں قید یوں کے معاملے کو ملتوی رکھا اور اس میں سے پچھ لینے سے بھی انکار فرمادیا۔

جس رسول الله مُنَافِيَّا فِي فر ما يا توبي (لوگ) پچتائے اور خيال کيا کہ وہ جاہ ہو گئے ان کے دوسرے مسلمان بھا ئيوں نے بھی ان کے اس کام پر لے دے کی قریش تو کہنے گئے کہ محمد اوراس کے ساتھيوں نے ماہ حرام کو بھی حلال کر ديا ماہ حرام (ہی) ميں خون ريزی کی اور ماہ حرام (ہی) ميں مال لوث کرلوگوں کو قيد کيا۔ مکہ کے مسلمانوں ميں سے جولوگ ان کا جواب دے رہے تھے وہ کہتے تھے کہ ان لوگوں نے جو پچھے حاصل کيا وہ شعبان ميں کيا۔ يہود نے رسول الله مُنَافِیْنَا کے مخالف فال لينے کے لئے کہا کہ عمر و بن الحضری کو واقد بن عبدالله نے قبل کیا ہے اس لئے عمر و سے عمر سے الحرب یعنی جنگ دراز ہوگئی۔ اور حضری سے حضر سے الحرب یعنی جنگ سر نے قبل کیا ہے اس لئے عمر و سے عمر سے الحرب یعنی جنگ سر پر آگئی اور واقد بن عبداللہ نے دوقد سے الحرب یعنی جنگ بھڑک اٹھا۔ پس اللہ نے فہ کورہ تفاول کی آفت اللہ نے رسول پر (بي آبی اور ان کے لئے کوئی فائدہ نہ ہوا۔ جب لوگوں میں اس باسے کا خوب جرچا ہونے لگا تو اللہ نے رسول پر (بي آبیت) نازل فرمائی:

﴿ يَسْنَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالِ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيْرٌ وَّ صَدُّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَكُفْرُ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ إِخْرَاجُ آهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللهِ ﴾

''لوگ تجھ سے ماہ حرام کے متعلق (یعنی) اس میں جنگ کرنے کے متعلق دریافت کرتے ہیں تو کہدد ہے کہ اس میں جنگ کرنا بزا (گناہ) ہے اور اللّٰہ کی راہ سے رو کنا اور اس کا انکار کرنا اور مسجد حرام سے (رو کنا) اور اس کے رہنے والوں کو اس سے نکا لنا اللّٰہ کے پاس اس سے (بھی) زیادہ بڑا (گناہ) ہے۔ یعنی اگرتم نے انہیں ماہ حرام میں قبل کیا ہے تو انہوں نے تو تنہیں اللّٰہ کی راہ سے اللّٰہ کے انکار کے ساتھ رو کا ہے اور مسجد حرام سے رو کا ہے۔ اور تم کو نکا لنا جو وہاں کے رہنے واللہ کے باس اس قبل کے باس اس قبل کے باس اس قبل کے باس اس قبل کے بین اس قبل کے بین اس قبل کے بین اللّٰہ کے اللّٰہ کے باس اس قبل سے بڑا گناہ قاجوتم نے ان کے کسی شخص کو قبل کرویا:

''اوردین سے پھیرنے کے لئے ایذ اکیں دینائل سے بہت زیادہ بڑا ( گناہ ) ہے''۔ لیمنی بیلوگ تو مسلمانو کوان کے دین سے پھیرنے کے لئے (طرح طرح کی ) ایذ اکیں دیا کرتے تھے کہان کوان کے ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف پھیرلیں اوران کا بیفعل تو اللہ کے پاس قتل سے بھی زیادہ بڑا

(گناه)ہے۔

﴿ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرَدُّوْ كُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا ﴾

''اور بدلوگ ہمیشہ تم سے جنگ کرتے رہیں گے یہاں تک کہتم کوتمہارے وین سے پھیر ویں اگروہ ایسا کرسکیں''۔

لَا نُفُدِيْكُمُو هُمَا حَتَّى يَقَدَمَ صَاحِبَانَا.

'' ہم ان دونوں کے متعلق تمہارا فدید (اس وقت تک) قبول نہ کریں گے جب تک کہ ہمارے دونوں دوست (نہ) آ جا کیں''۔

یعنی سعدا بن الی و قا**ص اورعتبه بن غز وان** به

فَإِنَّا نَخْشَاكُمُ عَلَيْهِمَا فَإِنْ تَقْتُلُوهُمَا نَقْتُلُ صَاحِبَيْكُمْ.

'' کیونکہ ان دونوں کے متعلق ہمیں تم سے اندیشہ ہے۔ پس اگرتم نے ان دونوں کوئل کردیا تو ہم بھی تمہارے دونوں دوستوں کوئل کردیں گئے'۔

اس کے بعد سعد وعتبہ آگے تو رسول اللّه فاقیو کے ان سے فدید لے کران دونوں کور ہا فرمادیا الحکم بن کیسان نے اس کے بعد اسلام اختیار کرلیا اور اچھے مسلم رہے۔ عثان بن عبدالله مکہ والوں کے پاس چلا گیا اور کفر ہی کی حالت میں مرا۔ جب عبدالله بن جمش اور ان کے ساتھیوں کا وہ خوف و ہراس جاتا رہا جس میں وہ اس وقت تک مبتلا تھے جب تک کے قرآن نازل ہوا۔ تو آئیس اجرکی امید ہوئی۔ اور انہوں نے عرض کی یارسول اللّه کیا ہم اس بات کی امید رکھیں کہ بیر (جو پچھ ہوایہ) غروہ تھا اور ہمیں اس کے متعلق مجاہدوں کا (سا) ثواب دیا جائے گاتوان کے متعلق الله (تعالی ) نے (بیر آبیت) نازل فرمائی:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اُولَيْكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللّهِ وَاللَّهُ غَفُور رَّحِيْمٌ ﴾

'' ہے۔ شبہہ جولوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ججرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا یہی ٹوگ اللہ کی رحمت کی امیدر کھتے ہیں اور اللہ (تعالیٰ) تو (لغزشوں کو) بڑا ڈھا تک لینے والا اور بڑا مہربان ہے'۔ یس الله ( تعالیٰ ) نے تو انہیں اس معالم میں بڑی امیدیر رکھا۔اور اس حدیث کی روایت زہری اور یز بدبن رومان ہے ہےاورانہوں نے عروۃ بن الزبیر سے روایت کی ہے۔

ابن ایخی نے کہا کہ عبداللہ بن جحش کے بعض متعلقین نے بیان کیا کہ اللہ (تعالیٰ) نے جب (مال) غنیمت کو جائز کر دیا اوراس کی تقتیم کی تو جارخس ۹/۵ تو ان ان لوگوں کے لئے مقرر فر مایا جنہوں نے غنیمت حاصل کی یا نچواں حصہ 4/اللہ (تعالیٰ) اور اس کے رسول مَثَاثِیْتِم کے لئے مقرر فر مایا۔ اوریہ (تعتیم ) اس کے مطابق ہوگئی جوعبداللہ بن جحش نے قافلے کے اونٹوں میں کی تھی۔

ابن ہشام نے کہا کہ میر پہلی غنیمت بھی جومسلمانوں نے حاصل کی اور عمر وابن الحضرمی پہلا محض ہے جس کومسلمانوں نے قبل کیااورعثان بن عبداللہ اورالحکم بن کیسان پہلے قیدی ہیں جن کومسلمانوں نے قید کیا۔

ابن آخل نے کہا کہ غزوہُ عبداللہ بن جحش کے متعلق جب قریش نے کہا کہ محمد (مَثَلَّ فَیْزُمْ) اور اس کے ساتھیوں نے ماہ حرام کوحلال کر ڈالا۔اس (مہینے ) میں خون ریزی کی اس میں مال لوٹ لیا اورلوگوں کوقید کرلیا تو بوبكرصديق نے (بيشعر) كيے اوربعض كہتے ہيں ( كه ابو بكرصديق نے نہيں ) بلكہ عبداللہ ابن جحش نے كہے ہيں۔

ابن ہشام نے کہا کہ بیشعرعبداللہ بن جحش ہی کے ہیں۔

تَعُدُّوْنَ قَتْلًا فِي الْحَرَامِ عَظِيْمَةً ﴿ وَآغُظُمُ مِنْهُ لَوْ يَرَى الرُّشْدَ رَاشِدُ تم لوگ ماہ حرام کے قتل کو بڑا گناہ شار کرر ہے ہو حالا نکہ اگر سیدھی راہ چلنے والاسیدھی راہ کو دیکھیے تواس ہے بڑے گناہ تو (حسب ذیل ہیں)۔

صُدُوْدُكُمُ عَمَّا يَقُولُ مُحَمَّدٌ وَكُفُرٌ بِهِ وَاللَّهُ رَاءٍ وَ شَاهِدُ جو با تنمی محمد رسول اللَّهُ مَثَّا لِلْمُثَالِثُمُّ فِي مَا سَنْ جَيْبِ ان سِيمْها رالوگوں کو پھیسرنا ہے اورانٹد ( تعالیٰ ) حاضرو ناظر ہے۔اورتہارامحدرسول الله منافیز کمے انکار کرنا ہے۔

وَإِخْرَاجُكُمْ مِنْ مَسْجِدِ اللَّهِ آهُلَهُ لِيَلَّا يُرَى لِلَّهِ فِي الْبَيْتِ سَاجِدُ اوراللّٰہ کی مسجد ہے اس کے رہنے والوں کوتمہارا (اس لئے) نکالنا کہ اللہ کے گھر میں اللّٰہ کوسجدہ كرنے والا كوئى نظرنہ آئے۔

فَإِنَّا وَإِنْ غَيَّرُنُّمُوْنَا بِقَتْلِهِ وَ اَرْجَفَ بِالْإِسْلَامِ بَاغِ وَحَاسِدُ اگر چہتم ہم پراس کے قتل کا عیب لگاؤ اور باغی اور حاسدلوگ آگر چہ (الیبی خبروں کے ذریعے نظام) اسلام میں بے چینی پیدا کرنا جا ہیں بے شک ہم نے۔

سَقَيْنَا مِنَ ابْنِ الْحَصْرَمِيّ رِمَاحَنَا ﴿ بِنَخْلَةَ لَمَّا ٱوْقَدَ الْحَرْبَ وَاقِدُ

ابن الحضرمی کےخون ہےا ہے نیزوں کو مقام نخلہ میں جبکہ جنگ ( کی آ گ ) بھڑ کانے دالے نے بھڑ کائی سیراپ کیا۔

دَمَّا وَابْنُ عَبْدِاللَّهِ عُثْمَانُ بَيْنَا ` يُنَازِعُهُ غُلٌّ مِنَ الْقِدُعَانِدُ اس حالت میں کہ عثمان بن عبداللہ ہمارے درمیان ایسا (پڑا ہوا) ہے کہ خون آلودہ تھے کی مشکیس اس ہے جھگڑ رہی ہیں ( یعنی کسی ہوئی ہیں )۔

## كعبے كى جانب قبلے كى تحويل

ابن آخق نے کہا کہ رسول اللّٰہ مُثَاثِیِّتُم کے مدینہ تشریف لانے سے اٹھارھویں مہینے کی ابتدا میں شعبان کے مہینے میں بعض لوگوں کے قول کے مطابق قبلے کی تحویل ہوئی۔

# غزوة بدركبري

ابن ایخق نے کہا اس کے بعدرسول اللّٰمَ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ عَلَيْهُمْ نے سنا کہ ابوسفیان ابن حرب قریش کے ایک قافلے کے ساتھ شام ہے آرہا ہے اس قافلے میں قریش کے اونٹ اور ان کا تجارتی سامان ہے اور اس میں قریش کے میں یا جالیس مخصل ہیں جن میں مخر مہ بن نوفل بن اہیب بن عبد مناف بن زہرہ اور عمرو بن العاص بن وائل بن ہشام بھی ہیں۔

ابن ہشام نے کہا کہ عمر و بن العاص بن وائل بن ہشام۔

ابن اسخق نے کہا کہ مجھےمحمد بن مسلم الزہری اور عاصم بن عمر بن قبّا دہ اورعبداللّٰہ بن الي بکراوريزيد بن رو مان نے عروہ بن الزبیراوران کے علاوہ ہمارے دوسرے علماء سے ابن عباس کی روایت سنائی ان میں سے ہرایک نے مجھے اس روایت کا ایک ایک حصد سنایا ہے اور میں نے بدر کے جووا قعات لکھے ہیں ان میں ان سب کی روایتوں کا مجموعہ ہے۔ان لوگوں نے کہا کہ جب رسول اللّٰه مَثَلَّاتُیْتُؤمنے ابوسفیان کی شام ہے آ نے کی خبر سی تو مسلمانوں کوان کی طرف جانے کی ترغیب دلائی اور فرمایا:

هَٰذِهٖ عِيْرٌ قُرَيْشِ فِيْهَا آمُوَالُهُمْ فَاخْرِجُوا اِلَيْهَا لَعَلَّ اللَّهَ يُنَفِّلُكُمُوْهَا.

'' بیقریش کا قافلہ ہے اس میں ان کے (مختلف قتم کے ) مال ہیں۔ پس ان کی طرف نکلوشاید حمہیں اس میں ہے چھٹیمت دلا دے''۔

لوگوں نے آپ کی ترغیب کے اثر کوقبول کیا اور بعض تو فوراً اٹھ کھڑے ہوئے (البیتہ) بعضوں نے

سستی کی اوراس کا سبب بیتھا کہ انہوں نے خیال کیا کہ رسول اللّمْ کَانْکُوْ اَللّٰمَ کُلُور کی جنگ میں مقابلہ نہیں فر مایا ہے۔
اور ابوسفیان جب ججاز سے قریب ہوا تو خبریں وریافت کرنے لگا اور تمام لوگوں کا معاملہ ہونے کے سبب سے
اس پرخوف کی وجہ سے جس قافلے سے ملتا اس سے بوچھتا یہاں تک کہ ایک قافلے سے اسے خبر ملی کہ محمد نے
اپ ساتھیوں سے تیرے اور تیرے قافلے کے لئے نگلنے کی خواہش کی ہے۔ اس خبر کے سنتے ہی اس نے
احتیاطی تربیریں اختیار کیس اور مصمضم بن عمر والغفاری کو اجرت دے کر مکہ کوروانہ کیا اور اسے حکم دیا کہ وہ قریش
کے پاس جاکر ان سے ان کا مالوں کی حفاظت کے لئے نگلنے کا مطالبہ کرے اور انہیں بی خبر سنا دے کہ محمد اس
قافلے کے لئے آڑے آڑے آ ہے ہیں اور صمضم بن عمر و تیزی سے مکہ کی طرف چلاگیا۔

قافلے کے لئے آڑے آڑے آ

### عاتكه بنت عبدالمطلب كاخواب

ا بن ایخق نے کہا کہ مجھے ایسے مخص نے جس کو میں جھوٹانہیں سمجھتا عکر مہے اور انہوں نے ابن عباس کی روایت ہے اور پزید بن رومان نے عروہ بن الزبیر کی روایت سے حدیث سنائی ان دونوں نے کہا کہ عاتکہ بنت عبدالمطلب نے شمضم کے مکد آئے ہے تین دن پہلے ایک ایسا خواب دیکھا جس نے اس کو پریشان کر دیا تو عا تكدنے اپنے بھائی عباس بن عبدالمطلب كو بلوا بھيجا اور ان ہے كہا بھائی جان! واللہ!! میں نے آج رات ایک خواب دیکھا ہے جس نے مجھے ہریثان کر دیا اور مجھے خوف ہے کہ آپ کی قوم پراس کے سبب سے کوئی برائی اورمصیبت آئے اس لئے جو کچھ میں آ بے ہے بیان کروں اے مخفی رکھئے۔ انہوں نے عاتکہ ہے کہا (احچھابیان کر) تونے کیاد یکھاہے۔کہامیں نے ایک سوار دیکھاجواہے ایک اونٹ پر آیااور(وادی) ابطح میں کھڑا ہو گیا اور پھرنہایت بلند آ واز ہے چلایا کہ سنو!اے بے و فاؤ!ا پنے کچھڑنے کی جگہوں کی طرف تین دن کے اندر جنگ کے لئے نکل چلو۔ تو میں نے دیکھا کہ لوگ اس کے پاس جمع ہو گئے۔ پھرو ہمخص مسجد میں داخل ہوا اورلوگ اس کے چیچیے چیچیے جارہے ہیں اسی اثناء میں کہلوگ اس کے گر دہیں اس کا اونٹ اسے لئے ہوئے خانہ کعبہ کے اوپر نمودار ہواوہ پھراس طرح چلا پاسنواے غدار و! اینے کچھٹرنے کے مقام کی جانب تین روز کے اندر جنگ کے لئے نکل جاؤ۔ پھراس کے بعداس کا اونٹ اسے لئے ہوئے کوہ ابوتبیس برنمووار ہوااوروہ اس طرح چلایا۔ پھراس نے ایک چٹان لی اوراس کولڑ ھکا دیا وہ لڑھکتی ہوئی جب پہاڑ کے دامن میں پینچی تو مکٹڑے عکڑے ہوگئی اور مکہ کے گھروں میں ہے کوئی گھراور کوئی احاطہ(اییا) باقی نہر ہا کہاس کا کوئی نہ کوئی فکڑا اس میں (نہ) گیا (ہو) عباس نے کہاواللہ بیتو ایک (اہم) خواب ہے۔ دیکھے تو اسے چھیااورکسی ہے بیان نہ کر۔ پھر وہاں سے عباس نکلے تو ولید بن عتبہ بن رہیعہ ہے جوان کا دوست تھا (اس سے ) خواب بیان کیا اور اس

خواب کے پوشیدہ رکھنے کی بھی خواہش کی۔ولیدنے اسے اپنے باپ عتبہ سے کہااور ریہ بات مکہ میں یہاں تک تھیل گئی کہ قریش میں ( جا بجا ) اس کا جرحا ہونے لگا۔عباس نے کہا کہ جب میں سوریے بیت اللہ کا طواف ۔ کرنے نکلاتو ابوجہل بن ہشام قریش کی ایک جماعت میں بیٹھا ہوا تھا اور سب کے سب عا تکہ کے خواب کے متعلق بات چیت کررہے تھے جب ابوجہل نے مجھے دیکھا تو کہاا ہے ابوالفضل! جبتم اپنے طواف سے فارغ ہونا تو ہمارے یاس آنا۔ جب میں فارغ ہوا تو جا کران کے ساتھ بیٹھ گیا۔ ابوجہل نے مجھ سے کہا اے بی عبدالمطلب تم میں بینی نبید کب سے پیدا ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا۔ میں نے کہا کیا بات ہے۔ اس نے کہا جی وہی خواب جوعا تکہ نے دیکھا ہے۔انہوں نے کہا۔ میں نے کہا آخراس نے کیا دیکھا۔اس نے کہا اے بنی عبدالمطلب! كياشهيں يه بات كافي نظمي كهتم ميں ہے مردوں نے نبوت كا دعوىٰ كر ديا تھا۔اب تو تمهاري عورتیں بھی نبوت کا دعویٰ کرنے لگیں۔عا تکہ نے تو اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ تین روز کے اندر جنگ کے لئے نکل جانے کے لئے اُس نے کہا ہے تو ہم بھی ان تین دنوں میں تمہاری بات کا انتظار کے سریں گے اگر جووہ کہہ ر ہی ہے سچے ہوتو وہی ہوگا اور اگر تین روز گزر گئے اور ان با توں میں سے کوئی بات سچے نہ نکلی تو ہم تمہارے متعلق ا یک نوشتہ لکھ رکھیں سے کہتم لوگ عرب کے سب سے زیادہ جھوٹے خاندان کے ہو۔عباس نے کہا کہ میں نے اس کا کوئی تفصیلی جواب نہیں دیا بجز اس کے کہ میں نے اس خواب کا اور عا تکہ کے خواب و کیھنے کا انکار کر دیا انہوں نے کہا۔ پھرہم ایک دوسرے سے الگ ہو گئے اور جب شام ہوئی تو بنی عبدالمطلب میں سے کوئی عورت (ایسی) باقی ندر ہی جس نے میرے باس آ کریہ نہ کہا ہو کہ کیاتم نے اس بدکار خبیث کی باتوں کو گوارا کرنیا کہ وہ تمہارے مردوں کی نکتہ چینی کرتے کرتے عورتوں تک پہنچ جائے اورتم سنتے رہے اورتم نے جو پچھ سنا اس سے حمیمیں کی میم تھی غیرت نہ آئی ۔ انہوں نے کہا کہ۔ میں نے کہا واللہ! میں نے اسے کوئی تفصیلی (جواب) نہیں ُ ویا۔اللّٰدی قشم میں اس سے تعارض کروں گا۔اگراس نے دوبارہ اس قشم کی باتیں کیس تو ضرور میں تمہاری طرف سے اس کا پورا تدارک کروں گا۔انہوں نے کہا کہ۔عا تکہ کے خواب کے تیسر ہے دن جب صبح ہوئی تو میں غصے سے بےخود قعااور میں بیسوچ رہا قعا کہ میں نے ایک (احیما) موقع کھودیا میری خواہش تھی کہ میں اس میں اس کو میمانستا۔انہوں نے کہا کہ پھر میں مسجد میں گیا تو اس کواس حالت میں دیکھا کہ واللہ میں اس کی جانب جار ہا ہوں اوراس کی راہ میں حائل ہوں تا کہ وہ دوبارہ ان باتوں میں سے جواس نے کہی تھیں کوئی بات کے اور میں

لے (الف) میں 'نتوبص'' ضاد مجمد ہے اور (ب ج و) میں صادم بملدے ہے پہلی صورت میں کزوری ہے بیٹھے رہنے کے معنی میں جوزیادہ مناسب نہیں۔ (احم محمودی)

اس ہے بھڑ جاؤں اور وہ آ دمی کم وزن (یا دبلا پتلا) تیز مزاج (کتابی چېره) تیز زبان۔ تیز نظرتھا۔انہوں نے کہا کہ۔ایکا کی تیز چانا ہوا (یادوڑ تا ہوا) مجد کے دروازے کی جانب نکل گیا۔انہوں نے کہا کہ۔ میں نے ا ہے ول میں کہا کہ کیا بیتمام (حرکات) اس خوف سے ہیں کہ میں اسے صلوا تمیں سناؤں گا۔انہوں نے کہا كداس نے اچا تك ايك ايس بات ى جويس نے نہيں تى ۔اس نے ممضم بن عمر والغفارى كى آ وازسى جوبطن وادی میں اپنے اونٹ کو تھبرائے ہوئے جیخ رہا ہے اور اونٹ کی ناک (یا کان یا لب) کاٹ دی ہے اور کو ا الث دیا ہےاورکرتا تھاڑلیا ہےاور وہ کہدر ہاہے۔اےگر وہ قریش اپنے مصالح کے اونٹوں اوراپنے مال کو بچاؤ جوابوسفیان کے ساتھ ہے محمد اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کے لئے رکاوٹ بن محمیا ہے میں نہیں سمجھتا کہتم اس کو یا سکو مے ۔ فریا د! فریا د!! ۔ انہوں نے کہا۔ اس واقعے ہے مجھ کواس ہے اور اس کو مجھ ہے (اپنی) اپنی جانب پھیرلیا۔اورلوگوں نے پھرتی ہے تیاری کی اور کہنے لگے کیا محمداوراس کے ساتھی اس قافلے کوبھی ابن الحضرمی کے قافلے کی طرح سمجھ رہے ہیں۔ واللہ ہرگز ایسانہیں ہوسکتا! وہ لوگ اس کواس کا برعکس یا تیں ہے۔اب ان لوگوں کی دوٹولیاں ہو تمئیں۔ پچھاتو نکل کھڑے ہوئے اور پچھا ہے بجائے سی محض کو جانے کے لئے ابھارنے کے اور قریش سب کے سب ای (چکر) میں آ گئے اور ان میں سے سربرآ وردہ لوگوں میں کوئی باقی ندر ہا بجز ابولہب بن عبدالمطلب کے جورہ گیا تھاا وراپنے بجائے العاص بن ہشام بن المغیرہ کوروانہ کر دیا تھاا وراس سے یہلے جار ہزار درہم کا جواس کے اس پر تھے تقاضا کر چکا تھا اور وہ ان درہموں ہے خالی ہاتھ اور مفکس ہو چکا تھا اس لئے اس نے ان درہموں کے عوض میں اس کواس کا م پرمقرر کر دیا کہ وہ اس کے بجائے کسی او چخص کو بھیجنے کے بجائے کافی ہواوروہ اس کے بجائے چلا گیا اور ابولہب رہ گیا۔

ابن ایخی نے کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن پینے نے بیان کیا کہ امیہ بن خلف نے (قافلے کی حفاظت کے لئے ساتھ نہ جا کر گھریں) ہیٹھے رہنے ہی کا اراد وکر لیا تھا اور یہ بوڑھا شاندار ڈیل ڈول کا بھاری بھر کم تھا تو اس کے پاس عتبہ بن الی معیط ایسے وقت آیا جبکہ وہ مسجد میں اپنے لوگوں میں جیٹھا ہوا تھا اور ایک انگیشھی اٹھا لا یا جس میں آگ اور اگر تھا (وہ انگیشھی) اس کے سامنے لاکرر کھ دی اور کہا اے ابوعلی بخور اوکہ تم بھی تو عور تو ل میں سے ہو۔

اس نے کہااللہ بختے بدصورت بنادےاور جو کام تونے کیا ہےاس کوبھی بدنما بناد ہے۔راوی نے کہا کہ اس کے بعداس نے تیاری کی اور دوسرےلوگوں کے ساتھ نگل کھڑا ہوا۔

ابن آئی نے کہا کہ جب بیلوگ اپنی تیاری سے فارغ ہوئے اور نکلنے کا ارادہ کیا تو اپنے اور بنی بمر بن عبد منا ۃ بن کنانہ کے درمیان جو جنگ تھی وہ یا د آئی اور کہا ہمیں ڈر ہے کہ ہیں وہ ہمارے پیچھے ہے حملہ نہ کر دیں۔





#### 🧱 کنانهاورقریش میں جنگ اور واقعہ بدر کے دن ان کا درمیان میں آنا



بعض بنی عامرنے مجھ ہے محمر بن سعید بن المسیب کی جوروایت بیان کی ہے اس کے نحاظ ہے جو جنگ قریش اور بنی بکر میں تھی اس کا سبب حفص ابن الا خیف کالڑ کا تھا جو بنی معیص بن عامر بن لوی میں ہے ایک شخص تھا جوا بنی ایک کھوئی ہوئی اونمنی کی تلاش میں مقام صجنان تک نکل گیا اور وہ کم سن لڑ کا تھا اس کے سر میں چو نیال تھیں اور بہترین لباس سینے ہوئے تھا بیلڑ کا یاک صاف نکھرے ہوئے رنگ کا تھا عامرین پزیدین عامر بن الملوخ کے یاس سے گزراجو بی یعمر بن عوف بن کعب بن عامر بن لیٹ بن بکر بن عبد منا ۃ بن کنانہ میں ہے ایک شخص ضجنان ہی میں تھا اور وہ ان دنوں بنی بمر کا سر دارتھا۔ اس نے اس کڑ کے کو دیکھا تو حیران ہو گیا۔ بوج چھا اے لڑے تو کون ہے۔ اس نے کہا میں حفص بن الا خیف القرشی کےلڑ کوں میں ہے ایک لڑ کا ہوں ۔ اور جب وہ لڑ کا پلٹ کر چلا گیا عامر بن پزیدنے کہاا ہے بنی بمر کیا قریش کے ذیے تمہارا کوئی خون نہیں ہے۔انہوں نے کہا کیوں نہیں۔ بخدا ہمارے بہت ہے خون ان کے ذے ہیں۔اس نے کہا کہ اگر کسی نے اس لڑ کے کو ا پیخسی ایک آدمی کے بجائے تل کردیا تواس نے اپنے خون کا پورامعاوضہ لے لیا۔

راوی نے کہا تو بنی بکر میں ہے ایک صخص اس کے پیچھے ہو گیا اور اس کواس خون کے عوض مار ڈ الا جو بنی نجر کا قریش کے ذمے تھا۔ قریش نے اس کے متعلق گفتگو کی تو عامر بن بزید نے کہا اے گروہ قریش! ہارے بہت (ے) خون تمہارے ذہے تھے (اس لئے ہم نے اس کونٹل کر دیا) اب جو جا ہو کرو۔ اگرتم جا ہو تو تمہارے ذے جو پچھ ہووہ ادا کر دواور جو پچھ ہمارے ذے ہوگا ہم ادا کر دیں گے اور اگرتم چا ہوتو یہ خون کا معاملہ ہے ایک شخص کا بدلہ ایک شخص ہے۔ تمہارا خون جو ہمارے ذہے ہے اس سے باز آ جاؤ تو ہم اس خون ے باز آئیں گے جو ہماراتمہارے ذہے ہے(اس کا اثریہ ہوا کہ) اس لڑکے (کے خون) کی اس قبیلہ قریش میں کوئی اہمیت ندر ہی اورانہوں نے کہا کہاس نے سچ کہا کہ ایک شخص کا بدلہ ایک شخص ہے اور اس لڑ کے کو بھول گئے اوراس کا خون بہا طلب نہ کیا۔

(راوی نے ) کہا کہ اس کا بھائی مکرز بن حفص بن الاخیف مرانظیمران (کے پاس) ہے جارہا تھا کہ یکا میک اس نے عامر بن بزید بن عامر ابن الملوح کواپنے ایک اونٹ پر جیٹھا ہوا دیکھا۔ جب اس نے اس کو و یکھا تو اس کے یاس آیا اوراس کے باس اپنا اونٹ الیس حالت میں بٹھایا کہ اپنی تلوار حمائل کئے ہوئے تھا۔ کرات این بران این این بران ا

اور مکرزا بنی تلوار لے کراس پر (ایبا) مِل پڑا کہ اس کوتل (ہی ) کرڈ الا اور اس کے پیٹ میں اس کی تلوارڈ ال کر اسے مکہ لایا۔ اور رات کے وقت کعبے کے پر دول سے اسے لٹکا دیا۔ جب صبح قریش جا گے تو عامر بن پزید بن عا مرکی تلوار دیکھی کہ کعبے کے یردوں سے لکی ہوئی ہے اس کو پہچانا تو کہا کہ بے شبہ بیتلوار عامر بن بزید کی ہے اس پر کمرز بن حفص نے حملہ کیا ہے اوراس کو آل کر دیا ہے۔ بیان کے واقعات تھے۔غرض وہ اپنے یہاں کی اس جنگ میں ( تھنسے ہوئے ) نتھے کہ لوگوں میں اسلام چھیل گیا اور وہ اسلام ہی کی طرف متوجہ ہو گئے یہاں تک کہ قریش نے بدر کی طرف جانے کا ارادہ کرلیا اور اس وقت انہیں وہ تعلقات یاد آئے جوان میں اور بی بمر میں تھے اور ان سے ڈرنے لگے اور مکر زبن حفص نے اپنے عامر کوٹل کرنے کے متعلق کہا ہے۔

لَمَّا رَأَيْتُ آنَّهُ هُوَ عَامِرٌ تَذَكَّرْتُ آشُلاَءَ الْحَبِيْبِ الْمُلَحَّب جب میں نے ویکھا کہوہ عامر ہے تو مجھے اپنے پیارے کے اعضا کے مکڑے جو کوشت ہے الگ تھے یا د آ گئے۔

وَقُلُتُ لِنَفْسِى إِنَّهُ هُوَ عَامِرٌ ۚ فَلَا تَرُهَبِيُهِ وَالْظُرِى اَتَّى مَرُكِبٍ اور میں نے اسپنے دل ہے کہا کہ بے شبہہ عامریبی ہے اس سے تو ندڈ راور دیکھے لے کہ بیس تشم کی سواری ہے۔

وَآيْقَنْتُ آيْنَي إِنْ أَجَلِّلُهُ ضَرْبَةً مَتَى مَا أُصِبُهُ بِالْفُرَافِرِ يَعْطَب اور میں نے یقین کرلیا کہ اگراس پرایک کاری ضرب لگاؤں اور جب وہ تکوا راس پر بوری طرح برساؤل تووه ہلاک ہوجائے گا۔

حَفِظُتُ لَهُ جَأْشِي وَالْقَيْتُ كَلْكَلِي عَلَى بَطَلِ شَاكِى السِّلَاحِ مُجَرِّبِ میں نے اس کے لئے اپنے دل کی حفاظت کی (ول کڑ اکیا) اور میں نے اپناوار ایک ایسے سور ما یر کیا جوتج بہ کا را ورہتھیا راگائے ہوئے تھا۔

وَلَهُمْ اَكُ لَمَّا اَلۡتَفَ رُوۡعِيَ رُوۡعُهُ عُصَارَةً هُجُنِ مِنْ نِسَاءٍ وَلَا آبِ اور جب میرا دھیان او ۲س کا دھیان ایک دوسرے ہے دست وگریبان ہوئے تو ( ظاہر ہو گیا کہ) میں(نہ)عورتوں کی جانب ۔ سے ۔ وغلے نطفے کا تھا(اور) نہ باپ کی طرف ہے۔ إِذَا مَاتَنَاسِي ذَخْلَهُ كُلُّ غَيْهَبُ حَلَلْتُ بِهِ وَتُرِىٰ وَلَمُ اَنْسَ ذَحُلَهُ

ل (ج د) میں دلمعیہ بعین مهمله ہے اور خط کشیدہ عمبارت بھی آئییں میں ہے۔ ( الف ) میں نبیں ہے۔ اور ( ب ) میں دونول میں ہیں۔(احمیحمودی)

میں نے اپنا غصراس پراتاردیا (یااس سے میں نے اپناانقام لےلیا)اوراس کے انقام (کی لوگ جو فکر کریں گے اس) کو بھی بھولانہیں جبکہ (ایسے موقعوں پر) اس کے انتقام کو غافل یا بھولے (بھالے)لوگ بھول جاتے ہیں۔

ابن ہشام نے کہا کہ الغیبب و دھخص ہے جس کوعقل نہ ہوا در بعض کہتے ہیں کہ غیبب ہرنوں اور شتر مرغوں میں سے نروں کو کہتے ہیں۔اور خلیل نے کہا کہ الغیبب (بعین مہملہ) کے معنی اس شخص کے ہیں جو کمزور ہوا دراینا انتقام نہ لے سکے۔

ابن الحق نے کہا کہ مجھ سے بزید بن رومان نے عروہ بن الزبیر کی روایت بیان کی انہوں نے کہا کہ جب قریش نے چلنے کا ارادہ کرلیا اور وہ تعلقات یاد آئے جوان کے اور بنی بحر کے درمیان تھے تو اس کے سبب سے وہ اپنا ارادہ بدل دینے کے قریب ہو گئے تھے (استے میں) ابلیس سراقہ بن مالک بن جعثم المدلجی کی صورت میں ان کے سامنے آیا جو بنی کنا نہ کے سربر آوردہ لوگوں میں سے تھا اور کہا کہ اگر بنی کنا نہ نے تم لوگوں کے یہاں سے جانے کے بعد کوئی ایسی حرکت کی جس کوتم لوگ تا پہند کرتے ہوتو اس کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ آخروہ لوگ فر رانکل کھڑ ہے ہوئے۔

## رسول الله مثَالِينَا عَمَا لَكُمْ الله مَثَالِينَا مُعَالِدًا

ابن آئی نے کہا کہ رسول اللہ کا فیٹے کا ہے صحابہ کے ساتھ ماہ رمضان کے چندرا تیں گزرنے کے بعد نظے۔
ابن ہشام نے کہا کہ رمضان کے آٹھ دن گزرنے کے بعد نظے اور عمرہ بن ام مکتوم کولوگوں کو نماز
پڑھانے کے لئے عامل بنایا۔ بعض کہتے ہیں ان کا نام عبداللہ ابن ام مکتوم تھا اور یہ بن عامر بن لوی ہیں سے
ستھے۔اس کے بعد مقام روحا' سے ابول با بہ کوواپس فرمایا۔ اور مدینہ کاعامل بنایا۔

ا بن ایخی نے کہا کہ مصعب بن عمیر بن ہاشم بن عبد مناف بن عبد الدارکو پر چم عنایت فر مایا۔ ابن ہشام نے کہا کہ وہ صفید تھا۔

 ابن ایخق نے کہا کہ نشکر کے پیچھلے جصے پر بنی مازن بن النجار والے قیس ابن ابی صعصعہ کومقرر فر مایا اور ابن ہشام کے قول کے موافق انصار کا پر چم سعد ابن معاذ کے ساتھ تھا۔

ابن اتخل نے کہا کہ مدینہ ہے مکہ کی جانب آپ مدینہ کے پہاڑوں کے درمیان ہے ( تشریف لے ) چلے پھر عقیق پر سے اس کے بعد ذی الحلیفہ پر سے اور پھراولات الحیش پر سے۔

ابن مشام نے کہا کہ ذات انجیش۔

ابن اتحق نے کہا کہ اس کے بعد آپ تربان پر سے گزرے۔ پھرملل پر۔ پھر مربین کے مقام عمیش الحمام پر۔ پھر شخیرات الیمام پر۔ پھرالسیالہ پر۔ پھر فج الروحاء پر۔ پھر شنو کہ پر سے جوعام راہ ہے یہاں تک کہ آپ عرق الظبیہ نامی مقام پر تھے۔

ابن ہشام نے کہا کہ ابن اسخق کے سوا دوسروں کی روایت الظبہ ہے۔

تو گاؤں والوں میں ہے ایک مخص ہے ملے اور اس ہے ان لوگوں کے متعلق دریا فت کیا۔ ان سے کوئی خبر نہیں ملی۔ ان لوگوں نے اس سے کہارسول اللہ مَا فَائِدَا کُمُ کُو اس نے کہا کیا تم میں اللہ کا رسول بھی ہے۔ انہوں نے کہا ہاں تو اس نے آپ کوسلام کیا اور کہا اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو جھے بتا ہے کہ میری اس اونٹی کے پیٹ میں کیا ہے تو اس سے سلمہ بن سلامہ بن وتش نے کہا (یہ بات) رسول اللہ مَا فَائِدَا ہم ہے نہ پو جھے۔ میرے پاس آ۔ میں تجھے اس کے متعلق بتا تا ہوں تو اس پر چڑھ میشا اور تجھ سے اس کومل روگیا ہے۔ پھر رسول اللہ مُلَّا فِیْ اُلْمُ اِللّٰ اِللّٰ اللّٰ اللّٰہ مُلَّا اِللّٰہ مُلَالِم اِللّٰہ اِللّٰہ اِللّٰہ اِللّٰہ اِللّٰہ اِللّٰہ اِللّٰہ ہُمَاللہ اِللّٰہ اِللّٰہ ہم اللّٰہ اِللّٰہ کہ اِللّٰہ ہم کھے اس کے متعلق بتا تا ہوں تو اس پر چڑھ میشا اور تجھ سے اس کومل روگیا ہے۔ پھر رسول اللّٰہ مُلَّا اِللّٰہ اِللّٰہ اِللّٰہ اِللّٰہ ہم اللّٰہ اِللّٰہ اللّٰہ اِللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ ہم اللّٰہ اللّٰ

مَهُ ٱفْحَشْتَ عَلَى الرَّجُلِ.

''خاموش ہم نے اس کوگالی دے دی''۔

پھر آپ نے سلم کی جانب سے منہ پھیرلیا۔ اور رسول الله کا ٹیٹے کے جسے میں نزول فر مایا اور اس مقام کا نام ہیرالرد جاء ہے۔ پھر آپ نے وہاں سے کوج فر مایا۔ یہاں تک کہ جب المعصرف میں پنچے تو وہاں سے کہ کہ داستہ چھوڑ دیا اور سیدھی جانب النازیہ پر سے بدر کا ارادہ فر مایا اور اس کے کنار سے کنار سے (تشریف لے) سے پیاں تک النازیہ کہ اور تک راہہ الصفراء کے بچ والی رحقان نامی وادی کو طے فر مالیا اور اس تک راستے پر تشریف لائے اور پھر وہاں سے اتر کر جب الصفراء پرتشریف لائے تو بنی ساعدہ کے جلیف بسبس بن عمر والجہ نی اور بنی النے اور پھر وہاں سے اتر کر جب الصفراء پرتشریف لائے تو بنی ساعدہ کے حلیف بسبس بن عمر والجہ نی اور بنی النجار کے حلیف بسبس بن عمر والجہ نی ماور بنی النجار کے حلیف بسبس بن عمر والجہ نی ماور بنی النجار کے حلیف بسبس بن حرب وغیرہ کے اور بنی النجار کے حلیف عدی بن ابنی الزغباء کو بدر کی جانب روانہ فر مایا کہ وہ دونوں ابوسفیان بن حرب وغیرہ کے متعلی خبریں ویں پھررسول الله مثالی خبریں دیں پھرسول الله مثالی جب استعمری بن النجار کے دوروں ابوسفیان بن حرب دی ہوں ہے کوچ فر مایا اور ان دونوں سے آپ کی کا گ

اس کے بعد جب آپ الصفراء کے سامنے آئے جودو پہاڑوں کے درمیان ایک بستی ہے تو آپ نے ان پہاڑوں کے نام دریافت فرمائے۔

لوگوں نے کہا کہ ان میں ہے اس ایک کوتو مسلح کہا جاتا ہے اور دوسرے کوئزی اور وہاں کے رہنے والوں کے متعلق دریا فت فرمایا تو کہا گیا کہ بنوالنار اور بنوحراق بنی خفاری وونوں شاخیں جی تو رسول اللہ شائی تی خفاری وونوں شاخیں جی تو رسول اللہ شائی تی خاموں نے ان کو اور ان کے درمیان ہے گر رنے کو تا بہند فرمایا اور الصفر او کو بائیں جانب چھوڑ کر سیدھی طرف کی راہ ایک وادی ہے فال کی اور رسول اللہ شائی تی آئی نے ان دونوں اور الصفر او کو بائیں جانب چھوڑ کر سیدھی طرف کی راہ ایک وادی پر سے جس کو ذفر ان کہا جاتا تھا اختیار فرمائی اور اس وادی کو سطے فرمانے کے بعد اُئر پڑے تاکہ قافے کوروکیس آپ نے لوگوں سے مشورہ فرمایا اور قریش کے متعلق خبر دی تو ابو بکر صدیق اٹھے اور خوب کہایا رسول اللہ اللہ (تعالی ) آپ کوجس کام کو مناسب بتا ہے وہ سیجئے ہم آپ کے ساتھ ہی واللہ ہم آپ سے بی اسرائیل کی طرح جیسا انہوں نے موئ سے کہا تھا نہ کہیں گے کہ:

إِذْهَبُ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلًا إِنَّا طَهُنَا قَاعِدُونَ.

''آب اپنے پروردگار کے ساتھ جا کیں اور دونوں مل کر جنگ کریں ہم بے شبہہ یہیں بیٹھے رہنے والے ہیں''۔

بلکہ ہم تو یوں کہیں گے کہ آپ اور آپ کا پروردگار دونوں چلیں اور ہم بھی آپ کے ساتھ جنگ کرنے والے ہیں۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کوخل کے ساتھ بھیجا ہے اگر آپ ہمیں برک الغماد کئی کے چلیں تو ہم اس کی راہ ہیں صبر سے یہاں تک آپ کا ساتھ دیں گے کہ آپ وہاں پہنچ جا کیں تو رسول اللّهُ طَالِیْتِ کُلُم نے ان کی تعریف فر مائی اوراس کے سبب سے ان کے لئے دعا فر مائی ۔ پھررسول اللّهُ طَالِیَّا ہے فر مایا:

مَنْ فَرُوْدَ عَلَى آلِیُّهَا النَّامِيُ .

''لوگو مجھےمشور ہ دو''۔

اور یہاں لوگوں سے آپ کی مرا دانصار تھے۔اور بیاس لئے فر مایا کہ وہ بھی لوگوں کی تعداد میں شامل تھے۔اور جب انہوں نے مقام عقبہ میں بیعت کی تھی تو کہا تھا کہ ہم آپ کی ذمہ داری سے بری ہیں۔ جب تک کہ آپ ہماری بستیوں میں نہ پہنچ جا کیں اور جب آپ ہمارے پاس پہنچ جا کیں آپ ہماری ذمہ دای میں ہوں گے۔اور ہم آپ کی حفاظت ہراس چیز ہے کریں گے جس ہے ہم اپنے بچوں اور عورتوں کی حفاظت کرتے

ہیں۔اس لئے رسول اللہ فالی و گھڑا کو اس بات ہے اندیشہ کا کہیں انصار بینہ بچھتے ہوں کہ آپ کی امدادان پرائی صورت میں لازم ہے کہ کوئی وشمن مدینہ میں آپ پراچا تک حملہ کرد ہواوران پرلازم نہیں ہے کہ آپ انہیں ان کی بستیوں ہے نکال کرکسی وشمن کے مقابل لے جا کیں۔ پھر جب رسول اللہ فالین شائے نے نہ کورہ الفاظ فر مائے تو سعہ بن معاذ نے آپ سے عرض کی یا رسول اللہ ! واللہ آپ گویا ہم سے خطاب فرمار ہے ہیں۔ فرمایا۔ اجل اس عرض کی بے شبہہ ہم آپ پرائیان لا چکے ہیں اور ہم نے آپ کی تصدیق کی اور اس بات کی گواہی دی ہے کہ آپ نے ترضی کی بے شبہہ ہم آپ پرائیان لا چکے ہیں اور ہم نے آپ کی تصدیق کی اور اس بات کی گواہی دی ہے اللہ آپ جہاں چا ہیں ( تشریف لے ) چلیں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اس ذات کی تم جس نے آپ کو سی فل اللہ آپ جہاں چا ہیں ( تشریف لے ) چلیں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اس ذات کی تم جس نے آپ کو سی فل کہ ساتھ میعوث فرمایا ہے اگر آپ اس سمندر کو ہمارے سامنے لے آپ کیں اور آپ اس میں واطل ہوں تو ہم بھی ہی تیجے نہ ہے گا اور ہم اس بات کو تا پہند یہ فہیں تیجے نہ ہے گا اور ہم اس بات کو تا پہند یہ فہیں تیجے نہ ہے گا اور ہم اس بات کو تا پہند یہ فہیں تیجے کہ آپ کی ہمیں اسے ساتھ لے کر ہمارے مثمن سے مقابل ہوں۔ ہم جنگ کرنے کے لئے بہند یہ فہیں تیجے کہ آپ کی ہمیں اسے ساتھ لے کر ہمارے وشن سے مقابل ہوں۔ ہم جنگ کرنے کے لئے بہند یہ فہیں توجا کیں گرت اللہ ہماری جانب سے آپ کو الیہ کا رنا ہے وکھائے گا جن سے آپ مطمئن ہوجا کیں گرت اللہ ہماری جانب سے آپ کو لئے سے کا رنا ہے وکھائے گا جن سے آپ مطمئن ہوجا کیں گرت اللہ ہماری جانب سے آپ مطمئن ہوجا کیں گرت کی سے تیک کیں اللہ ہماری جانب سے آپ مطمئن ہوجا کیں گرت کو اپنے ساتھ لے کر عمل ہماری جانب سے آپ کو گیا کے کارنا ہے وکھائے گا جن سے آپ مطمئن ہوجا کیں گرت کی سے تیک کر اللہ ہماری جانب سے آپ کو گیا ہے۔

غرض رسول اللهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّلَّمُ اللَّهُ مِنْ اللّلِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن

سِيْرُوْا وَٱبْشِرُوُا فَاِنَّ اللَّهَ قَدُ وَعَدَنِيُ اِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ وَاللَّهِ لَكَانِّى الْآنَ ٱنْظُرُ اِللَى مَصَارِعِ الْقَوْمِ.

'' چلوا ورخوش ہو جاؤ کہ اللہ نے مجھ سے دونوں گر وہوں میں سے ایک کا وعدہ فر مایا ہے۔ واللہ اس وقت گویا میں بے شبہہ ان لوگوں کے مجھڑنے کے مقامات کود کھے رہا ہوں''۔

پھررسول اللّه مَنَّى اللّهِ مَنَّامُ وَفران ہے کوچ فر مایا اور ان پہاڑوں پر سے چلے جن کا نام الاصافر تھا۔ پھروہاں سے ایک شہر کی جانب نزول فر مایا جس کا نام الدبہ تھا اور الحنان کو جوایک بڑا ٹیلا بڑے پہاڑ کی طرح ہے سیدھی جانب چھوڑ کر بدر کے قریب نزول فر مایا پھر آ ہا اور آ ہا کے صحابہ میں سے ایک شخص سوار ہوکر نکلے۔ ابن ہشام نے کہا کہ وہ مخص ابو بکر صدیق تھے۔

ابن ایخی نے کہا حتی کہ آپ عرب کے ایک بوڑھے کے پاس جا کر تھبر گئے جیسا کہ مجھ سے محمہ بن کیکی بن حبان نے بیان کیا اوران سے قریش اور محمد اوران کے ساتھیوں کی نسبت اوران کے متعلق اسے جو پچھ خبریں ملی ہوں ان کے متعلق دریا فت کیا تو اس بوڑھے نے کہا میں تہمیں (اس وقت تک) کوئی بات نہ بتاؤں گا جب

تک تم مجھے بیانہ بتا دو کہتم دونوں کن لوگوں میں ہے ہو۔

رسول الله مَنْ النَّهُ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله

إِذَا أَخْبَرْتَنَا أَخْبَرُنَاكَ.

'' جبتم ہمیں بتاؤ کے تو ہم بھی تنہیں بتا کیں گے''۔

اس نے کہا کیاوواس کے معاوضے میں فرمایا:

نَعَمُ "إل"-

اس بوڑھے نے کہا بھے خبر ملی ہے کہ محمد اور اس کے ساتھی فلاں فلاں روز نکلے ہیں۔ اور اگر جس نے مجمعے خبر دی ہے اس نے بچ کہا ہے تو وہ آج فلاں فلاں مقام پر ہوں گے اور وہی مقام بتایا جہاں رسول الله مثل الله تخریف کے تشریف فرما تھے۔ اور مجھے یہ بھی خبر ملی ہے کہ قریش بھی فلاں فلاں روزنکل بھیے اور اگر جس نے مجھے خبر دی بچ کہا ہے تو وہ لوگ آج فلاں فلاں جگہ ہوں کے۔ اور اس مقام کو بتایا جہاں قریش تھے۔ اور جب وہ اپن خبر دہی سے فارغ ہوا تو کہاتم دونوں کن لوگوں میں سے ہوتو رسول الله مثل فیڈ این خبر مایا:

نَحُنُ مِنْ مَاءٍ.

"ہم یانی ہے میں "۔

اوراس کے پاس سے آپ بلٹ آ سے راوی نے کہا کہ وہ کہنے لگا کہ پانی سے میں کا کیا مطلب؟ کیا عراق کے پانی سے؟

ابن ہشام نے کہا کہ وہ بوڑ ھاسفیان الضمری تھا۔

ابن آئی نے کہا کہ پھررسول الله مُلَا الله م الى طالب اور الربير بن العوام اور سعد بن الى وقاص كواپيغ صحابه كى ايك جماعت كے ساتھ بدر كے جشمے ك

ا ال بوڑھے کا سوال تھا ''معن انتبعا ''تم کس ہے ہوا ور مقصو واس کا بیتھا کہ کہاں کے رہنے والے ہو کس قبیلے ہے ہو کیا قریش میں سے ہو ۔ ایل میں سے وغیرہ ۔ آپ نے جتنا اس کا سوال تھا اس کا پورا جو اب اوا فرما دیا ۔ ''کس سے ہو'' کا جو اب پائی سے بین کمل جو اب ہے ۔ مزید پیدا ہونے والے سوالات کے جو ابات دینے کا وعدہ نہیں فرما یا تھا۔ ''من ماء ''کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ ہم پھمٹ پر رہنے والے ہیں ۔ یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ ہم پھمٹ پر رہنے والے ہیں ۔ یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ ہمندر کے پاس رہنے والے ہیں اور یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ ہم پائی سے بنے ہوئے ہیں زندہ ہیں اور ''جھلنا مِن الْمَاءِ کُلُّ شَنی ہو سکتے ہی کے طرف اشارہ بھی ہو سکتا ہے۔ وغیرہ (اجر محمودی)

''جب ان دونوں نے تم سے سیج کہا تو تم نے انہیں مارااور جب انہوں نے جھوٹ کہا تو تم نے انہیں مرااور جب انہوں نے جھوٹ کہا تو تم نے انہیں مجھوڑ دیا واللہ ان دونوں مجھے قریش کے میں (اچھا) تم دونوں مجھے قریش کے متعلق خبردو''۔

ان دونوں نے کہا و ہلوگ اس شیلے کے اس طرف ہیں۔اس وادی کے ادھراورالکثیب العقنقل پر ہیں کثیب کے معنی شیلے کے ہیں۔ پھررسول اللّٰہ مُنْافِیْتا کمنے ان سے فر مایا:

كم الْفَوْمُ " "بيلوك كتف بين" -

انہوں نے کہا بہت سے میں۔ آپ نے فرمایا:

مّا عِدَّتُهُمْ ''ان كى تعدادكيا ب'-

انبوں نے کہا ہمیں معلوم نہیں فرمایا:

كُمْ يَنْحَرُونَ كُلَّ يَوْمِ. "(روزانه كَتْ اون كافح بين" ـ

انہوں نے کہاکسی روزنواور کسی روز دس فر مایا:

الْقَوْمُ مَا بَيْنَ الِتَسْعِ مِاتَةِ وَالْآلُفِ. "ياوك نوسواور بزارك درميان بين"-

پھرآ پ نے ان سے فر مایا:

فَعَنْ فِيهِمْ مِنْ أَشْرَافِ قُرِيْشِ. ''ان مِن قريش كريش كرير آورده لوگوں ميں سے كون كون بيں'۔ انہوں نے كہاعتبہ بن رسيعہ شيبہ بن رسيعہ ابوالبخترى بن ہشام' حكيم بن حزام' نوفل بن خو بلد' الحارث بن عامر بن نوفل طلیحہ بن عدی بن نوفل اکنظر بن الحارث زمعہ بن الاسود ابوجہل بن ہشام امیہ بن طلف حجاج کے دونوں بیٹے ندبیا ورمنبہ اور سہبل بن عمر واور عمر و بن عبدود اس کے بعدرسول الله مُنْ الْنَیْمَ نِیْ لُوگوں کی طرف توجہ فر مائی اور فر مایا:

هٰذِهٖ مَكَّةُ قَدُ الْقَتُ اِلَّيْكُمُ اَفَلَا ذَكَبِدِهَا.

''ان مکہوالوں نے تمہارے مقابلے کے لئے اپنے جگر کے نکڑے ڈال دیئے ہیں''۔

ابن آخل نے کہا کہ بسبس بن عمرواور عدی بن ابی الزغباء چلتے چلتے بدر میں جا پہنچے اور وہاں ایک میلے کے باز و پانی کے قریب اپنی اونٹ بٹھا کے اور اپنی مشک لے کر اس میں پانی بحر نے گے اور مجدی بن عمرو المجنی بھی پانی کے پاس آنے والی لئور کیوں میں سے دولڑکیوں کی المجنی بھی پانی کے پاس آنے والی لئور کیوں میں سے دولڑکیوں کی آ واز یرسنیں جن میں سے ایک دوسری سے پہنی بوئی (مشکش کررہی) تھی۔اور جوگر فارتھی وہ اپنے ساتھ والی سے کہہرہی تھی۔کل قافلہ آئے گایا پرسوں میں ان کے پاس مزدوری کر کے تیرا قرض ادا کر دوں گی تو مجدی نے کہا وہ بھی ہمان قافلہ آئے گایا پرسوں میں ان کے پاس مزدوری کر کے تیرا قرض ادا کر دوں گی تو مجدی نے کہا وہ بھی ہمان کے باس آ کر جو کچھ سنا تھا آپ کواس کی اطلاع دے دی اور ادھر) ابوسفیان اختیا ہئے کے اور رسول اللہ مُنگری ہیا گیا گیا کے پاس آئی آیا اور آ کرائی پانی کے پاس اثر ااور مجدی بن عمرو دونوں سواروں نے اپنی اور انوان میں گیا ہیں نے دوآ دمیوں کے سواکسی اور اجنبی کوئیس دیکھا۔ان دونوں سواروں نے اپنی اور ان میلے کے پاس بھی کر بائی لینے آئے اپنی مشک بھر کی اور چلے گئے تو ابوسفیان ان دونوں کے اوزٹ اس میں عبل کے پاس بھی کر انوں کی میشکنیاں لے کر انہیں تو ڈ اتو اس میں مجبور کی شخلیاں دکھائی دیں (بید کھی کر) کہنے لگا واللہ بیتو بیشرب کا جارہ ہیں کے بعد اپنے ساتھوں کی طرف تیزی سے گیا اور اپنے اونوں کے منہ پر مار کر انہیں راست سے پھیرد یا اور آئیس لے کر سامل کی طرف جلا اور بین جانب ہور کر تیزی سے علیا گیا۔

### و قریش کے پچیڑنے کے متعلق جہیم بن الصلت کا خواب

کہا کہ قریش آئے اور جب الجھ میں اتر ہے تو جہیم بن الصلت بن مخر مدا بن المطلب بن عبد مناف نے ایک خواب و یکھا اور کہا کہ میں اس (عالم یا حالت) میں تھا جس میں سونے والا بجھ دیکھتا ہے اور میں سونے اور جا گئے کی درمیانی (حالت میں ) تھا کہ میں نے ایک مخض کودیکھا جوا یک گھوڑ ہے پر آیا اور کھڑ اہو گیا اس کے ساتھ اس کا ایک اونٹ بھی تھا۔ پھر اس نے کہا عتبہ بن رسیعہ شبہ بن رسیعہ ابوالحکم بن ہشام امیہ بن ضاف اور فلاں فلاں مارے گئے اس نے ان (سب) لوگوں کے نام گن دیئے جو قریش کے سربر آوردہ لوگوں کے نام گن دیئے جو قریش کے سربر آوردہ لوگوں

میں سے بدر کے روز مارے گئے۔ پھر میں نے اس کود یکھا کہ اس نے اپنے اونٹ کے سینے پرایک ضرب نگا کر اس کولشکر میں چھوڑ دیا تولشکر کے خیموں میں سے کوئی خیمہ ایسا نہ رہا جس کو اس نے اپنے خون سے تر نہ کر دیا ہو۔ راوی نے کہا کہ بیخبر ابوجہل کو پنجی تو کہا کہ بنی مطلب کا بیھی ایک دوسرا نبی ہے۔کل جب ہم ایک دوسرے سے ملیں گئے تو معلوم ہوگا کہ مقتول کون ہے۔

## قریش کی طرف ابوسفیان کا خط

ابن آئی نے کہا کہ جب ابوسفیان اپنے قافلے کو بچالا یا تو قریش کو کہلا بھیجا کہ تم تو صرف اپنے قافلے اپنے لوگوں اور اپنے مال کو بچانے کے لئے نکلے تھے اس کوتو اللہ نے بچالیا اس لئے واپس آ جاؤرلیکن ابوجہل بن ہشام نے کہا واللہ بم جب تک بدر نہ پہنچ جا ئیں نہیں لوٹیں گے۔ بدر عرب کے میلوں میں سے ایک میلا تھا جہاں ان کے لئے ہرسال بازارلگتا تھا۔ وہاں ہم تین دن رہیں گئ کا شنے کے قابل جانور کا میں گئ کھانا کھلا کیں گئ شراب پلا کیں گئ کا نے والیاں ہمارے سامنے گا کیں گئ عرب میں ہماری شہرت ہوگی ہمارے جانے اور ہمارے اکھنے ہونے کی خبر تھیلے گی پھر ہمارارعب داب ان پر چھا جائے گا اس لئے چلو۔

## بنی زہرہ کو لے کراخنس کی واپسی

اوراضن بن شریق بن عمرو بن وہب النقی نے جو بی زہرہ کا حلیف تھا جب کہ وہ الجھیہ میں تھے کہا۔

اے بی زہرہ اللہ نے تمہارے گئے تمہارا مال بچالیا اور تمہارے گئے تمہارے دوست بخر مہ بن نوفل کو (بھی)

بچالیا تم تو صرف اے اور اپنے مال کو بچانے نکلے تھے اس لئے اگر کوئی بزدلی کا الزام لگائے تو وہ الزام مجھ پر لگاؤ اور لوٹ چلو کیونکہ نقصان نہ ہونے کی صورت میں نکلنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں اور ایسا نہ کر وجیسا کہ یہ شخص کہتا ہے۔ یعنی ابوجہل آ خروہ لوٹ گئے اور جنگ بدر میں بی زہرہ کا ایک شخص بھی نہ رہا۔ سب نے اس کی بات مانیا تھا۔ قریش کی کوئی شاخ باتی نہ رہی جس میں بات مانیا تھا۔ قریش کی کوئی شاخ باتی نہ رہی جس میں بے کہولوگ نہ نکل آئے ہوں بجر بنی عدی بن کعب کے کہ ان میں سے کوئی ایک بھی نہ نکلا بنی زہرہ اضن بن شریق کے ساتھ لوٹ میں ایک بھی نہ نکلا بنی زہرہ اضن بن شریق کے ساتھ لوٹ میں ایک بھی نہ نکلا بنی زہرہ اضن بن کعب کے کہ ان میں سے کوئی ایک بھی نہ نکلا بنی زہرہ اضن بن

جنگ بدر میں ان دوقبیلوں میں سے کوئی ایک بھی حاضر ندر ہا اور وہ سب (کے سب) واپس ہو مکے طالب بن ابی طالب جو ان لوگوں ہی میں تھا اس کے آور قریش کے بعض افراد کے درمیان پچے سوال و جواب ہوئے ان لوگوں نے کہا۔ اے بن ہاشم اگر چہتم ہمارے ساتھ نکلے ہوئیکن تمہیں محمہ سے الفت ہے تو طالب بھی ان لوگوں نے کہا۔ اے بن ہاشم اگر چہتم ہمارے ساتھ نکلے ہوئیکن تمہیں محمہ سے الفت ہے تو طالب بھی ان لوگوں کے ساتھ جو مکہ کولوث میں واپس ہوگیا اور طالب بن ابی طالب ہی نے کہا ہے۔

<<u>``\_\_\_``</u>\`}<**\``\_\_**\`}

لَا هُمَّ إِمَّا يَغُزُونَ طَالِبُ فِى عُصْبَةٍ مُخَالِفٌ مُحَارِبُ فِى مِقْنَبِ مِنْ هَذِهِ الْمَقَانِبُ فَلْيَكُنِ الْمَسْلُوْبَ غَيْرَ السَّالِبِ وَلْيَكُنِ الْمَغْلُوْبَ غَيْرَ الْغَالِبُ

یا اللہ اگر طالب کسی جانگ میں ایسی جماعت کے ساتھ نکلے جو مخالف اور (خود مجھے سے) ہرسر جنگ ہواوران رسالوں میں سے ایسے رسالے میں نکلے جو تین سویا اس کے لگ مجمک ہوتو ایسا کر کے جس کا مال لوٹا جارہا ہووہ لوٹنے والے کا (رشتہ دار نہ ہو بلکہ) غیر ہواور ایسا کر کہ جو مغلوب ہووہ غالب کا (رشتہ دار نہ ہو بلکہ) غیر ہو۔

ابن بشام نے کہا کہ اس کا قول فلیکن المسلوب 'اور ولیکن المغلوب' کی روایت شعر کے تی راویوں سے پیچی ہے۔

### ان لوگوں کا وادی کے کنار ہے اتر نا

ابن آخل نے کہاغرض قریش یہاں تک چلے کہ وادی کے ادھر العقنقل اوربطن وادی کے اس طرف اترے اور اس بطن وادی کا نام بلیل تھا جو بدر اور اس ٹیلے کے درمیان تھی جس کے پیچھے قریش اترے سے اور جس کا نام العقنقل تھا اور بدر کی باؤلیاں بطن بلیل کی اس طرف مدینہ کی جانب تھیں۔اللہ نے مینے برسا دیا اور بدر کی نام العقنقل تھا اور بدر کی باؤلیاں بطن بلیل کی اس طرف مدینہ کی جانب تھیں۔اللہ نے مینے برسا دیا اور یہ ہوا کہ بارش نے بدوادی نرم زمین کی تھی۔رسول اللہ مُنظِی اور آپ کے صحابہ کو بارش کے سبب سے بید فائدہ ہوا کہ بارش نے زمین کے اجزا کو ایک دوسرے سے مصل کر کے مضبوط بنا دیا اور ان کے چلنے پھر نے میں کوئی رکا وٹ ندر ہی۔ اور قریش پر بارش کے سبب سے ایسی مصیبت آگئی کہ آپ کے مقابلے میں انہیں چلنا پھر نا تک مشکل ہوگیا۔ پس رسول اللہ مُنظِی ایک مقابلے میں تیزی سے پانی کے چشموں کی طرف بڑھے اور جب بدر کے سبب سے قریب کے چشمے پر بہنچ تو و ہیں نزول فرمایا۔

ابن ہشام نے کہا کہ بن سلمہ بعض افراد سے مجھے خبر ملی۔ انہوں نے کہا کہ الحباب بن المنذر بن المجوح نے عرض کی کہ یا رسول اللہ منافی ہے کہ مارے کے کہ کیا یہ مقام ایسامقام ہے کہ اس میں آپ کو اللہ نے اتارا ہے اور جمیں یہ اس کے آگے بڑھیں یا پیچھے ہٹیں یا یہ ایک رائے ہے اور جمنگی تدبیروں میں سے ہواور جمنگی تدبیروں میں سے

ل معققال کے معنی خود ٹیلے کے ہیں لیکن یہاں القعال ایک خاص ٹیلے کا نام ہے۔ مذکورہ مقامات کا وقوع ذیل کی شکل سے معلوم ہوسکتا ہے۔

کوئی تدبیر ہے۔ فرمایا:

بَلُ هُوَالرَّانُيُ وَالْحَرْبُ وَالْمَكِيْدَةُ.

'' ( نہیں ) بلکہ بیا یک رائے اور جنگ اور تدبیر ہے''۔

تو عرض کی یارسول اللہ تو ہے مقام کوئی اچھی جگہ نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو لے کر (تشریف لے) چلئے کہ ہم اس چشمے تک پہنچ کر اتر پڑیں جو ان لوگوں سے بہت قریب ہے اور اس کے پیچھے جتنے چشمے یا گڑھے ہیں انہیں ناکارہ کر دیں اور وہاں ایک حوض بنا کراہے پائی سے بھرلیں اور ان لوگوں سے جنگ کریں تاکہ ہمیں سینے کو یانی ماتار ہے اور انہیں نہ ملے ۔ تو رسول اللہ من اللہ تا فیر مایا:

لَقَدُ اَشُرُتَ بِالرَّأْيِ.

''تم نے صحیح رائے دی''۔

## رسول الله منالينيام كے لئے سائبان كى تيارى

ابن آخل نے کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن ابی بحر نے بیان کیا کہ ان سے کی نے بیان کیا کہ سعد بن معاذ نے عرض کی یارسول اللہ ہم آپ کے لئے ایک (ایبا) سائبان تیار کرنا (چاہتے) ہیں کہ آپ اس میں تشریف رکھیں اور آپ کے پاس (بی) آپ کی سوار یاں تیار رہیں اور اس کے بعد ہم اپنے دشمن سے مقابلہ کریں۔ پھر اگر اللہ نے ہمیں غلبہ عنایت فر مایا اور ہمارے دشمن پر ہمیں فتح نصیب فر مائی تو ہمارا مقصد حاصل ہوگیا اور اگر کوئی دوسری صورت پیش آئی تو آپ اپنی سوار یوں پر سوار ہوکر ہماری قوم کے ان لوگوں سے لل جاہیے جو ہمارے چھے ہیں کہونکہ یا نبی اللہ بہت سے ایسے لوگ آپ کے ساتھ آنے سے چھے رہ گئے ہیں کہ آپ کی محبت ہیں ہمان سے بڑھ کرنہیں ہیں۔

اگرانہیں یہ خیال ہوتا کہ آپ کو جنگ کرنا ہوگا تو وہ آپ کو چھوڑ کر چیجے ندرہ جاتے۔اللہ ان کے ذریعے آپ کی حفاظت فرمائے گا۔وہ آپ کے خیر خواہ رہیں گے اور آپ کے ساتھ جہاد کریں گے۔رسول الله مثالی تی تان کی بہت تعریف فرمائی اوران کے لئے بھلائی کی دعا کی۔اس کے بعدرسول الله مثالی تی کے لئے سائیان بنایا گیااور آپ اس میں تشریف فرمارہے۔

# قریش کی آمد

ابن آئی نے کہا جب صبح ہوئی تو قریش (اپنے مقام سے) نکل کرسا منے آئے جب رسول اللّٰه مَثَّالَٰیُٓ اِللّٰمِ اللّٰه نے انہیں العقنقل نامی نیلے سے جہاں سے وہ وادی ہیں آ رہے تھے اتر تے دیکھا تو فر مایا: اَللّٰهُمَّ هلاِم فُرِیْشٌ قَدُ اَفْہَلَتْ مِنْحِیکا لِنِهَا وَفَنْحِرِ هَا.

'' یااللہ بیقریش ہیں۔ بیانے فخر وغرور کے ساتھ آگئے ہیں''۔

تُحَادُّكَ وَتُكَذِّبُ رَسُولُكَ ۚ اَللّٰهُمَّ فَنَصُرَكَ الَّذِي وَعَدُتَّنِي اَللّٰهُمَّ اَحِنْهُمُ الْغَدَاةَ.

'' تیری مخالفت کرتے ہیں اور تیرے رسول کو حجمثلاتے ہیں۔ یا اللہ تیری اس مدد کا (طالب ہوں) جس کا تونے مجھے وعدہ فر مایا ہے۔ یا اللہ آج صبح انہیں ہلاک کردیے'۔

اور جب عتبه بن ربيعه كوان لوگول مين اس كايك سرخ اونث برد يكها تورسول الدّمَّلَ اللهُ عَلَيْهُم في مايا: إِنْ يَكُنْ فِي آحَدٍ مِنَ الْقَوْمِ حَيْرٌ فَعِنْدَ صَاحِبِ الْجَمَلِ الْاحْمَرِ إِنْ يُطِيعُونُ أَيْرُ شُدُوا

''ان لوگوں میں سے اگر کسی میں بچھ بھلائی ہوگی تو سرخ اونٹ وائے کے پاس ہوگی اگران لوگوں نے ان کی بات مانی تو راہ راست پر آجا ئیں گئ'۔

جب قریش خفاف بن ایماء بن رحضۃ کے پاس سے گزرر ہے تھے تو اس نے یا اس کے باپ ایماء بن رحضۃ الغفاری نے اپنے ایک بیٹے کوان کے پاس ذرج کرنے کے قابل چنداونٹ ان کے لئے بطور ہدیدد سے کر بھیجا اور کہلا بھیجا تھا کہ اگرتم چا ہوتو ہم ہتھیاروں اور لوگوں سے (بھی) تمہاری مدد کریں۔ (راوی نے) کہا۔ انہوں نے اس کے بیٹے کے ذریعے کہلا بھیجا کہ (خدا کرے کہ) تم سے رشتہ داری قائم رہے جو پچھتم پر لازم تھا تم نے اس کواوا کر دیا۔ اپنی عمر کی شم اگر ہم ان لوگوں ہی سے جنگ کررہے ہیں تو ہم میں کوئی کمزوری ان کے مقابل نہیں ہے اور اگر ہم انلہ سے جنگ کررہے ہیں جو اللہ کے ساتھ مقابلہ کرنے ان کے مقابل نہیں ہے اور اگر ہم انلہ سے جنگ کررہے ہیں جیسا کہ تھرکا دعوی ہے تو اللہ کے ساتھ مقابلہ کرنے کی تو کسی میں (بھی ) سکت نہیں ہے۔

جب بیلوگ اتر ہے تو قریش کے چندلوگ رسول اللّٰہ مَا کَالْتُلِمُ کِے حوض پر آئے جن میں حکیم بن حزام بھی تھا۔رسول اللّٰہ مَا کَالْتُلْتُو مِنْ مِنْ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہ مَا اللّٰہ مَا کَاللّٰہ مُنْ کُلِیْ

دَعُوْهُمْ " ' أَنْهِين (ياني بينے كے لئے) حِمور دو"۔

اس روز جس مخص نے اس سے پانی پیاوہ قتل ہوا بجر بحکیم ابن حزام کے کہ وہ قتل نہیں ہوئے (بلکہ )اس

کے بعد انہوں نے اسلام افتیار کیا اور اسلام میں اچھے رہے۔اس لئے یہ جب بھی کوئی تا کیدی تشم کھاتے تو کہتے تھے نبیس ایسانبیں ہے۔اس ذات کی تشم جس نے مجھے بدر کے دن ( کی ہلاکت ) ہے بچالیا۔

#### جنگ ہے قریش کی واپسی کامشورہ

ابن ایخی نے کہا کہ مجھے ابوائخی بن بیار وغیرہ نے اپنے انصار میں سے اہل علم اساتذہ کی روابیت سائی۔انہوں نے کہا کہ (جب) بیلوگ آ کرؤٹ گئے۔توعمیر بن وہب الجمحی کو بھیجا اور کہا کہ محمد کے ساتھیوں کا اندازہ لگا۔ (راوی نے ) کہا اس نے اپنے گھوڑ ہے کوشکر کے گر د دوڑ ایا اور پھرلوٹ کران کی طرف آ کر کہا کہ تین سوسے پچھ نے اس سے پچھ کم ہیں۔لیکن ذرا مجھے مہلت دو کہ میں بیہ بھی د کمچھ لوں کہ کیا ان لوگوں کے لئے کوئی چھپی ہوئی جماعت یا اور کوئی مدر بھی ہے۔

(رادی نے) کہا چروہ اس وادی میں بہت دور تک چلاگیا اور کوئی چیز نددیکھی تو اس نے ان کی طرف والی ہوکر کہا میں نے کوئی چیز دیکھی تو نہیں ۔ لیکن اے گروہ میں نے دیکھا کہ بلا کیں موتوں کواٹھائے لا رہی ہیں ۔ بیلوگ ایسے ہیں کہ ان کے لئے بجز ان کی تیل بیڑ ب کی اونٹنیاں خالص موت کواٹھائے ہوئے لا رہی ہیں ۔ بیلوگ ایسے ہیں کہ ان کے لئے بجز ان کی تواروں کے نہوئی حفاظت کا سامان ہے (اور) نہ کوئی پناہ گاہ ہے۔ میں تو بھی خیال کرتا ہوں کہ ان میں سے کوئی شخص تم میں ہوئی اور جب وہ لوگ اپنی تعداد کے برابر تم میں ختم کردیں اس کے بعد زندگی کی کوئی بھلائی رہ جائے گی۔ (اب) تم جو چا ہورائے (دو) اور مشورہ کرو۔ جب تھیم بن حزام نے بیسنا تو لوگوں میں گھو منے لگا عتب بن ربیعہ کے پاس آ یا اور کہا اے ابوالولید! تو تو قریش کا بڑا اور ان کا سردار ہو اور بیسب تیری بات مانتے ہیں کیا تجھے اس بات سے پکھر غبت ہے کہ ہمیشدان میں تیرا ذکر خیر رہے۔ اس نے کہا اے تھی کہا چھے بیمنظور ہو اس کی ذمدداری مجھ پرڈال کیونکہ وہ میرا حلیف تھا اس کا بارتو (خود) اٹھا۔ اس نے کہا اچھا مجھے بیمنظور ہو اس کی ذمدداری مجھ پرڈال کیونکہ وہ میرا حلیف تھا اس کا بارتو (خود) اٹھا۔ اس نے کہا اچھا مجھے بیمنظور ہو اس کی فرمدداری مجھ پرٹال کیونکہ وہ میرا حلیف تھا اس کا خون بہا میرے ذھے بلکہ اس کا جو پچھ مال گیا اس کی بھی ذمدداری مجھ پرٹال کیونکہ وہ میرا این الحظلہ کے ہاں جا ہو

ابن ہشام نے کہا کہ ابوجہل کی مال حظلیہ تھی اس کا نام اساء بنت بخر بہ تھا اور مخر بہ بی نہشل بن دارم بن مالک بن حظلیہ بن مالک بن زیرمنا قابن تیم میں ہے ایک مخص تھا۔ کیونکہ اس کے سواکسی اور ہے لوگوں میں بھوٹ ڈال دینے کا ڈرنہیں ۔ بینی ابوجہل کے سوا۔ پھر عتبہ خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اور کہا اے گروہ قریش ! واللہ تم محمہ ہے اور اس کے ساتھیوں ہے مقابلے کر کے کیا کرلو گے ۔ واللہ اگرتم لوگوں نے ان لوگوں کو مار بھی ڈالا تو ہمیشہ ایک محض دوسرے کی صورت دیکھنے ہے (اس لئے) کراہت کرے گا کہ اس نے اپنے چچا

زاد بھائی یا خالہ زاد بھائی یااس کے خاندان کے کسی شخص کو مار ڈالا۔ لہذا بلٹ چلوا ورمحد کوتما معرب کے مقابل حجوز دو۔ اگر انہوں نے اس کو مار ڈالا تو بید دہی بات ہے جوتم چاہتے ہو۔ اور اگر اس کے سواکوئی اور صورت ہوئی تو تمہیں ، وہ ایس حالت میں پائے گا کہ جو چیزتم اس سے (آج) چاہتے ہو وہ تم اس سے طلب نہیں کر و مجلے ۔ حکیم نے کہا کہ پھر میں چلا اور ابوجہل کے پاس آیا تو میں نے دیکھا کہ اس نے پانی ایک زرہ اپنے ایک صندوق سے نکالی ہے اور اس کو (یھندھا) تیا رکر رہا ہے۔

ابن بشام نے کہایھنتھا کے معنی بھیٹھا کے بعنی تیار کرنے کے ہیں۔

کیم نے کہا کہ میں نے اس سے کہا اے ابوالحکم عتبہ نے مجھے تیرے پاس سے بیام دے کر بھیجا ہے اور

اس نے جو پچھ کہلا بھیجا تھا (وہ سب ) کہا تو اس نے کہا واللہ جب سے اس نے محمہ اور اس کے ساتھیوں کو دیکھا

ہے اس کا مشش اور سینہ پھول گیا ہے ( بینی وہ خوف ز دہ ہو گیا ہے ) واللہ ایسا ہر گزنہ ہوگا جب تک کہ ہم میں اور
محمہ میں اللہ فیصلہ نہ کر سے ہم واپس نہ ہوں گے ۔ اور عتبہ نے جو پچھ کہا ہے صرف اس وجہ سے کہا ہے کہ اس نے
و کھے لیا ہے کہ محمہ اور اُس کے ساتھی جانوروں کے گوشت کے ایک نوالے کی طرح ہیں اور انہیں میں اس کا بیٹا
مجم ہی ہے اور وہ تم سے اس کے متعلق خوف ز دہ ہے پھر اس نے عامر بن الحضری کے پاس ایک شخص کو سے بیام
دے کر بھیجا کہ یہ تیرا حلیف لوگوں کو لے کر لوث جانا چاہتا ہے تو نے تو اپنا خون اپنی آئے کھوں سے د کھے لیا۔ اس
لے اٹھا ورعبہ شکنی ( جو تیر سے ساتھ کی گئ ہے ) اور اپنے بھائی کے تل کا ذکر کر ( لوگوں کو واقعہ نہ کورہ یا ددلا )

غرض عامر بن الحضرى اٹھا اور (واقعات) دضاحت سے بیان کئے اوراس کے بعد چلانے لگا ہائے عمر وہائے اور جس کے لئے وہ نگلے تصب (کے سب )مستعد ہو گئے اور جس رائے کی جانب عتبہ نے لوگوں کو دعوت دی تھی اس کو در ہم برہم کر دیا۔ جب عتبہ کو ابوجہل کی اس گفتگو کی خبر بہنچی کہ ' واللہ اس کاشش (سحرہ) اور سینہ پھول گیا ہے' تو اس نے کہا کہ اپنی مقعد کوزرد کر لینے والا جلد بجھ لے گا کہ کس کاشش اور سینہ پھول گیا ہے۔ میر ایا خوداس کا۔

ابن ہشام نے کہا کہ سحر کے معنی میں شش اور اس کے گردو پیش کی ناف سے اوپروالی وہ سب چیزیں جن سے خلق تعلق رکھتا ہے شامل ہیں اور ناف کے پنچے کی چیزوں کو قصب کہا جاتا ہے۔ اور اس معنی میں رسول الله مثال ہیں اور ناف کے پنچے کی چیزوں کو قصب کہا جاتا ہے۔ اور اس معنی میں رسول الله مثال ہیں نے فرمایا ہے:

رَأَيْتُ عَمْرَو بْنَ لُحَيِّ يَجُرُّ قُصْبَهُ فِي النَّارِ .

'' میں نے عمر و بن کمی کو دیکھا کہ وہ اپنانیجے کا دھڑ آگ میں کھنچے لئے جار ہاہے''۔

ابن ہشام نے کہا کہ یہ بات مجھ سے ابوعبیدہ نے بیان کی ہے۔ م

پھر عتبہ نے اپنے سر پر پہننے کے لئے خود کی تلاش کی تو اس کی کھوپڑی کے بڑے ہونے کے سبب سے لئنگر بھر میں کوئی ایباخود نہل سکا جس میں اس کا سرسا سکے۔ جب اس نے بیرحالت دیکھی تو اپنے سر پرایک جا در لیسٹ لی۔

# الاسودامجز ومي كاقتل

ابن اتحق نے کہا کہ الاسود بن عبدالاسدالمحزوی جوایک اکھڑاور بدطنیت شخص تھا نکل کھڑا ہوا اور کہا کہ میں اللہ سے عہد کرتا ہوں کہ یا تو میں ان لوگوں کے حوض میں سے پانی پیوں گا یا اس کوتو ژ ڈالوں گا یا اس کے لئے مرجاؤں گا۔ جب وہ نکلا تو اس کی طرف حمزہ بن عبدالمطلب بڑھے اور جب دونوں مقابل ہوئے تو حمزہ نے اس پرایک ایساوار کیا کہ اس کی ٹانگ آ دھی بنڈلی کے پاس سے کٹ گئی اور وہ ابھی حوض تک پہنچا بھی نہ تھا کہ وہ پیٹے کہ بل اس طرح گرا کہ اس کے پاؤں سے خون کی دھاریں اس کے ساتھیوں کی طرف (تیزی سے) بہدرہی تھیں ۔ پھروہ رینگنا ہوا حوض کی طرف چلا اور اس میں جا پڑا اور وہ اپنی تشم پوری کرنا چا بتنا تھا۔ جمزہ بھی اس کے چیچے ہو گئے اور حوض ہی میں اس پر وار کیا اور مار ڈالا۔

## عتبه کامطالبہ اپنے مقابلے کے لئے

کہا کہ اس کے بعد عتبہ بن رہیدا پنے بھائی شیبہ بن رہیداورا پنے بیٹے ولید بن عتبہ کے ساتھ لکلاحتی کہ جب وہ صف ہے الگ ہوا تو مقابلے کے لئے طلب کرنے پراس کی جانب انصار میں سے تین نوجوان الحارث کے دونوں بیٹے ہوف ومعو ذہن کی ماں کا نام عفرا' تھا اور ایک اور شخص جس کا نام عبداللہ ابن رواحہ تھا (پیتنوں) نکلے تو انہوں نے پوچھاتم کون ہو۔انہوں نے کہا انصاری ۔ تو انہوں نے کہا ہمیں تم ہے کوئی سروکار نہیں ۔ اور ان میں سے (کسی) پکار نے والے نے پکارا۔اے محمہ ہماری جانب ہماری قوم کے ہمارے ہمسر روانہ کر۔ تو رسول اللہ من اللہ تنافی نے فرمایا:

قُمْ يَا عُبَيْدَةً بُنِ الْحُرِثِ وَقُمْ يَا حَمْزَةُ وَقُمْ يَا عَلِيٌّ.

'' اے عبیدہ بن الحارث تم اٹھوا درا ہے حمز ہتم اٹھوا درا ہے علی تم اٹھو''۔

پھر جب بدلوگ اٹھے اور ان کے قریب گئے تو انہوں نے کہاتم کون ہوتو عبیدہ نے کہا۔عبیدہ اور مزہ

نے کہا حمزہ اور علی نے کہا علی۔ انہوں نے کہا ہاں مقابل شریف ہیں۔ اس کے بعد عبیدہ جوسب ہیں زیادہ من رسیدہ تھے عتبہ بن ربیعہ سے برسر جنگ ہوئے اور حمزہ نے شیبہ بن ربیعہ سے مقابلہ کیا اور علی نے ولید بن عتبہ سے جنگ کی۔ حمزہ نے توشیبہ کومہلت بھی نہ دی اور قبل کر دیا اور علی نے بھی ولید کوفور افتل کر ڈالا۔ عبیدہ اور عتب منابل کی دوسرے پر دو وار کئے دونوں میں سے ہرایک نے اپنے مقابل والے کو بٹھا دیا۔ (یعنی دونوں بھی نا قابل حرکت ہوگئے)۔ اور حمزہ اور علی نے اپنی کو اربی کے کرعتبہ پر حملہ کیا اور فور افتل کر ڈالا۔ اور دونوں نے اپنے ساتھی کو اٹھا لیا اور انہیں آپ کے صحابہ کے یاس لائے۔

ابن آئخق نے کہا مجھ سے عاصم بن عمر بن قبادہ نے بیان کیا کہانصار کے نو جوانوں نے جب اپنانسب بتایا تو عتبہ بن رہیعہ نے کہا کہ ہمسرشریف ہیں ٹیکن ہمیں ہاری قوم کے لوگ مطلوب ہیں۔

## د ونوں جماعتوں کامقابلہ

'' اگران لوگوں نے تم کو گھیرلیا تو اپنی مدا فعت کے لئے ان پر تیر برساتے رہو''۔

اور رسول اللّٰدمَثْلِ فَیْزِکُم سائبان میں ابو بکرصدیق کے ساتھ تشریف فر ما تنصاور واقعہ ٔ بدر جمعہ کے روز ماہ رمضان کی ستر ہ تاریخ کی صبح میں ہوا۔

ابن اتحق نے کہا کہ مجھ سے ابوجعفر محمد بن علی بن حسین نے اس طرح کہا اور ابن اتحق نے کہا کہ مجھ ہے حبان بن واسع بن حبان نے اپن قوم کے شیوخ سے روایت بیان کی کہ رسول اللّه مَا اللّه اللّه مَا اللّه مِن اللّه اللّه مِن اللّه مِن اللّه مِن اللّه مِن اللّه اللّه مَا اللّه مِن اللّه مَا اللّه مِن اللّه مَا اللّ

ابن ہشام نے کہا کہ بعضوں نے سوا دبن غزیہ باتشدید کہا ہے 'اور ان کے سوا انصار میں ایک اور سواد ہیں' جن کا نام بلاتشدید ہے۔ اور وہ صف سے آگے بڑھے ہوئے تھے'

لے (الف) میں اکتنفہم ہے جوتر بیف کا تب معلوم ہوتی ہے۔ ع (الف) فاتصنحو ہم خائے معجمہ ہے ہے۔ نفت میں حائے مہملہ اور خائے معجمہ دونوں میں بیمارہ موجود ہے اور معنی دونوں کے قریب قریب ہیں۔(احمرمحمودی) مستنتل من الصف تم صف *ے آگے نکلے ہوئے ہو؟۔* 

ابن ہشام نے کہا کہ بعضول نے (بجائے مستنبتل من الصف کے)مستنصل من الصف کہا ہے۔( دونوں کے معنی قریب قریب ہیں )۔ تو آپ نے ان کے پیٹ میں وہ تیر چبھویا اور فر مایا: اِسْتُويَا سَوَّادُ. "السسواد برابر بوجاوً".

تو انہوں نے کہایا رسول الله مَثَلَّ اللّٰهِ مَثَلِّ اللّٰهِ مَثَلِّ اللّٰهِ عَلَيْف دی حالانکہ الله نے آپ کوحق وعدل کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے۔ آپ مجھے اس کا بدلہ لینے دیجئے (راوی نے ) کہا تو رسول الله منافظیم نے اپناشکم مبارک کھول ديااورفرمايا:

إسْتَقَدِ. "(احِها)بدنه لاؤر.

(راوی نے) کہا تووہ آپ ہے لیٹ گئے اور آپ کے شکم مبارک کو بوسد یا تو آپ نے فرمایا: مَا حَمَلُكَ عَلَى هٰذَا يَا سَوَّادُ.

''اےسواد! تمہیں اس پرکس نے ابھارا (تم نے ایسا کیوں کیا )۔

عرض کی یارسول اللہ جو واقعات در پیش ہیں اس کوتو آپ ملاحظہ فر مار ہے ہیں اس لئے میں نے جاہا کہ آپ ہے آخری ملاقات ایسی ہوکہ آپ کی جلد مبارک ہے میری جلد مس کرے تو رسول اللہ مَنَّا تَا يُؤْمِ نے انہيں دعائے خیر دی اوران سے گفتگوفر مائی کے

## 

ا بن انتخل نے کہا کہ پھررسول اللّٰدمَا ﷺ نے (بقیہ )صفیں درست فر مائیں اور اسی سائنان کی جانب مراجعت فرما کراس میں داخل ہوئے اوراس میں آپ کے ساتھ ابو بکر کے سوااور کوئی نہ تھا۔اوررسول اللّٰه مَثَلَّ فَيْقُمْ ا پنے پر ور د گارکواس وعدے کے متعلق جواس نے آپ کی امدا د کے لئے فر مایا تھافتمیں دے رہے تھے یا بتا کید وعا فرمار ہے تھے اور جو پچھ آپ عرض کرر ہے تھے اس میں بیالفاظ بھی تھے۔

اَللَّهُمَّ إِنَّ تَهُلِكُ هَذِهِ الْعِصَابَةَ الْيَوْمَ لَا تُعْبَدُ.

'' یااللہ اگر تو نے آج اس جماعت کو ہلاک کر دیا تو پھر تیری پرستش نہ کی جائے گی''۔ اورابو بمرعرض کرتے ہیں کہ یا نبی اللہ! اپنے پرور دگا رکوشمیں دینے یا بتا کید دعا نمیں فر مانے میں پچھاتو

کی فرمائے ۔ کیونکہ اللہ نے آپ سے جو پچھ دعدہ فرمایا ہے اے پورا فرمائے گا (یا آپ کو جزآ دے گا)۔ اور رسول اللّه مَنَّا اللّهِ مَنَّا اللّهِ مِنَّا اللّهِ مِن بَی شخصے کہ آپ کے سرمبارک کو ایک جنبش ہوئی اور اس کے بعد آپ بیدار ہوئے اور فرمایا:

ٱبْشِرُيَا ٱبَابَكُرٍ آتَاكَ نَصْرُاللَّهِ هَذَا جِبُرِيْلُ آخِذٌ ابِعِنَانِ فَرَسٍ يَقُوُدُهُ عَلَى ثَنَايَاهُ النَّقُعُ يَغْنِي الْغبارِ.

''اے ابو بکرخوش ہو جاؤ کرتمہارے پاس اللہ کی امداد آگئی۔ یہ جبریل ہیں۔ گھوڑے کی باگ تفاہے ہوئے اس کھینج رہے ہیں اور اس کے سامنے کے دانتوں پرغبار ہے''۔

ابن آخق نے کہا کہ اس وقت حالت بیتھی کے عمر بن الخطاب کے آزاد کر دہ مجع کوایک تیر آلگا اور وہ شہید ہو چکے اور بیمسلمانوں میں سے پہلے مقتول تھے۔ اور پھر بنی عدی بن النجار میں سے ایک شخص حارثہ بن سراقہ نامی کی جانب ایک تیر پھینکا گیا جوحوض ہے پانی پی رہے تھے اور ٹھیک انہیں پر پڑا اور وہ بھی شہید ہوئے۔

#### آ پ کااپنے صحابہ کو جنگ کی ترغیب دینا

''اس ذات کی شم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے آج جو شخص بھی ان لوگوں سے جنگ کر ہے گا اور صبر کے ساتھ تو اب سمجھ کر قبل ہو جائے گا آگے بڑھتا ہوا ہو گا پیٹھے پھیرانے والا نہ ہو گا تو الله اسے جنت میں داخل فرمائے گا''۔

تو بنی سلمہ والے عمیر بن الحمام نے جن کے ہاتھ میں چند تھجوریں تھیں اور و وانہیں کھار ہے تھے کہا آ ہا۔
آ ہا۔ کیا میر سے اور جنت کے درمیان بس اتنائی فصل ہے کہ مجھے بیلوگ قبل کر دیں۔ (راوی نے) کہا کہ پھر
انہوں نے تھجوریں اپنے ہاتھ سے بھینک دی اور اپنی تکوار لے لی اور ان لوگوں سے جنگ کی اور شہید ہو گئے۔
انہوں نے تھجوریں اپنے ہاتھ سے بھینک دی اور اپنی تکوار نے لی اور ان لوگوں سے جنگ کی اور شہید ہو گئے۔
ابن آخل نے کہا کہ مجھ سے عاصم بن عمر بن قبا دہ نے بیان کیا کہ ابن عفراء عوف ابن الحارث نے کہا یا

لے (ب ج د) جمل' منجز ''زائے معجمہ سے ہے جس کے معنی پورا کرنے کے ہیں اور (الف) میں' منجر ''رائے مہملہ ہے ہے جس کے معنی جزاوینے کے ہیں ۔مقدم الذکر معنی زیادہ مناسب معلوم ہوتے ہیں ۔ (احرمحمودی)

رسول الله ما يضحك الرب من عبده \_ پروروگاركوائ بند \_ كى كونى بات خوش كرتى به فرمايا: غَمْصُهُ يَدَهُ فِي الْعَدُوّ حَاسِرًا.

'' نظیمرا پنا ہاتھ دشمن (کےخون ) میں ڈبودینا''۔

توانہوں نے اپنی وہ زرہ اتارڈ الی جس کو وہ پہنے ہوئے تنصے اور اسے بھینک دیا اور اپنی تلوار لی اور ان لوگوں ہے جنگ کرنے لگے حتیٰ کہ شہید ہوگئے ۔

ابن الحق نے کہا کہ مجھے محمد بن مسلم بن شہاب الزہری نے بنی زہرہ کے حلیف عبداللہ بن تعلیہ بن صعیر العد ری کی روایت سائی کہ انہوں نے ان سے بیان کیا کہ جب لوگ مل گئے اور ایک دوسرے سے بزد یک ہو گئے تو ابوجہل نے کہایا اللہ ہم میں سے جو محص رشتوں کا زیادہ تو ڑنے والا ہے اور ہمارے آ گے ایک غیر معروف بات پیش کرر ہا ہے اسے آج میں جانے ہلاک کردے۔ تو وہ خود (اپنی بربادی کا دروازہ) آپ کھو لئے والا تھا۔

### رسول الله مثاليثيم كامشركوں بريمنكرياں پھينكنا اوران كاشكست كھانا

ابن آخل نے کہا کہ پھررسول اللہ مَا کَانْتِیْ نے ایک مٹھی بھر کنگریاں لیں اور قریش کی جانب منہ کیااور فر مایا: شاھتِ الْوَجُوْهُ . '' جبرے بگڑ جائیں''۔

اوران کنگریوں سے انہیں مارااس کے بعدا پنے اصحاب کو تھم فر مایا شدوا۔ جملہ کرو پھر تو شکست ہوگئ اوراللہ نے تریش کے بہت سے سور ماؤل کو قبل کر ڈالا اوران میں سے بہت سے سر برآ وروہ لوگوں کو اسیر کردیا اور جب ان لوگوں نے ان کو اسیر کرنا شروع کیا اور رسول اللہ مُنَافِیْنِ اسا کبان میں تشریف رکھتے ہے اور سعد بن معاذ انصار کے دوسر سے اور لوگوں کے ساتھ کھوار جمائل کئے ہوئے اس سا کبان کے درواز سے پرجس میں رسول اللہ مُنَافِیْنِ اَشْریف فرما تھے آپ پردشمن کے حملہ آ ور ہونے کے خوف سے آپ کی حفاظت کے لئے کھڑ سے ہوئے تھے کہ مجھ سے جو بیان کیا گیا ہے۔ رسول اللہ مُنَافِیْنِ نے سعد بن معاذ کے چبر سے میں ان کا موں کے متعلق جولوگ کرر ہے تھے بچھ تا پہندیو گئے گئے اور مائے تو ان سے فرمایا:

لَكَآنِي بِكَ يَا سَعُدُ تَكُرَهُ مَا يَصْنَعُ الْقَوْمُ.

''اے سعد! ضرور میں تمہیں (ایباد کھتا ہوں) گویاتم اس اس بات کو ناپند کرتے ہوجو بیلوگ کررہے ہیں''۔

انہوں نے عرض کی جی ہاں! واللہ یارسول اللہ!مشرکین پراللہ نے جوآ فت ڈ ھائی اس کی ابتداء تو ایس

#### کرر این بشام ها صدودم کریک کی کی این بشام ها صدودم کریک کی کی کی کی این بشام ها کار کار کریک کی کی کی کار کار ک

تھی کہ خوب قبل کرنا مجھے زیادہ ببند تھا بہ نسبت ان لوگوں پر رحم کرنے کے (یاان کوزندہ چھوڑنے کے )۔

## مشركين كونل كرنے ہے رسول الله متاليقية مكامنع فرمانا

ا بن الحق نے کہا مجھے العباس بن عبدالقد بن معبد نے اپنے بعض گھر وا نوں سے اور انہوں نے عبداللہ بن عباس کی روایت سنائی کہ نبی منابقیق کے اس روز اپنے صحابہ سے فر مایا :

إِنِّىٰ قَدُ عَرَفَٰتُ أَنَّ رِجَالًا مِّنْ بَنِى هَاشِمٍ وَغَيْرِهِمْ قَدْ أُخُوِجُواْ كُوْمًا لَا حَاجَةً لَهُمْ بِقِتَالِنَا فَمَنْ لَقِى مِنْكُمْ آحَدٌ آمِنْ بَنِى هَاشِمٍ فَلَا يَقْتُلُهُ وَمَنْ لَقِى آبَا الْبَخْتَرِيِ بْنَ هِشَامِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ آسَدٍ فَلَا يَقْتُلُهُ وَمَنْ لَقِى الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِالْمُطَّلِب عَمَّ رَسُولِ اللهِ مَلَّئِهِ فَلَا يَقْتُلُهُ فَإِنَّهُ إِنَّمَا أُخُوجَ مُسْتَكُرَهًا.

' بجے معلوم ہوا ہے کہ بنی ہاشم اور ان کے علاوہ بعض اور لوگوں کوز بروتی (جنگ کے لئے) ہا ہر نکالا گیا اور انہیں ہمارے ساتھ جنگ کرنے سے کوئی سروکا رنہیں اس لئے تم میں سے کوئی شخص بنی ہاشم میں سے کسی شخص سے مطابقو اس کوئل نہ کرے اور جوابوالبختری بن ہشام بن الحارث بن محبد المطلب سے ملے المنابی قبل نہ کرے کوئل دوز بردی نکانے گئے ہیں'۔

راوی نے کہا ابوحذیفہ نے کہا کہ ہم اپنے باپ وادا' بیٹے' پوتوں' بھائیوں اوراپنے خاندان کے لوگوں کوتو تقلق کی الدی ہے کہا کہ ہم اپنے باپ وادا' بیٹے' پوتوں' بھائیوں اوراپنے خاندان کے لوگوں کوتو تقلق کریں اورانعباس کوچھوڑ ویں واللہ اگر بیں اس سے ملوں تو بیں اسے ضرور تلوار کا نوالہ بنادوں گا (لا لمحمنه' کے بجائے ) بعضوں نے ''لالمجمنه'' کہا ہے۔ بعنی تلوار کواس کی این ہشام نے کہا (''لا لمحمنه'' کے بجائے ) بعضوں نے ''لالمجمنه'' کہا ہے۔ بعنی تلوار کواس کی الگام بنادوں گا۔

يًا أَبَاحَفُصٍ. " "ا\_ابوطفص"\_

عمر نے کہا کہ واللہ بیہ پہلار وز تھا کہ رسول اللہ مُنَافِیْتِم نے مجھے ابوحفص کی کنیت سے خطاب فر مایا۔ ( اور فر مایا )۔

آيُضُرَبُ وَجُهُ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ بِالسَّيْفِ.

''کیارسول اللہ کے چچاکے چہرے پرتکوار ماری جائے گی''۔

تو عمر نے عرض کی کہ جھے ا جازت د ہیجئے کہ اس کی گردن تلوار ہے اڑا دوں کیونکہ واللہ وہ منافق ہو گیا

ہے۔ تو ابوحذیفہ کہا کرتے تھے کہ اس کلمے ہے جو میں نے اس روز کہ دیا تھا بے خوف نہیں ہوں اور ہمیشہ مجھے اس کا دھڑ کا لگا رہے گا بجز اس کے کہ اس کا کفارہ میری شہادت کرے حتیٰ کہ جنگ بمامہ میں انہیں شہادت نصیب ہوئی۔

ابن ایک ایک ایک ایک در سول الله ما الله ما ایک الله می ایک ایوالیم این ایک اور سوف اس وجہ نے منع فر مایا تھا کہ در سول الله می آپنی ما تھا اور الله می آپ کو وہ تکلیف نہیں پہنیا تا تھا اور اس ہے بھی (کوئی) الی بات نہیں بوئی جو آپ کو بری معلوم ہو۔ اور بیخص ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے اس نوشتے کی خلاف تھا۔ تو اس خض کا اس نوشتے کی خلاف تھا۔ تو اس خض کا مقابلہ المجذر بین زیاد البلوی سے ہوا جو انصار کا حلیف اور بی سالم بن عوف کی شاخ میں سے تھا تو المحذر نے مقابلہ المجذر بین زیاد البلوی سے ہوا جو انصار کا حلیف اور بی سالم بن عوف کی شاخ میں سے تھا تو المحذر رنے ابوالیخری سے کہا کہ در سول الله تا المحقیق تھا جو مکہ ہے اس کے ساتھ آیا تھا اور ان کا نام جنادہ بن ملیحہ بنت زہیر بن مواری پر اس کا ایک ہمر کا ب بھی تھا جو مکہ ہے اس کے ساتھ آیا تھا اور ان کا نام جنادہ بن ملیحہ بنت زہیر بن المحارث بن اسد تھا اور جنادہ بی لیے میں ہے آ دمی تھا۔ اور ابوالیخری کا نام العاصی تھا۔ اس نے کہا اور میر المحارث بن اسد تھا اور جنادہ بی کی سے آدمی تھا۔ اور ابوالیخری کا نام العاصی تھا۔ اس نے کہا اور میر المحارث بن اسد تھا اور جنادہ بی کہا ہو الله ایس کو نہ چھوڑی سے گے۔ ہمیں رسول الله تائی تو تی سے اس کے ساتھ تا ہی ہمر کا ب کو اپنی زیدگی کے اسے مقابل میں آئے نے کہا واللہ ایس کیوں ہو کی تی زیدگی کرنے کے اسے مقابل میں آئے نے کے لئے کہا اور بخز جنگ کرنے کے اسے کی حوص کی وجہ سے چھوڑ دیا۔ تو جب المجذر نے اسے مقابل میں آئے نے کے لئے کہا اور بخز جنگ کرنے کے اسے اور کوئی موقع نہ دیا تو ابوالیخری نے ہر جز کہا۔

لَنْ يُسْلِمَ ابْنُ حُرَّقٍ زَمِيْلَةً حَنِّى يَمُوْتَ اَوْ يَرَى سَبِيْلَةً الْكَ تَمُوْتَ اَوْ يَرَى سَبِيْلَةً الكَ شَرِيفِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

غرض دونوں میں مقابلہ ہوااورالحجذ ربن زیاد نے اس کوتل کر دیا۔اوربعضوں نے المحجذ ربن ذیا ب کہا ہےاورالمجذ رنے ابوالبختری کے تل کے متعلق کہا ہے۔

اِمَّا جَهِلْتَ اَوُنسِیْتَ نَسَبِی فَاتَیْنِ النِّسْبَةَ اَنِّی مِنْ بَلِیُ النِّسْبَةَ اَنِّی مِنْ بَلِیُ الرَّوْمِیرے نسب سے ناوا تف ہے یا بھول گیا ہے تو اس نسبت کو (اپنے و ماغ میں ) خوب جما

لے کہ میں بنی بلی میں ہے ہوں۔

الطَّاعِنِينَ بِسِرِمَاحِ الْسَيَزَنِيُ وَالضَّارِبِيْنَ الْكُبُشَ حَتَّى يَنْحَنِيَ جویزنی نیزوں ہے جنگ کیا کرتے ہیں ۔اورسردارقوم پراس وقت تک دارکرتے رہتے ہیں کہ وہ جھک جائے۔

بَشِّرُ بِيُتُم مِنْ اَبِيْهِ الْبَخْتَرِى ۚ اَوْبَشِّرَنْ بِمِثْلِهَا مِنْى بَنِى البختری کوایئے باپ ہے چھوٹ جانے کی خوش خبری سنا دو۔ یاتم دونوں میرے بچوں کواہی طرح کی خوش خبری سنا دو ۔

أَنَّا الَّذِي يُقَالُ أَصْلِي مِنْ بَلِي الطُّعَنُ بِالصَّعْدَةِ حَتَّى تَنْشِيى میں ہی وہ ہوں جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ میری اصل بنی بلی سے ہے۔ یہاں تک نیز ہے کے وارکرتارہتا ہوں کہوہ (نیزہ)مڑ جائے۔

وَٱغْيِطُ الْقِرْنَ بِعَضْبٍ مَشْرَفٍ ٱرْزِمُ لِلْمَوْتِ كَارْزَامِ الْمَرِى فَلَا تُراى مُجَدِّرًا يَفُرِي فَرِي

اورایئے مقابل والے کومشر فی تکوار ہے قتل کرتا ہوں اورموت کے لئے میں اس اونمنی کی طرح کرا ہتا ہوں جس کا دودھاس کے تھن میں اڑ گیا ہو۔ پس تو مجذر کو ( ان ہو نی ) عجیب باتیں کرتا ہوا نہ دیکھے گا۔ ( بعنی میں جو کہتا ہوں وہ کر کے دکھا تا ہوں )۔

ابن ہشام نے کہاالمری ( یعنی المری جسمصرع کے آخر میں ہےوہ ) ابن آپخق کے سوا دوسروں کی روایت ہے۔اورمری کےمعنی اس اونٹنی کے ہیں جس کا دود ھےبشکل اتارا جاتا ہو۔

ابن ایخی نے کہا کہ اس کے بعد المجذ ررسول الله مُناکی تیا ہے یا س آئے اور عرض کی اس ذات کی تتم جس نے آپ کوخل کے ساتھ مبعوث فر مایا ہے۔ میں نے اس کے متعلق بہت کوشش کی کہ وہ قید ہو جائے تو اس کو آپ کی خدمت میں حاضر کروں کیکن اس نے جنگ کے سوااور کوئی بات نہ مانی تو میں نے اس سے جنگ کی اور اس كومارۇ الا ـ

ا بن ہشام نے کہا کہ ابوالیختری کا نام العاصی بن ہاشم بن الحارث بن اسدتھا۔



ا بن ایخل نے کہا کہ مجھے کچیٰ بن عباد بن عبداللہ بن الزبیر نے اپنے والد کی روایت سنائی ۔ ابن آخل ٓ

نے کہا کہ یہی حدیث عبداللہ بن الی بمر نے بھی بیان کی اوران دونوں کے علاوہ اورلوگوں نے بھی عبدالرحمٰن بن عوف کی روایت وہی سنائی کہ انہوں نے کہا سکہ امیہ بن خلف مکہ میں میرا دوست تھا اور بیرا نام عبدعمر وتھا جب میں نے اسلام اختیار کیا تو اپنا نام عبدالرحمٰن رکھ لیا اور ہم لوگ مکہ ہی میں تھے۔اور جب ہم مکہ میں تھے تو وہ مجھ سے ملاکرتا ( اور ) کہا کرتا تھاا ہےعبدعمر وکیاتمہیں ایسے نام سے نفرت ہے کہ جس ، م سے تمہیں تمہار ہے والدنے نامز دکیا تھا۔انہوں نے کہا۔ میں کہتا تھا ہاں۔تو وہ کہتا تھا میں رحمٰن کونہیں جا نتااس لئے میرے(اور) ا ہے درمیان کوئی ایسی چیزمقرر کرلو۔جس کے ذریعے میں تمہیں یکارا کروں ۔تمہاری بیرحالت ہے کہ تم اینے یہلے نام سے مجھے جواب نہیں دیتے اور میرا یہ حال ہے کہ میں تنہیں ایسے نام سے نہ یکاروں گا جس کو میں نہیں جانتا۔ انہوں نے کہا۔ اس لئے کہ جب وہ مجھ عبد عمرو کے نام سے پکارتا تو میں اسے جواب نہ دیتا تھا۔ انہوں نے کہا۔ تو میں نے اس سے کہاا ہے ابوعلی تو جو جا ہے مقرر کر لے اس نے کہا تو عبدالالہ ہے۔ انہوں نے کہا۔ میں نے کہاہاں۔اس کے بعد جب میں اس کے پاس سے گزرتا تو وہ اے''عبدالالہ'' کہتااور میں اسے جواب دیا کرتا اوراس کے ساتھ باتیں کیا کرتا یہاں تک کہ جب بدر کا روز ہوا تو میں اس کے پاس ہے گز را اور وہ ا بینے بیٹے علی بن امیہ کے ساتھ اس کا ہاتھ بکڑ ہے ہوئے کھڑا تھا۔انہوں نے کہا۔میر ہے ساتھ چندزر ہیں تھیں جن کو میں نے لوٹ میں حاصل کیا تھا اور میں انہیں اٹھائے لیے جار ہا تھا۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو مجھے'' یا عبدعمرو'' یکارا تو میں نے اس کا جواب نہیں دیا پھراس نے یا عبدالالہ یکارا۔انہوں نے کہا۔ میں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا تہمیں کچھ میرا بھی دھیان ہے کہ میں تمہارے لئے ان زرہوں سے جوتمہارے ساتھ ہیں بہتر ہوں۔انہوں نے کہا کہ۔میں نے کہا والقد تب تو بہتر ہے۔انہوں نے کہا تو میں نے زر ہیں اپنے ہاتھ سے ڈال دیں اوراس کا اور اس کے بیٹے کا ہاتھ پکڑ لیا اور وہ کہدر ہا تھا آج کے دن کا سا دن میں نے مجھی نہیں دیکھا۔ کیاشہبیں دودھ کی ضرورت نہیں ہے۔انہوں نے کہا۔ کہ پھر میں ان دونوں کو لے کر نگلا۔

ابن ہشام نے کہا کہ دودھ ہے اس کی مرادیتھی کہ جو شخص اے قید کر لے گا تو اس کو وہ بہت دودھ والی اونٹنیاں فدیے ہیں دے کر چھوٹے گا۔

ابن آخل نے کہا کہ جھے عبدالواحد بن افی عون نے سعید بن ابراہیم سے اور انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے عبدالرحمٰن بن عوف سے روایت سنائی۔ انہوں نے کہا کہ جھے سے امیہ بن خلف نے ایسی حالت میں کہا کہ میں اس کے اور اس کے بیٹے کے درمیان ان دونوں کے ہاتھ پکڑ ہے ہوئے تھا۔ اے عبداللہ! وہ خص تم میں کون ہے جس کے سینے پر شتر مرغ کے پروں کا نشان لگا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ۔ میں نے کہا وہ حزہ بن عبدالرحمٰن نے عبدالرحمٰن نے عبدالرحمٰن نے عبدالرحمٰن نے عبدالرحمٰن نے ہارے اس نے کہا ہی تو وہ خص ہے جس نے ہمارے ساتھ سے کاروائیاں کی جیں۔ عبدالرحمٰن نے

کہا۔ واللہ اس کے بعد میں ان دونوں کو کھنچے لئے جار ہاتھا کہ بیکا بیل لیے اے میرے ساتھ دیکھا اور پیا و ہی شخص تھا جو مکہ میں بلال کواسلام کے ترک کرنے کے لئے تکلیفیں دیا کرتا تھا اورانہیں مکہ کی گرم ریت کی طرف لے جایا کرتا تھااور جب وہ خوب گرم ہو جاتی تو انہیں پیٹھ کے بل لٹا دیتااوراس کے بعد بڑے پتھر کے لا نے کا حکم دیتااوروہ ان کے سینے پر رکھا جاتا تھااور پھر پیخص کہتا تھا کہتم اس حالت میں رہو گے یامحمہ کے دین کو جھوڑ دو گئے تو بلال احداحد کہتے ۔ انہوں نے کہا کہ جب اس کوانہوں نے دیکھا تو کہا (بیتو) کفر کا سر ( گروہ )امیہ بن خلف ہے اگر تو ج گیا تو میں نہ بچوں گا۔انہوں نے کہا کہ۔ میں نے کہاا ہے بلال کیا میرے دوقیدیوں کے متعلق (تم ایبا کہتے ہو)۔ انہوں نے کہااگریہ نیج گیا تو میں نہ بچوں گا۔انہوں نے کہا کہ میں نے کہاا ہےا بن السوداء کیا تو سن رہا ہےانہوں نے کہااگر بیہ بچے گیا تو میں نہ بچوں گا۔انہوں نے کہا کہ۔ بھروہ ا پی بلند آ واز سے چلائے کہا ہے انصاراللہ! بیکفر کا سر ( گروہ ) امیہ بن خلف ہے اگریہ نیج گیا تو میں نہ بچوں گا۔انہوں نے کہا۔ آ خرلوگوں نے ہمیں ایسا گھیرلیا کہانہوں نے ہمیں کنگن کی طرح ( صلقے میں ) لے لیا۔اور میں اُس کو بیجار ہا تھا انہوں نے کہا۔ تو ایک شخص نے تلو ار تھینج بی اور اس کے لڑ کے کے یا وُں پر ماری تو وہ گریڑا اورامیہ نے ایک چنخ ماری کہ میں نے ویسی چنخ (مجھی) نہیں تنتھی۔انہوں نے کہا کہ۔ میں نے کہا (اب) این آپ کو بچا کہ تیرے لئے نجات نہیں ہے۔ کیونکہ واللہ میں (اب) تیرے پچھے کا منہیں آسکتا۔ انہوں نے کہا۔ آخران لوگوں نے ان پراپی تلواروں ہے ان وونوں کے نکڑے ٹکڑے کر ڈالے۔اوران دونوں سے فارغ ہو گئے۔ ( راوی نے ) کہا۔اللہ بلال پررحم کرے تو عبدالرحمٰن کہا کرتے تھے کہ میری زر ہیں بھی گئیں اور میرے دونوں قیدیوں کے متعلق بھی انہوں نے مجھے تکلیف دی۔

## جنگ بدر میں فرشتوں کی حاضری

ابن اکن نے کہا کہ جھے ہے عبداللہ بن ابی بحر نے بیان کیا کہ ان سے ابن عباس کی روایت بیان کی گئی انہوں نے کہا کہ بنی غفار کے ایک شخص نے مجھ سے بیان کیا اس نے کہا کہ میں اور میرا ایک پچپاز او بھائی ہم دونوں آئے اور ایک ایسے پہاڑ پر چڑھ گئے جہاں ہے ہمیں بدر کا منظر دکھائی و سے رہا تھا اور ہم مشرک تھے اور اس جنگ کا انظار کرر ہے تھے کہ دیکھیں آفت کس پر آتی ہے کہ ہم بھی لو نے والوں کے ساتھ لوٹ میں شریک ہوجا کیں۔ اس نے کہا۔ غرض ہم پہاڑی پر تھے کہ ایک ابر کا کھڑا ہم سے قریب ہوا اور ہم نے اس میں گھوڑوں کی آواز سی اور ایک کہا۔ غرض ہم پہاڑی پر تھے کہ ایک ابر کا کھڑا ہم سے قریب ہوا اور ہم نے اس میں گھوڑوں کی آواز سی اور ایک کہنے والے کو کہتے سنا جو کہدر ہاتھا حزوم آگے بڑھ۔ تو میر سے بچپاز او بھائی کے ول کا پر دو

بھٹ گیااوروہ اپنے مقام ہی برمر گیااور میں بھی ہلاک ہونے کے قریب ہو گیاتھا پھر (اپنے دل کو) تھاما۔

ابن ایخل نے کہا مجھے عبداللہ بن ابی بمر نے بعض بنی ساعدہ سے اور انہوں نے ابواسید مالک بن ربیعہ سے جو جنگ بدر میں حاضر تھے روایت بیان کی۔ انہوں نے اپنی بینائی جاتی رہنے کے بعد بیان کیا کہا گرمیں آج بدر میں ہوتا اور میری بینائی بھی ہوتی تو میں تنہیں وہ گھاٹی بتا تا جس میں سے فرشتے نکلے تھے جس میں مجھے نہیں طرح کا شک ہے اور نہ شبہہ۔

ابن اتخق نے کہا کہ مجھے سے ابواتخق نے بیان کیا اور انہوں نے بی مازن ابن النجار کے چندلوگوں سے اور انہوں نے کہا کہ اس روز میں نے مشرکین میں اور انہوں نے کہا کہ اس روز میں نے مشرکین میں سے ایک شخص کا پیچھا کیا کہ اس کو ماروں۔ یکا بیک میں نے دیکھا کہ اس کا سرگر گیا قبل اس کے کہ میری تلواراس تک کہ میری تاہوں ہے ہے۔ آخر میں نے جان لیا کہ اس کومیر ہے سوائسی اور نے قبل کیا ہے۔

ابن آخق نے کہا کہ مجھ ہے ایسے فخص نے بیان کیا جس کو میں مجھوٹانہیں سمجھتا اور اس نے عبداللہ بن الحارث کے آزاد کر دومقسم ہے اور انہوں نے عبداللہ بن عباس ہے روایت کی ۔ انہوں نے کہا کہ بدر کے روز فرشتوں کا نشان سفید تمامے تھا جن (کے شملوں) کو انہوں نے اپنی پیٹھوں پر جھوڑ رکھا تھا۔ اور حنین کے روز مرخ عمامے تھے۔

ابن اتخق نے کہا کہ مجھے ہے بعض اہل علم نے بیان کیا کہ علی بن ابی طالب نے کہا کہ عما ہے عرب کے تاج ہیں اور بدر کے روز فرشتوں کا نشان سفید عما ہے تھا جن (کے شملوں) کوانہوں نے اپنی پینھوں پر چھوڑ رکھا تھا بجز جبریل کے کے کہان (کے سر) پر زردعما مہتھا۔

ابن اتحق نے کہا کہ مجھ سے ایسے خص نے بیان کیا جس کو میں جھوٹانہیں خیال کرتا اور اس نے مقسم سے اور انہوں نے بیان کیا جس کو میں جھوٹانہیں خیال کرتا اور اس نے مقسم سے اور انہوں نے کہا کہ فرشتوں نے جنگ بدر کے سواکسی اور جنگ میں کسی روز بھی جنگ نہیں کی۔ اس جنگ کے سوا دوسری جنگوں میں بطور شار (بڑھانے والوں) کے اور بطور مدد کرنے والوں کے رہا کرتے وہ کسی کو مار انہیں کرتے تھے۔

## ابوجهل بن مشام كاقتل

ابن ایخل نے کہا کہ اس روز ابوجہل رجزیز هتا اور جنگ کرتا ہے کہتا ہوا آیا۔

مَا تَنْقِمُ الْحَرْبُ الْعَوَانُ مِيْنَى بَاذِلُ عَامَيْنِ حَدِيْثُ سِنِيْ لِمِثْلِ الذَّا وَلَدَتُنِيُّ الْمِيْ

جن جنگوں میں بار بارمعر کے ہوتے رہتے ہیں الیی جنگیں بھی مجھے سے انتقام نہیں لے سکتیں میں

اوتث کا دوسالہ یا ٹھا ہوں اور کم سن نو جوان ہوں ۔میری ماں نے مجھا یہے ہی کا موں کے لئے

ابن المن في في كهاكه بدر كروز اصحاب رسول الله من النيوم كاشعار "أحَد أحَد " تقار

ا بن اسخق نے کہا کہ جب رسول اللّٰہ مَثَاثِیَّتِیْمُ اپنے وسمّن سے فارغ ہوئے تو ابوجہل بن ہشام کے متعلق تھم فر مایا کہاہے مقتولوں میں تلاش کیا جائے۔اورابوجہل ہے پہلے جس شخص نے مقابلہ کیا (وہ معاذیتے) جیسا کہ مجھ سے تو ربن زید نے بیان کیا ہے اور انہوں نے عکر مدے اور انہوں نے ابن عباس ہے روایت کی اور عبدالله بن ابی بکرنے بھی مجھ سے یہی بیان کیا ان دونوں نے کہا کہ بی سلمہ والے معاذ بن عمر و بن الجموح نے كہاكہ ابوجہل (فيئي مِشُلِ الْحَرَجَةِ) درختوں كے جھنڈ ميں لينے ہوئے درخت كى طرح (لوگوں كے ج میں )تھا۔

ابن ہشام نے کہا کہ''المحوجة'' کے معنی اس درخت کے ہیں جو درختوں میں لپٹا ہوا ہو۔اور حدیث میں عمر بن الخطاب ہے مروی ہے کہ آ یہ نے ایک گاؤں والے ہے''المحوجه'' کے معنی یو جھے تو اس نے کہا کہ یہ (لفظ) ایسے درخت کے لئے بولا جاتا ہے جو بہت سے درختوں کے درمیان ہواوراس تک رسائی نه ہو شکے۔

میں نے لوگوں کو بیہ کہتے سنا کہ ابوجہل تک کوئی پہنچے نہیں سکتا تھا انہوں نے کہا کہ۔ جب میں نے پیہ بات سی تو اس کواپنامقصود بنالیا اور اس کی جانب (پہنچنے) کا ارادہ کرلیا۔ اور جب میں نے اس پر قابو یالیا تومیں نے حملہ کر دیا اور ایک وار ایسا کیا کہ اس کی ٹانگ آ دھی پنڈلی کے پاس سے اڑا دی۔ اور واللہ جب وہ اڑی تو مجھے اس کی تشبیہ ایسی معلوم ہوئی جیسے کوئی تھجور کی تشکی تشکیوں کے سکیلنے والے پھر کے بینچے ہے اس وقت اڑتی ہے جب اس پر پھر کی مارپڑتی ہے۔انہوں نے کہا۔اس کے جیٹے عکرمہ نے میرے کندھے یرایک وارکیا تو میرا ہاتھ (کٹ کے )گریز ااور میرے بازو کی کھال ہے لٹکنے لگا اور اس کے سبب سے جنگ میرے لئے بڑی دشوار ہوگئی اور میں اس دن سارا دن الی حالت ہے جنگ کرتا رہا کہ میں اے اپنے بیچھے کھینچتا بھرتا تھا اور جب وہ میرے لئے نکلیف دہ ہو گیا تو میں نے اس پراپنایا ؤں رکھا اور اس کواس کے ذریعے ایسا کھینچا کہ اسے نکال کر بھینک دیا۔

ابن اتخق نے کہا کہ اس کے بعد وہ عثان کے زیانے تک زندہ رہے ۔ پھر ابوجہل کے پاس ہے معو ذ ین عفراء گذر ہےاں حال میں کہ وہ ننگڑ ایڑا ہوا تھا تو انہوں نے بھی اس پریہاں تک وار کئے کہاس کو زمین ے لگا دیا اور و ہیں اس کو چھوڑ دیا حالا نکمہ ابھی اس میں پچھ جان باتی تھی۔ اور معو ذیجنگ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔اس کے بعد عبداللہ بن مسعود ابوجہل کے پاس سےاس وفت گذر ہے جب رسول الله مَثَالِيَّةِ مِنْ اس كو مقتولوں میں تلاش کرنے کا تھم فر مایا اور مجھے خبر ملی ہے کہ رسول الله منگا ﷺ نے لوگوں سے فر مایا تھا کہ:

ٱنْظُرُوْا إِنْ خَفِيَ عَلَيْكُمْ فِى الْقَتْلَى إِلَى آثَرِ جُرْحٍ فِى رَكْبَةٍ فَإِنِّى اَزْدَحَمْتُ آنَا وَهُوَ يَوْمًا عَلَى مَادُبَةِ لِعَبُدِاللَّهِ جُدُعَانَ وَنَحْنُ غُلَامَانَ وَكُنْتُ اَشَفَّ مِنْهُ بِيَسِيْرٍ فَدَفَعْتُهُ فَوَقَعَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ فَجُحِشَ فِي إِحْدَاهُمَا جَحْشًا لَهُ يَزَلُ ٱلْوَةَ بِهِ.

'''اگر وہ مقتولوں میں تم سے بہجانا نہ جائے تو اس کے تکھنے پر ایک زخم کا نشان دیکھو کیونکہ ایک روزعبدالله بن جدعان کے پاس کی دعوت میں مجھ میں اور اس میں کٹکش ہو ہے اس حالت میں کہ ہم دونوں کم من تھے اور میں اس کی بہنسبت کچھ کمزورا ور دبلا پتلا ہی تھا۔ میں نے اسے ڈھکیل د یا تو وہ اپنے گھٹنوں کے بل گر پڑااوراس کے ایک <u>گھٹنے پر پچھ</u>خراش آ گئی تھی جس کا نشان اس پر ے ابھی تک دورہیں ہواہے'۔

عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ میں نے اسے جان کنی کی آخری حالت میں پایا اوراس کو بہجاتا اور میں نے ا پنایاؤں اس کی گردن پررکھا۔ انہوں نے کہا کہ۔ تکان صّبت بی ۔ اس نے مجھے بھی مکہ میں ایک بار بردی بخق ہے گرفتار کیا تھااور مجھےاذیت پہنچائی تھی اور کے مارے تھے۔ پھر میں نے اس سے کہاا ہے دشمن خدا کیا تھے الله نے رُسوانیس کیا۔اس نے کہا مجھے کس بات نے ذکیل کیا۔ کیاتم نے کسی مجھے بڑے درجے والے کو بھی تخلّ کیا ہے۔اچھا یہ تو بتاؤ کہ آج گروش (زمانہ) کس کےموافق ہے۔انہوں نے کہا کہ میں نے کہا اللہ اور اس کےرسول کےموافق ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ صبت کے معنی گرفت کرنے اور گرفت میں رکھنے کے ہیں ابن ہشام نے کہا کہ صبث الصابث الماء باليد ( كہتے ہيں) يعني ياني كو ہاتھ كى گرفت ہيں ركھا۔ ضائي بن الحارث البرجي نے

فَآصْبَحْتُ مِمَّا كَانَ بَيْنِي وَبَيْنِكُمْ مِنَ الْوُدِّ مِثْلَ الطَّابِثِ الْمَاءَ بِالْيَدِ دوی کے جوتعلقات میرے اور تمہارے درمیان تھے میں ان سے ایسا (تہی وست) ہوگیا جیسے باتھ كى كرفت ميں يانى كور كھنے والا \_

ا بن ہشام نے کہا کہ بعضوں نے کہا ہے ( یعنی اس کے بیالفا ظِلْقل کئے ہیں ) کیا جس کوتم لوگوں

نے مارا ہواس کے لئے باعث ذلت ہے۔اچھاریو بتاؤ کہ آج اڈ بارس کا ہے۔

ابن استحق نے کہا کہ بنی مخز وم کے بعض لوگوں کا دعویٰ ہے کہ ابن مسعود کہا کرتے تھے کہ اس نے مجھ سے کہا اے بکر یوں کے ذلیل چروا ہے تو تو نہ چڑھی جا سکنے والی جگہ چڑھ گیا۔انہوں نے کہا پھر میں نے اس کا سر کہا اے بکر رسول اللہ منافظ ہے گئے گئے ہے اس آیا اور عرض کی یا رسول اللہ یہ وشمن خدا ابوجہل کا سر ہے۔ انہوں نے کہا۔رسول اللہ منافظ ہے نے فرمایا:

آ الله الذي لا إلَّهُ غيره.

''اے(لوگو!)اللہ بی وہ ذات ہے جس کے سواکوئی (بااختیار) معبود نہیں''۔ پھرمیں نے اس کا سررسول اللّٰہ مَا کُلِیْزِ کے سامنے ڈال دیا تو آیے نے اللّٰہ کاشکرا دا فر مایا۔

ابن ہشام نے کہا کہ مجھ ہے ابوعبیدہ اوران کے علاوہ غزوات کے جانے والے دوسرے علانے بھی بیان کیا کہ عمر بن الخطاب نے سعید بن العاصی ہے جب وہ آپ کے پاس سے گذرر ہے تھے تو کہا کہ میں دیکھا ہوں کہ تمہارے دل میں (میری جانب سے) کچھ بات ہے میں بھتا ہوں کہ تم بی خیال کرتے ہو کہ تمہارے باپ کو میں نے قبل کیا ہے۔ اور حقیقت میں میں اسے قبل کرتا تو اس کے قبل کا تم سے عذر بھی نہ کرتا۔ ہاں میں نے اپنی موں العاصی بن ہشام بن المغیرہ کو قبل کیا ہے۔ اور تمہارے باپ کے پاس سے میں اس حالت میں گزراہوں کہ وہ اس بیل کی طرح جو سینگوں سے زمین کھودتا ہے زمین کھودر ہاتھا تو میں اس سے کتر ا (کے لکل) میں اور اس کی اوراس کو انہوں نے قبل کیا۔

### ع کاشه کی تلوار

ابن ایخی نے کہا کہ بی عبد شمس بن عبد مناف کے حلیف عکاشہ بن محصن ابن حرثان الاسدی نے اپنی محصن ابن الاسدی نے اپنی محوار سے یہاں تک جنگ کی کہ وہ ان کے ہاتھ میں ٹوٹ گئی تو وہ رسول اللّٰمُ کَالْتُوْمُ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے جلانے کی ککڑیوں میں سے ایک ککڑی انہیں عنایت فر مادی اور فر مایا:

لے لیکن اس روایت کے ساتھ عبداللہ بن مسعود کے الفاظ 'میں نے کہااللہ ورسول کے لئے ہے' مطابق نہیں ہو سکتے (احمد محدوی)۔

مع اس مقام پر (ج د) میں صرف 'اللہ اللہ ی' ہے۔ اور (ب) میں 'آللہ اللہ ی' ہے اور (الف) میں ایک الف زا کہ ہ کے ساتھ ہے۔ جیسا کہ اور تکھا میا۔ پہلی صورت بغیر ندا کے اور دوسری نداء قریب کی اور تیسری صورت ندا ہ بعید کی ہوگی ۔ اس لئے میں نے اس کا ترجمہ اے لوگو کیا ہے تا کہ نداء بعید معن میں ظاہر ہوسکے۔ (احمد محودی)

قَاتِلْ بِهِلْذَا يَا عُكَاشَةً. "العَكاشَةُ الله عَكَاشَةُ م الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله

اور جب انہوں نے اسے رسول اللّه مَالِيُّوْمِ سے لیا اور اسے ہلا یا تو وہ ان کے ہاتھ میں کمبی اور سخت پیٹے کی اور حیکتے (ہوئے) لو ہے کی تلوار بن گئی اور اس سے انہوں نے یہاں تک جنگ کی کہ اللّہ نے مسلمانوں کو فتح عنایت فرمائی۔ اور اس تلوار کا نام العون تھا اور وہ ہروفت ان کے پاس رہتی تھی۔ رسول اللّه مَالِیْ اللّه کے ساتھ اسی کو لئے ہوئے وہ جنگوں میں شریک رہا کرتے تھے تی کہ مرتد وں سے جو جنگ ہوئی اس میں وہ شہید ہوئے اور وہ تلواراس وقت بھی ان کے ساتھ تھی ان کو طلیحہ بن خو بلد الاسدی نے تل کیا۔ اور اس کے متعلق طلیحہ نے کہا ہے۔

فَمَا ظُنُّكُمْ بِالْقَوْمِ إِذْ تَقْتُلُونَهُمْ الْبُسُوا وَإِنْ لَمْ يُسْلِمُوا بِرِجَالِ فَإِنْ تَكُ اَذُوادْ أُصِبْنَ وَبِسُوةٌ فَلَنْ يَذْهَبُوا فَرُغًا بِقَتْلِ جِبَالِ نَصَبْتُ لَهُمْ صَدْرَ الْجِمَالَةِ إِنَّهَا مُعَاوِدَةٌ قِيْلَ الْكُمَاةِ نَوَالِ فَيُومًا تَرَاهَا غَيْرَ ذَاتِ جِلَالِ فَيُومًا تَرَاهَا غَيْرَ ذَاتِ جِلَالِ عَصْرُنَةً وَيُومًا تَرَاهَا غَيْرَ ذَاتِ جِلَالِ عَصْرُنَةً وَيَوْمًا تَرَاهَا غَيْرَ ذَاتِ جِلَالِ عَصْرُنَةً وَيَوْمًا تَرَاهَا غَيْرَ ذَاتِ جِلَالِ عَشِيَّةً غَادَرُتُ ابْنَ آفْرَمَ ثَاوِيًا وَعُكَاشَةَ الْغَنْمِيَّ عِنْدَ مَجَالِ عَشِيَّةً غَادَرُتُ ابْنَ آفْرَمَ ثَاوِيًا وَعُكَاشَةَ الْغَنْمِيَ عِنْدَ مَجَالِ

تہارا ان لوگوں کے متعلق کیا خیال ہے جب کہ تم انہیں قبل کر رہے ہوا گرچہ ان لوگوں نے اسلام اختیار نہیں کیا ہے۔ (لیکن) کیا وہ آ دی نہیں ہیں (یا بہا در نہیں ہیں) اگر عورتیں ہوتیں یا اسلام اختیار نہیں کیا ہوتا تو وہ مصیبت ہیں جتال ہوجا تا (لیکن میرے بیٹے) حبال کو قبل کر کے تم لوگ بغیر قصاص کے یوں ہی ہرگز نہ جاسکو کے ہیں نے اپنی حملہ نامی گھوڑی کے سینے کوان لوگوں کی مقاومت کے لئے تکلیفیں دیں۔ بیشبہہ میگھوڑی ہتھیار بندسر داروں کو بار بار مقابلے کے لئے طلب کرنے والی ہے کسی روز اسے جھول میں تو محفوظ دیکھے گا اور کبھی اسے بار مقابلے کے لئے طلب کرنے والی ہے کسی روز اسے جھول میں تو محفوظ دیکھے گا اور کبھی اسے بے جھول کی دیکھوٹا کی کومیدان جنگ میں پوند خاک کردیا۔

ابن ہشام نے کہا کہ حبال طلیحۃ الخویلد کا بیٹا تھا۔اور ابن اقرم سے مرادثا بت بن اقرم الانصاری ہے۔ ابن ایخق نے کہا کہ یہ عکاشہ بن محصن وہی ہیں جنہوں نے رسول اللّٰه مَثَاثِیَّ اللّٰہ سے اس وقت عرض کی تھی جبکہ آپ نے فرمایا تھا:

يَدُخُلُ الْجَنَّةَ سَبُعُونَ ٱلْفًا مِّنُ أُمَّتِي عَلَى صُوْرَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ.

''میری امت میں سےستر ہزار چودھویں رات کے جاند کی (سی)صورت والے جنت میں داخل ہوں گئے''۔ وہ تم انہیں میں ہے ہو۔ یا بیفر مایا کہ یا اللہ ان کوانہیں میں ہے کر دے''۔

توانسار میں سے ایک مخص کھڑا ہواا ورعرض کی یارسول اللہ! اللہ سے دعا سیجئے کہ وہ مجھے بھی ان میں سے کرو ہے تو فرمایا:

مَّبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ وَ بَرَدَتِ الدَّعُوَةُ.

''اس کے متعلق عکاشہ نے تم پر سبقت کی اور دعا ٹھنڈی ہوگئی''۔

مجعے جوخبر عكاشے كھروالوں سے ملى ہاس سے معلوم ہواكدرسول الله مَثَالَيْنَ أَلَيْنَ أَلَيْنَ أَلِينَ فَر مايا:

مِنَّا حَيْدُ فَارِسٍ فِي الْعَرَبِ. " "عرب كابهترين شهوارجم مي سه ب"-

لو كون في كما وه كون ب يارسول الله فرمايا:

عُكَاشَةُ بْنُ مُحْصِنَ. "وه عكاشه بن محسن بياً.

كها كمضرار بن الازورالاسدى بھى توب يارسول الله وه بھى تو ہم ہى ميں سے ہے۔فرمايا:

لَيْسَ مِنْكُمُ وَلَاكِنَّهُ مِنَّا لِلْحِلْفِ.

'' وہتم میں ہے نہیں ہے لیکن وہ حلیف ہونے کی وجہ ہے ہم میں (شار ہوتا) ہے'۔

اور ابوبکرصدیق نے اپنے بیٹے عبدالرحمٰن کولاکارا اور وہ اس روزمشر کین کے ساتھ تھے اور کہا اے مبیٹ!میرا مال کہاں ہے تو عبدالرحمٰن نے کہا۔

لَمْ يَبُقَ غَيْرُ شِكْمَةٍ وَ يَعْبُونِ وَصَادِمٍ يَقْتُلُ صُلاَّلَ الشِّيْبِ بَجُرِجْتُم الرَّبِينِ السِّيْب بجرجتم الاورترارے بھرنے والے تیز گھوڑے اوراس تلوارے جو بوڑھے گمراہوں کوئل کرتی ہے اور پچھ باقی نہیں رہاہے۔

اور بیوہ بات ہے جوعبدالعزیز بن محمدالدراوردی کی روایت سے مجھے بیان کی گئی ہے۔

### مشركين كاگڑھے ميں ڈالا جانا

ابن آخل نے کہا کہ مجھ سے یزید بن رو مان نے عروہ بن الزبیر سے اور انہوں نے (نی نی) عائشہ کی روائعت سے یہ بات بیان کی کہام المومنین نے ) کہا کہ جب رسول الله مُنَّاثِیْمُ منفقولوں کو گڑھے میں ڈال دیے کا تھا۔ دیے کا تھم فرمایا تو ان کواس میں ڈال دیا ممیا بجز امیہ بن خلف کے کہ وہ اپنی زرہ میں چھول (کے رہ) ممیا تھا۔

اس کونکا لنے محیے تو اس کے جوڑ جوڑ الگ ہو محیے آخراہے اس حالت پر چھوڑ دیا اور اس برمٹی پھراس قدر**ڈ ال** وسے کاس کو چھیا دیا۔ اور جب انہیں گڑھے میں ڈال دیا گیا تورسول الله ظافی موسے موسے اور فرمایا: مَا أَهْلَ الْقَلِيْبِ هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَكُمْ رَبُّكُمْ حَقًّا.

''اے گڑھے والوتمہارے پروردگارنے جو پچھتم سے دعدہ کیا تھا کیاتم نے (اسے)سچایا یا''۔ فَايِّنِي قَدُ وَجَدُتُ مَا وَعَدَنِيَ رَبِّي حَقًّا.

''مجھ سے تو میرے پر ور دگارنے جو پچھ وعدہ فر مایا تھا بے شبہہ میں نے اسے سچایا یا''۔

(ام المونين نے) كماكة ب كا اصحاب نے آب سے عرض كى يارسول الله كيا آب مرے موؤل

ہے تفکیوفر ماتے ہیں تو آب نے ان سے فر مایا:

لْقَدُ عَلِمُوا أَنَّ مَا وَعَدَهُمْ رَبُّهُمْ حَقٌّ.

"ان لوگوں نے (اب) جان لیاہے کہان کے پروردگار نے جو پچھان سے دعدہ فر مایاوہ سچاہے"۔

عائشے نے کہا کہ لوگ تو کہتے ہیں ( کرآب نے بیالفاظ فرمائے)۔

لَقَدُ سَمِعُوا مَا قُلْتُ لَهُمْ " "جو بجه من فان سے كهاان لوكول في ساليا".

حالانكەرسول اللەملىڭى لىم نے صرف \_

لَقَدُ عَلِمُوْا. " "بِ شِك ان لُوكوں نے جان ليا"۔

ا بن آخق نے کہا کہ مجھے حمید الطّویل نے انس بن مالک کی روایت سنائی کہ اصحاب رسول اللّٰهُ فَالْحَيْمُ نے مول الله مَثَالِثُهُ فَيْ كُورات كے درمیانی حصے میں بیفر ماتے سنا:

يَا اَهُلَ الْقَلِيْبِ يَا عُتُبَةَ بُنَ رَبِيْعَةَ وَيَا شَيْبَةَ ابُنَ رَبِيْعَةَ وَيَا اُمَيَّةَ بُنَ خَلَفٍ وَيَا اَبَاجَهُلِ لِمُنَ هِشَامٍ فَعَدَّدَ مَنْ كَانَ مِنْهُمْ فِي الْقَلِيْبِ هَلُ وَجَدَّتُمْ مَا وَعَدَّكُمْ رَبُّكُمْ حَقًّا فَايِّي فَدْ وَجَدُثُ مَا وَعَدَنِي رَبَّى حَقًّا.

''اے گڑھے والو! اے عتبہ بن ربیعہ اور اے شیبہ بن ربیعہ اور اے امیہ بن خلف اور اے ابوجہل بن ہشام اور جتنے اس گڑھے میں تھے ان (سب) کے نام شار فرمائے۔تمہارے یرورگار نے جوتم سے وعدہ کیا تھا کیا تم نے اسے سچایایا مجھ سے تو میرے پروردگار نے جو پچھ

ل (الف) الله الميل من اور (ب) من أيا اباجهل " بـ (احم محودى)

وعده فرمایا تھا میں نے اسے سچایایا''۔

تومسلمانوں نے کہایارسول اللہ کیا آپ ایسے لوگوں کو پکارتے ہیں جومڑگل گئے تو آپ نے فرمایا: مَا اَنْتُمْ بِالسَمَعَ لِمَا اَقُوْلُ مِنْهُمْ وَلَا كِنَهُمْ لَا يَسْتَطِيْعُونَ اَنْ يُجِيْبُونِيْ.

" میں جو پچھ کہدر ہا ہوں اس کوتم ان سے زیادہ سننے والے نہیں ہولیکن وہ لوگ مجھے جواب دینے کی قدرت نہیں رکھتے"۔

ا بن الحق نے كہا كه محصے بعض الل علم نے بيان كيا كه رسول الله مثل الله على الله ورجو يحقفر ماياوه بيتھا: يَا أَهُلَ الْقَلِيْبِ بِنُسَ عَيْسِيْرَةُ النَّبِيّ كُنتُمْ لِنَبِيّكُمْ.

"ا ے گڑھے والواتم اپنے نی کے لئے اس کے خاندان کے بڑے لوگ تھے"۔

کَذَّبُتُمُوْنِیْ وَصَدَّقَنِی النَّاسُ وَ اَنْحَرَ جُتُمُوْنِیْ وَ آوَانِی النَّاسُ وَ قَاتَلْتُمُوْنِیْ وَ نَصَرَنِی النَّاسُ.

"" تم نے جھے جھٹلایا حالائکہ (دوسرے) لوگوں نے میری تصدیق کی۔ اور تم نے مجھے گھرے نکالا حالائکہ (دوسرے) لوگوں نے مجھے پناہ دی اور تم نے مجھے سے جنگ کی حالائکہ (دوسرے) لوگوں نے مجھے پناہ دی اور تم نے مجھے ہے جنگ کی حالائکہ (دوسرے) لوگوں نے مددی'۔

اس کے بعد فرمایا:

هَلُ وَجَدُّتُهُ مَا وَعَدَّكُمْ رَبُّكُمْ حَقًا.

'' تمہارے پروردگارنے جوتم ہے وعدہ کیا تھا کیاتم نے اسے سچا پایا''۔

ابن ایخق نے کہااور حسان بن ثابت نے کہا ہے۔

بِالْكُثِيْبِ كَخَطِّ الْوَحْيِ فِي الْوَرَقِ الْقَشِيْبِ مِنَ الْوَسِيِّيْ مُنْهَيْمٍ سَكُوْبِ وَامْسَتُ يَبَابًا بَعْدَ سَاكِنِهَا الْحَبِيْبِ كُلُّ يَوْمٍ وَرُدَّ حَرَارَةَ الطَّدُرِ الْكَثِيْبِ كُلُّ يَوْمٍ وَرُدَّ حَرَارَةَ الطَّدُرِ الْكَثِيْبِ كُلُّ يَوْمٍ وَرُدَّ حَرَارَةَ الطَّدُرِ الْكَثِيْبِ لَيْبَ فِيهِ بِصِدْقٍ غَيْرِ الْحَبَارِ الْكَذُوبِ يَبْ فِيهِ بِصِدْقٍ غَيْرِ الْحَبَارِ الْكَذُوبِ يَبْ فَيْ الْمُشْرِكِيْنَ مِنَ النَّصِيْبِ لَمُ النَّصِيْبِ لَيْبَ الْمُشْرِكِيْنَ مِنَ النَّصِيْبِ لَكَادُ الْكَذُوبِ لَنَا فِي الْمُشْرِكِيْنَ مِنَ النَّصِيْبِ لَمُ حَرَادً اللَّهُ الْمُشْرِكِيْنَ مِنَ النَّصِيْبِ لَلْمُدُوبِ لَكُونُ فِي الْمُشْرِكِيْنَ مِنَ النَّصِيْبِ الْمُدُوبِ لِنَا فَي الْمُشْرِكِيْنَ مِنَ النَّصِيْبِ لَيْعِيْبِ الْمُدْرِي وَ شِيْبِ لِمُحْمِعِ كَأْشُدِ الْفَابِ مُرْدَانٍ وَ شِيْبِ لِيَعْدَاءِ فِي لَفْحِ الْحُرُوبِ وَ شِيْبِ وَازَرُوهُ عَلَى الْاَعْدَاءِ فِي لَفْحِ الْحُرُوبِ وَازَرُوهُ عَلَى الْاَعْدَاءِ فِي لَفْحِ الْحُرُوبِ وَازَرُوهُ عَلَى الْاَعْدَاءِ فِي لَفْحِ الْحُرُوبِ وَالْمُرْوبِ وَازَرُوهُ عَلَى الْاَعْدَاءِ فِي لَفْحِ الْحُرُوبِ وَازَرُوهُ عَلَى الْاَعْدَاءِ فِي لَفْحِ الْحُرُوبِ وَالْمُوبِ وَالْمَرَادِ وَ الْمُؤْمِلِ وَالْمُوبِ وَالْمُوبِ وَالْمَالِ الْمُعْدَاءِ فِي لَفْحِ الْحُرُوبِ وَالْمُوبِ وَالْمُوبِ وَالْمُوبِ الْمُعْدِي وَالْمُوبِ وَالْمُوبِ وَالْمِلْ الْمُعْدَاءِ فِي لَفْحِ الْمُوبِ وَالْمُوبِ وَالْمُؤْمِ وَالَ

عَرَفْتُ دِيَارَ زَيْنَبَ بِالْكَثِيْبِ
تَدَاوَلَهَا الرِّيَاحُ وَكُلُّ جَوْنِ
فَأَمْسَى رَسُمُهَا خَلَقًا وَآمْسَتُ
فَلَمُ عَنْكَ التَّذَكُرَ كُلَّ يَوْمٍ
فَدَعْ عَنْكَ التَّذَكُرَ كُلَّ يَوْمٍ
وَخَيْرُ بِاللَّذِي لَا عَيْبَ فِيْهِ
بِمَا صَنَعَ الْمَلِيُكُ غَدَاةً بَدُرِ
بِمَا صَنَعَ الْمَلِيُكُ غَدَاةً بَدُرِ
فِمَا صَنَعَ الْمَلِيُكُ غَدَاةً بَدُرِ
فَلَا قَيْنَا هُمْ مِنَا بِجَمْعِ
فَلَا قَيْنَا هُمْ مِنَا بِجَمْعِ
فَلَا قَيْنَا هُمْ مِنَا بِجَمْعِ
إِمَامَ مُحَمَّدٍ قَدْ وَازَرُوهُ

میں نے ٹیلے پرندنب کے گھروں کواس طرح پہچان لیا جیسے نے کاغذ پرتحریکا خط پہچان لیا جاتا ہے۔ ان (گھروں کوجن) کوہواؤں اور خریف کی شدت نے اور بردی مقدار میں پانی برسانے والے سیاہ بادلوں نے دست بدست لیا تھا ( یعنی ایک کے اثر ات کے بعد دوسر ہے کے اثر ات کے بعد دوسر ہے کے اثر ات کے بعد دوسر ہے گاڑات ان پر پڑے تھے ) ان کے نشانات بوسیدہ ہو گئے تھے اور وہ ان پر پڑے تھے اور وہ ایر نے والے محبوب کے ( چلے جانے کے ) بعد ان کے نشانات بوسیدہ ہو گئے تھے اور وہ اجڑے پڑے اس لئے روز انہ ان چیز وں کی یاد کو تو چھوڑ د ہے۔ اور اند و بھیں سینے کی حرارت کو تسکیس د ہے۔ اور ان جھوٹے قصوں کو چھوڑ کر اس ذات کے متعلق کچھ با تیں بتا جس میں کی قشم کا عیب نہیں ہے۔ ایسی با تیں بتا جس سے بدر کے روز حاکم مقدر نے ہمیں مشرکین میں کی قشم کا عیب نہیں ہے۔ ایسی با تیں بتا جس سے بدر کے روز حاکم مقدر نے ہمیں مشرکین میں کا میا بی عنایت فرمائی۔ جس روز زوال آفاب کے وقت ان کی جماعت کے قوی حصے ظاہر میں کا میا بی عنایت نرمائی۔ جس روز زوال آفاب کے وقت ان کی جماعت کے قوی حصے ظاہر میں جس مقابلہ کیا جس میں کس گھنے جنگل کے شیروں کے سے پچھ بے داڑھی والے اور پچھ سفید داڑھی والے اور پچھ سفید داڑھی والے تھے۔ ان لوگوں نے دشمنوں کے مقابلے میں جنگ ( کے شعلوں) کی لیٹ میں میں ور اللہ میں اللہ تھا ہے۔ ان لوگوں نے دشمنوں کے مقابلے میں جنگ ( کے شعلوں) کی لیٹ میں محمد دارطول اللہ میں اللہ کا بیٹھ کیا کی کوٹ میں میں در رسول اللہ میں گھنے بنگل کے شروں کے معابلے میں جنگ ( کے شعلوں) کی لیٹ میں محمد دارطول اللہ میں کھی معاونت کی اور آ ہے کہ سامنے دے۔

بِآیْدِیْهِمْ صَسوَادِمُ مُسرُهَفَاتُ وَکُلُّ مُجَوَّبِ خَاظِی الْکُعُوْبِ جَاظِی الْکُعُوْبِ جَاظِی الْکُعُوْبِ جَن کے ہاتھوں میں باڑ دی ہوئی تلواریں اور آ زمودہ سخت موٹی موٹی گرہوں وال (نیزے) تھے۔

بَنُو الْعَوْفِ الْغَطَادِفُ وَاذَرَتُهَا بَنُو النَّجَّادِ فِي الدِّيْنِ الصَّلِيْبِ مرداران بني العوف جنهيں مضبوط دين والے بني النجار نے بھی مدودی تھی ۔

فَ عَادَرُنَا اَبَاجَهُ لِ صَرِيْعًا وَعُنْبَةَ قَدُ تَرَكُنَا بِالْجُبُوْبِ توجم نے ابوجہل کو کچپڑا ہوا اور عتبہ کو بخت زمین پر (پڑا ہوا) چھوڑا۔

وَشَيْبَةً قَدْ تَرَكُنَا فِي رِجَالٍ ذَوِیْ حَسَبِ إِذَا نُسِبُوْا حَسِیْبِ اورشیبہ کواپسے لوگوں میں چھوڑ اجن کے نسب اگر بتائے جائیں تو بڑے نسب والے تکلیں (لیکن وہ ایسے پڑے ہیں کہ ان کے نسب کواب یو چھتا کون ہے)۔

یُنَادِیْهِم رَسُولُ اللهِ لَمَّا فَلَیْنِ فَلَوْنَنَا هُمُ کَبَاکِبَ فِی الْقَلِیْبِ جَبِ الْقَلِیْبِ جَبِ اللهِ لَمَّا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

فرماتے) ہیں۔

آلَمْ تَجِدُوْا كَلَامِیْ كَانَ حَقَّا وَآمُو اللهِ يَاْخُدُ بِالْقُلُوبِ كَانَ حَقَّا وَآمُو اللهِ يَاْخُدُ بِالْقُلُوبِ كَايَّم نِهِيں جان ليا كه ميرى بات كَي تَقي اور الله كاتهم ولوں كو ( بھی ) كيا ليتا ہے۔ فَمَا نَطَقُوا وَلَوْ نَطَقُوا لَقَالُوا صَدَفُتَ وَكُنْتَ ذَارَاْي مُصِيْبِ لَعَمَا نَطَقُوا وَلَوْ نَطَقُوا لَقَالُوا صَدَفَتَ وَكُنْتَ ذَارَاْي مُصِيْبِ لَوَانَهُوں نِهُ وَكُنْتَ ذَارَاْي مُصِيْبِ لَوَانَهُوں نِهُ وَكُنْتُ ذَارَاْي مُصِيْبِ لَوَانَهُوں نِهُ وَكُنْتُ ذَارَاْي مُصِيْبِ لَوَانَهُوں نِهُ وَلَى بَاتَهُ وَاللهُ وَمَعِيْبِ لَا اللهُ وَاللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَوْلَ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَوْلَ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَوْلَ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَوْلَ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَوْلُ اللهُ وَلَوْلُ اللهُ وَلَوْلُولُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَوْلَ اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ

ابن الخق نے کہا جب رسول اللّٰه مَا اللّٰه عَلَيْتِهُمْ نے ان لوگوں کوگڑ ہے میں ڈال دینے کا تھم فر مایا تو عتبہ بن ربیعہ کو تھسیٹ کر گڑھے کی طرف لا یا حمیا تو مجھے خبر ملی ہے کہ رسول اللّٰه مَا اللّٰهُ عَلَیْتُو ہُمْ نے ابوحذیفہ بن عتبہ کے چہرے کی جانب ملاحظہ فر مایا تو دیکھا کہ وہ رنجیدہ ہیں اوران کے چہرے کارنگ بدل حمیا ہے تو فر مایا:

يَا اَبَا حُذَيْفَةَ لَعَلَّكَ قَدُ دَحَلَكَ مِنْ شَأْنِ اَبِيْكَ شَيْءً.

''اے ابو حذیفہ! اپنے ہاپ کی حالت (ویکھنے) سے شایر تہمارے دل میں کوئی ہات پیدا ہوگئ ہے''۔

یا آپ نے اس طرح کے کچھ الفاظ فرمائے تو انہوں نے عرض کی نہیں یا رسول اللہ! واللہ!! میں نے اپنے باپ کو است کفر کی برائی ) یا ان کا مارے جانے کے متعلق بھی شک نہیں کیا۔ لیکن میں اپنے باپ کو جانب آتھا کہ وہ بمجھ دار ۔ جلیم اور برتر صفات والے ہیں اس لئے مجھے امید تھی کہ وہ صفات اسلام کی جانب (ان کی) رہنمائی کریں ہے ۔ لیکن جب میں نے ان کی ہیآ فت دیکھی اور (میں نے ) ان کی اس کفر پر مرنے کی حالت کوا پی اس امید کے بعد دیکھا تو مجھے اس سے رنج ہوا۔ پھر دسول اللہ منافی تی تعریف فرمائی اور ان کے لئے دعائے خیر کی۔



ابن آخق نے کہا کہ میں جوخبر ملی ہے وہ میہ ہے کہ قر آن کا بید حصدان نو جوانوں کے متعلق نازل ہوا ہے جو بدر میں قبل ہوئے ہیں :

﴿ الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمُ قَالُوا فِيْمَ كُنْتُمُ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِيْنَ فِي الْكَرْضِ قَالُوا اللّهِ تَكُنُ اللّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيْهَا فَأُولَئِكَ مَأُواهُمُ جَهَنَّمُ وَسَاءَ تُ مُعِيدًا ﴾ مُعِيدًا ﴾ مُعِيدًا ﴾

''جن لوگوں کوفرشتوں نے اسی حالت ہیں وفات دی کدوہ اپنے نفنوں برظم کرنے والے تھے

(ان سے) انہوں نے کہا کہ تم کس (بری) حالت ہیں تھے۔انہوں نے کہا کہ ہم سرز ہین

( کمہ) ہیں ہے بس تھے۔انہوں نے کہا کیا اللہ کی زہین کشادہ نہ تھی کہ تم اس ہیں ( کسی اور
طرف) ہجرت کرجاتے تو ایسے ہی لوگ وہ ہیں جن کی بناہ گاہ جہنم ہے اور وہ بزایر اٹھکا نا ہے''۔

یہ چند مسلم نو جوان تھے۔ بنی اسد بن عبدالعریٰ بن تصی ہیں سے الحارث بن زمعہ بن الا سود۔اور بنی
مخزوم ہیں سے ابوقیس بن الفا کہ بن المغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم ۔اور ابوقیس بن الفا کہ بن المغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم ہیں ہے ابوقیس بن الفا کہ بن المغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن حذاللہ بن عمر بن حذاللہ بن عمر ابن مخزوم ۔اور ابوقیس بن الفائی ہے ہیں ہے بی بن امید بن طف بن وہب بن حذافہ بن جم ہیں
عبداللہ بن عمر ابن مخزوم ۔اور بنی تھی بن امید بن سعد ابن سم ۔ان لوگوں کا واقعہ بیہ ہے کہ رسول اللہ فائی ہی جانب
کے مکہ کے دہنے کے زمانے ہیں انہوں نے اسلام اختیار کرلیا تھا اور جب رسول اللہ فائی ہی ہے کہ بین ہو اور اسلام چھوڑ ویا اور) فتنے ہیں مبتلا ہو گئے اور این قبیلے کے ساتھ بدر میں آئے اور سب
کے ساتھ بدر میں آئے وارس میں ویں تو (اسلام چھوڑ ویا اور) فتنے ہیں مبتلا ہو گئے اور اینے قبیلے کے ساتھ بدر میں آئے اور سب
کے سب مارے گئے۔

### بدر میں اور قیدیوں کے عوض میں جو مال ملااس کا بیان

لے (الف) میں''فتنیہ مسمین''جس کے معنی ان ناموں والے نوجوان تھے''ہوں مے۔اور (ب ج و ) میں فتیہ مسلمین ہے۔جس کے معنی میں نے ترجے میں اختیار کئے ہیں۔ (احرمحودی)

کرنے والا کوئی نہ تھالیکن ہمیں رسول اللّٰہ مُلَاثِیَّا کُمِ ہِمْن کے حملہ کرنے کا خوف تھا اس لئے ہم آپ ہی کی حفاظت میں گئے رہے اس لئے اس مال کے ہم سے زیاد ہتم حق دارنہیں ہو۔

ابن آئی ہے کہا مجھے سے عبدالرحمٰن بن الحارث وغیرہ نے سلیمان بن مویٰ سے انہوں نے مکحول سے ابوا مامدالبا بلی کی روایت بیان کی۔

ابن بشام نے کہا کہ ان کا ( یعنی ابوا مامہ کا ) تام صدی بن عجلا ن تھا۔

ابن الحق نے کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن ابی بکرنے بیان کیا اور کہا کہ مجھ سے بی ساعدہ کے بعض افراد
نے ابواسید الساعدی ما لک بن رہید کی روایت بیان کی انہوں نے کہا کہ بدر کے روز مجھے بی عایذ المحز وسین
المرز بان کی تکوار کمی تھی لیکن جب رسول اللہ ما تی تھی ہے لوگوں کوان کے ہاتھوں میں سے مال غنیمت کولوٹا و بیے کا تھی المرز بان کی تکوار می لیکن جب رسول اللہ ما تی تھی تھی فرمایا تو میں نے وہ تکوار بھی لا کر غنیمت میں ڈال دی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ مثال تی عادت شریف ہے تھی کہ آ ب سے کوئی چیز ما تھی جاتی تو آ ب اس کے دینے سے انکار نہ فرماتے۔ یہ بات الارتم بن ابی الارتم نے جان کی اور رسول اللہ ما تھی جاتی ہو آ ب اس کے دینے سے انکار نہ فرماتے۔ یہ بات الارتم بن ابی الارتم نے جان کی اور رسول اللہ ما تھی ہے وہ تکوار طلب کرلی تو آ پ نے وہ تکوار انہیں دے دی۔

### ابن رواحہ اور زید کے ذریعے خوش خبری کی روائگی

ابن استحق نے کہا کہ اس حقے بعد رسول الله مُلَّاتِیْم نے عبد الله بن رواحہ کو العالیہ ( مدینہ کے بلند جھے میں رہنے والوں ) کواس امر کی خوش خبری دینے کے لئے روانہ فر مایا جو اللہ نے اپنے رسول مُلَّاتِیْم اور مسلمین کو فتح علی میں رہنے والوں ) کو خوش خبری دینے کے عنایت فر مائی تھی ۔ اور زید بن حارثہ کو السافلہ ( مدینہ کے نیبی جھے میں رہنے والوں ) کو خوش خبری دینے کے لئے روانہ فر مایا ۔ اسامہ بن زید نے کہا کہ میں یہ خبر اس وقت پہنی جبکہ ہم نے رسول الله مُلَّاتِیْم کی صاحبز ادی رقیہ پر جوعثمان بن عفان کے پاس ( یعنی ان کی زوجیت میں ) تھیں مٹی برابر کر دی تھی ( یعنی انہیں وفن کر دیا تھا )۔ اور رسول الله مَنَّاتُیْم نے عثمان کے پاس ( یعنی ان کی زوجیت میں ) تھیں مٹی برابر کر دی تھی ( یعنی انہیں وفن کر دیا تھا )۔ اور رسول الله مَنَّاتُیْم نے عثمان کے ساتھ مجھے بھی اس پر خلیفہ بنایا تھا ہمیں خبر کمی کہ زید بن حارثہ آئے ہیں تو میں بھی ان کے پاس آیا اور وہ مہد میں کھڑ ہے ہوئے تھے اور لوگوں نے ان کو گھیر لیا تھا اور وہ کہدر ہے تھے کہ میں بھی ان کے پاس آیا اور وہ مہد میں کھڑ ہے ہوئے تھے اور لوگوں نے ان کو گھیر لیا تھا اور وہ کہدر ہے تھے کہ میں بھی ان کے پاس آیا اور وہ مہد میں کھڑ ہے ہوئے تھے اور لوگوں نے ان کو گھیر لیا تھا اور وہ کہدر ہے تھے کہ میں بھی ان کے پاس آیا اور وہ مہد میں کھڑ ہے ہوئے تھے اور لوگوں نے ان کو گھیر لیا تھا اور وہ کہدر ہے تھے کہ

عتبہ بن ربیعہ اورشیبہ بن ربیعہ اور ابوجہل بن ہشام اور زمعہ بن الاسود اور ابوالبختری العاص بن ہشام اور امیہ بن خلف اور الحجاج کے دونوں مبٹے نبیداور منبہ قتل ہو گئے انہوں نے کہا کہ۔ میں نے کہا ابا جان کیا میر جے۔ انہوں نے کہا ہاں بیٹا واللہ۔

### رسول الله منالية على بدر سے واپسی

پھررسول اللّه مَنْ الْخَارِّيْنَ عَلَيْ مِن الحارث اوروہ مال غنيمت رسول اللّه مَنْ الْخَارِّيْنِ قيدى ان ميں عقبہ بن ابى معيط اورالنضر بن الحارث اوروہ مال غنيمت رسول اللّه مَنْ الْخَارِّيْنِ ہے حاصل ہو تقا۔ اور مال غنيمت کی مُکرانی پرعبداللّه بن کعب بن عمر و بن عوف بن مبذ ول بن عمر و بن غنم بن مازن بن النجار کو مقرر فر ما یا تھا۔ اس وقت مسلمانوں کے رجز گونے کہا۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعضوں نے اس (رجز گو) کانام عدی بن ابی الزغباء بتایا ہے۔ اَقِمْ لَهَا صُدُوْدَهَا یَا بَسْبَسُ لَیْسَ بِنِدِی الطَّلْحِ لَهَا مُعَرَّسُ اے بسبس ذی الطلح میں اس قافلے کے لئے رات گزارنے کا کوئی مقام نہیں ہے اس لئے اونٹوں کے سینے اس کے لئے قائم رکھ۔

وَلَا بِصَحْرَاءِ عُمَيْرِ مَحْبِسُ إِنَّ مَطَايَا الْقَوْمِ لَا تُحَيَّسُ اورصحراءُم مِي مِين بھی رکنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔اورایسے لوگوں کی سواریوں کو (ناموزوں مقام براتار کر) ذلیل نہیں کیا جاسکتا۔

فَحَمْلُهَا عَلَى الطَّرِيْقِ اكْيَسُ قَدُ نَصَرَاللَّهُ وَفَرَّ الْآخُنَسُ اس لِحَ ان اونوْں کو لئے ہوئے رائے پر چلے چلنا ہی ہوشیاری ہے۔اللّٰہ نے اپی مدوتو دے ہی دی اوراضن تو بھاگ ہی گیا۔

پھررسول اللہ منگافی فی اس کے ایک ہو جب تنگ راہ الصفر اس نکے تو اس تنگ راہ ہو الصفر اس نکے تو اس تنگ راہ ہو اور النازیہ کے درمیان سیرنا می ایک ممیلے پر وہاں کے ایک بڑے درخت کے پاس نزول فر مایا۔ اور یہیں آپ نے وہ غنیمت مساویا نہ تقسیم فر مادی جواللہ نے مشرکوں سے مسلمانوں کو دلائی تھی۔ پھر آپ نے کوچ فر مایا یہاں تک کہ جب مقام الروحا پر پہنچ تو مسلمان اس فتح کی تہذیت پیش کرنے کے لئے آپ سے آ ملے جواللہ نے آپ کو اور آپ کے ساتھ والے مسلمانوں کو عنایت فر مائی تھی۔ عاصم بن عمر بن قیادہ اور بزید بن رومان نے جیسا مجھ سے بیان کیا ہے اس کے لحاظ سے سلمہ بن سلامہ نے ان سے کہا کہ تم جمیں کس بات کی مبارک باد

#### کرد این بخام ها صدروم بیرت این بخام ها صدروم

دیتے ہو واللہ ہم نے تو صرف چند پیند پیند یا صاف بوڑھوں سے مقابلہ کیا جو قربانی کے اونٹوں کے مانند زانو بندھے ہوئے تصاورہم نے ان کی قربانی کردی تورسول اللّٰدُ مَنْ کَیْتُوَ ہِمَ فرمایا اور فرمایا:

آیِ ابْنَ آخِی اُولَیْكَ الْمَلَدُ. " 'بابا! وی توسر گروہ تھ'۔ اُ ابن ہشام نے کہا کہ الملاء کے عنی اشراف دروساء کے ہیں۔

## النضراورعقبه كاقتل

ابن ایخی نے کہا کہ جب رسول اللہ منگا گیر کا مصام الصفر اء میں تشریف فر ما تنصر بن الحارث کا قل کیا ( یعنی قل کروایا ) مکہ کے بعض اہل علم نے مجھے خبر دی کے علی بن الی طالب اس کے قل کرنے والے تنھے۔

ابن این این کی نے کہا کہ پھر آ پ وہاں سے نکلے اور جب عرق الظبیہ میں تشریف فر ما ہوئے تو عقبہ بن ابی معیط کوتل کیا ( بیعنی قبل کروایا )۔

> ابن ہشام نے کہا کہ عرق الظبیہ کی روایت ابن اتحق کے سواد وسروں ہے ہے۔ <u>ابن ایحق نے</u> کہا کہ ہمقبہ بن معیط کو بنی العجلان کے عبداللہ بن سلمہ نے قید کیا تھا۔

ابن آبخی نے کہا کہ جب رسول اللّٰہ مُؤَلِّمَةِ اس کے لّل کا تھم فر ما یا تو اس نے کہا اے محمد بچوں کے لئے کون ہوگا تو آپ نے فر مایا:

الناد \_ آگ ہوگی \_ تو اس کو بن عمر و بن عوف والے عاصم بن ثابت ابن ابی الا تلح الانصاری نے **تل کیا** جیسا کہ مجھ سے ابوعبیدہ بن محمد بن عمار بن یاسر نے بیان کیا ہے ۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعض کہتے ہیں کہ علی بن ابی طالب نے کہا۔ یہ مجھے سے ابن شہاب الزہری وغیرہ ا اہل علم نے بیان کیا ہے۔

ابن ایخل نے کہا کہ اس مقام پر فروہ بن عمروالبیاضی کے آزاد کردہ ابو ہندرسول اللّه مثّانی ہے آ کر ملے جواپنے ساتھ ایک جھوٹی مشک حمیت میں حیس بھر کر لائے تھے (پنیراور تھی ملا کر کھانے کی ایک چیز بنائی جاتی ہے۔ جس کوحیس کہتے ہیں )۔

ابن ہشام نے کہا کہ حمیت مشک کو کہتے ہیں۔

ا ابن اح کالفظ ہرایک کم من کے لئے عرب استعال کرتے ہیں ای لئے میں نے اس کا ترجمہ'' باہا'' کیا ہے اور ملاء کے معنی امراء۔اشراف وہ شان والی ہستیاں جوآ تکھوں میں جیس ای لئے میں نے اس کا ترجمہ سرگر وہ کیا ہے۔(احم محودی) ع (الف) میں خط کشید والفاظ نہیں ہیں۔(احم محمودی) اور بدابوہند بنگ بدر کی شرکت ہے بیچھے رہ گئے تھے اس کے سوارسول الله مَالَّةُ فَا کَے سَاتھ تمام جَنگوں عمی شریک رہاور بدرسول الله مَالِّةُ فَالْمَالِيَّةُ کِمَامِ اللهُ مَالِيَّا فَاللهُ عَلَيْلِ اللَّائِيْدِ وَال اِنَّمَا اَبُوْ هِنْد امْرُوْ مِنَ الْالْصَارِ فَانْکِحُوْهُ وَانْکِحُوْ اللّهِ.

''ابوہندتو انصار میں سے ہیں اس لئے ان ( کی لڑکیوں) سے نکاح کر دادر ( اپنی لڑکیاں ) ان کے نکاح میں دو۔ تو صحابہ نے اس کی تغیل ک''۔

کہا کہ پھررسول اللہ فاقی ہے یہاں تک کہ قید یوں سے ایک روز پہلے مدید تشریف لائے۔

ابن آئی نے کہا کہ جھے سے عبداللہ بن الی بکر نے بیان کیا کہ یکی بن عبداللہ بن عبدالرحمٰن بن اسعد ذرارہ نے کہا کہ جب قید یوں کو لا یا گیا تو اس وقت لا یا گیا جبکہ سودہ بنت زمعہ نی فاقی ہے گئے کی دوجہ محتر مہ عفراء کے دونوں بیٹوں عوف اور معوذ پرنو حہ خوائی کے مقام پرتھیں (راوی نے) کہا کہ یہ واقعہ عورتوں پر پردہ فرض ہونے سے پہلے کا ہے۔ (راوی نے) کہا کہ۔ (ام المونین) سودہ ہی تی تیں کہ واللہ بین ان کے پاس بی تھی کہ وہ قیدی ہارے پاس لائے گئے۔ اور کہا گیا کہ قیدی لائے گئے ہیں۔ (ام المونین نے) کہا تو بین بی تھی کہ وہ قیدی ہارے پاس لائے گئے۔ اور کہا گیا کہ قیدی لائے گئے ہیں۔ (ام المونین نے) کہا تو بین اپنے گھر لوئی۔ اور رسول اللہ تا گئے گئے میں ہے تو دیکھا کہ ابویز یہ سمبیل بن عمرو محمومی ہو تے ہیں۔ (ام محمومی نے ایک کو نے ہیں ہے اور اس کے دونوں ہا تھ رکی سے اس کی گرون میں بند سے ہوئے ہیں۔ (ام المونین نے) کہا نہیں واللہ جب میں نے ابویز یہ کواس حالت میں دیکھا تو ہیں اپنے آپ کوسنجال نہ کی اور المونین نے کہد دیا کہ اے ابویز یہ تم لوگوں نے اپنے ہاتھ (پاؤیل دوسروں کے اختیار میں) دے وسیع تم لوگ عن سے رسول اللہ فائی تی کہد دیا کہ اے ابویز یہ تم لوگوں نے اپنے ہاتھ (پاؤیل دوسروں کے اختیار میں) دے وسیع تم لوگ

يَا سَوُدَةٌ أَعْلَى اللهِ عَزَّوَجَلٌ وَعَلَى رَسُولِهِ تُحَرِّضِيْنَ.

ہوش میں ندلایا۔ (آب نے فرمایا):

''اے سودہ کیا عز وجلال والے اللہ اوراس کے رسول کی مخالفت پر ابھار رہی ہو''۔

(ام المومنین نے) کہا کہ۔ میں نے کہا یا رسول اللہ اس ذات کی قتم جس نے آپ کوحق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے جب میں نے ابویزید کے ہاتھوں کو اس کے مگلے میں بندھا ہوا دیکھا تو میں اپنے آپ کو سنجال نہ کی اور بیساری ہاتیں کہہ دیں۔

ابن ایخق نے کہا کہ مجھ سے بن عبدالدار والے نبیہ بن وہب نے بیان کیا کہ رسول اللّه مَالْ فَيْرَا مِبِ قید یوں کو لے کرتشریف لائے۔تو انہیں اپنے اصحاب میں بانٹ دیا اور فر مایا: اِسْتَوْصُوْا بالاُسّادٰی خَیْراً. '' قید یول کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی وصیت یا در کھؤ'۔

(راوی نے) کہامصعب بن عمیر کاحقیقی بھائی ابوعزیز بن عمیر بن ہا ہم قید یوں میں تھا۔ (راوی نے)

ہما کہ۔ (خود) ابوعزیز نے کہا میر ب پاس سے میرا بھائی مصعب بن عمیر اور انصار یوں میں سے ایک شخص

جس نے مجھے قید میں رکھا تھا گزر ہے تواس نے (میر ہے بھائی نے) کہا کہ اس پراپئی گرفت مضبوط رکھنا کیونکہ

اس کی ماں ساز وسامان والی ہے شایدہ واس کا فعد بید ہے کرتم سے چھڑا ہے۔ اس نے کہا کہ جب بدر سے مجھے

لے کر آر ہے تھے تو میں انصار کی ایک جماعت میں تھا ان کی حالت بیتی کہ جب وہ اپنا ناشتہ اور شام کا کھانا

لاتے تو رسول اللہ مُنْ اللّٰ الل

ابن ہشام نے کہا کہ النظر بن الحارث کے بعد بدر میں مشرکین کا پرچم بردار ابوعزیز بی تھا۔ جب ا
کے بھائی مصعب نے ابولیسر سے جنہوں نے اسے قید کیا تھا نہ کور و بالا الفاظ کے تو ابوعزیز نے ان سے کہا بھائی
صاحب کیا آپ کومیر مے متعلق بہی وصیت ہوئی ہے۔ تو مصعب نے اس سے کہا کہ تو میر ابھائی نہیں ہے بلکہ و و
میر ابھائی ہے۔ پھراس کی ماں نے بو جھا کہ زیادہ سے زیادہ فعدیہ جس کی ادائی پرکسی قریش کو چھوڑ اگیا ہے اس
کی مقدار کیا ہے اس سے کہا گیا کہ جار ہزار در ہم تو اُس نے جار ہزار در ہم اِس کا فعدیہ بھیج کراس کو چھڑ الیا۔

### قریش کے آفت زدوں کا مکہ پہنچنا

ابن آخق نے کہا کہ قریش کے آفت زدہ افراد میں سے پہلافض جو مکہ پنچا ہے وہ انحسیمان بن عبداللہ الخزاعی تھا۔ لوگوں نے دریا فت کیا کہ تہارے اس طرف کی کیا خبر ہے تو اس نے کہا عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ اور العجاج کے دونوں جیئے نبیا ورمنہ اور شیبہ بن ربیعہ اور العجاج کے دونوں جیئے نبیا ورمنہ اور العجاج تربی بن ہشام سب قبل ہو گئے اور جب وہ قریش کے شرفاء کے نام شار کرنے لگا تو صفوان بن امیہ جو مقام حجر میں بیشا ہوا تھا کہنے لگا واللہ اگر میخص عقل رکھتا ہے تو اس سے میرے متعلق سوال کروتو لوگوں نے اس سے کہا انجھا صفوان بن امیہ کے متعلق کیا خبر ہے۔ تو اس نے کہا وہ تو مقام حجر میں بیشا ہوا ہے اور واللہ بہ جہہ میں نے اس کے با کہ وہ تا ہے کہا وہ تو مقام حجر میں بیشا ہوا ہے اور واللہ بہ جہہ میں نے اس کے باپ کواوراس کے بھائی کواس وقت دیکھا ہے جب کہ وہ قبل ہور ہے تھے۔

ابن ایخی نے کہا کہ جھے ہے حسین بن عبداللہ بن عبید اللہ بن عبداللہ ابن عباس نے ابن عباس کے آزاد کر دہ عکرمہ کی روایت بیان کی ۔انہوں نے کہا کہ رسول اللہ مُناکِینِ کے آزاد کر دہ ابورا فع نے کہا کہ میں عباس بن عبد المطلب كا غلام تھا اور اسلام ہم گھر والوں میں واخل ہو چکا تھا۔ عباس نے اسلام اختیار کرلیا تھا اور ان کی
الفضل نے اسلام اختیار کرلیا اور میں نے بھی اسلام اختیار کرلیا تھا۔ اور عباس اپنی قوم ہے ڈرتے اور ان کی
مخالفت کو ناپسند کرتے ہے اور اپنے اسلام کو چھپاتے ہے۔ اور وہ بہت مال دار ہے اور ان کا مال ان کے لوگوں
میں پھیلا ہوا تھا۔ اور ابولہب بدر میں شریک نہ تھا اور اپنے بجائے العاصی بن ہشام بن المغیرہ کوروانہ کیا تھا اور
میں اور کول نے ایسا ہی کیا تھا جو خص نہ گیا اور رہ گیا اس نے اپنی بجائے کسی اور خص کوروانہ کیا تھا اور جب بدر
کے آفت زدہ قریش والوں کی خبر اس کے پاس آئی تو اللہ نے اس کو ذلیل ورسوا کیا اور ہم نے خود میں تو ق و

(ابورافع نے) کہا کہ میں ایک ضعیف مخص تھا اور میں تیروں کے بنانے کا کام کیا کرتا تھا اور انہیں میں زمزم کے پاس کے خیصے میں چھیلا کرتا تھا تو واللہ میں ای خیصے میں اپنے تیر حجیلتے ہوئے بیٹھا تھا اور میرے پاس ام الفصل بھی بیٹھی ہوئی تھیں اور جو خبر ہمیں ٹل چکی تھی اس نے ہمیں مسرور کردیا تھا کہ ایک ابولہب بری طرح اس ام الفصل بھی بیٹھی ہوئی تھیں اور جو خبر ہمیں ٹل چکی تھی اس نے ہمیں مسرور کردیا تھا کہ ایک ابولہب بری طرف تھی اس نے بیر تھی بیٹھ میری پیٹھ کی طرف تھی وہ بیٹھ ای اور اس کی پیٹھ میری پیٹھ کی طرف تھی وہ بیٹھا ہوا کہ ایوابوسفیان بن الحارث بن عبد المطلب آ عیا۔

ابن بشام نے کہا کہ ابوسفیان کا نام المغیر ہ تھا۔

(راوی نے) کہا۔ابولہب نے کہااس کومیرے پاس لاؤ۔اپی عمر کی قتم تھے کوتوسب پچھ معلوم ہوگا۔ (رادی نے) کہا۔آخروہ اس کے پاس بیٹھ گیا اورلوگ اس کے پاس کھڑے تو اس نے کہا با با! مجھے بتاؤ تو ان لوگوں کی کیا حالت رہی۔

اس نے کہاواللہ واقعہ تو بجزاس کے پھونہ تھا کہ ہم ان لوگوں کے مقابل ہوئے اور اپ شانے ان کے حوالے کردیے (اپنی مشکیس کسوادیں) وہ ہمیں جس طرح چاہتے قبل کرتے اور جس طرح چاہتے قبدی بنار ہے تھے اور اللہ کا تتم با وجوداس کے لوگوں پر ہیں نے کوئی ملامت نہیں گی۔ ہم ایسے لوگوں کے مقابل ہو گئے تھے جو گورے گورے تھے اور ابلق گھوڑوں پر آسان وز مین کے درمیان تھے۔ واللہ وہ کسی چیز کو نہ چھوڑتے تھے اور کوئی چیز ان کے مقابل قائم نہ رہتی تھی۔ ابورافع نے کہا۔ ہیں نے خیمے کی ملنا ہیں اپنے ہاتھوں سے اٹھا کیں۔ کھر میں نے خیمے کی ملنا ہیں اپنے ہاتھوں سے اٹھا کیں۔

(راوی نے) کہا۔ ابولہب نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور میرے مند پر زورے ایک تھیٹر مارا۔ انہوں نے کہا کہ۔ بیس نے بھی اس کا بدلہ لیا تو اس نے مجھے کو اٹھالیا اور مجھے زمین پر دے مارا۔ پھر مجھ پر بیٹھ گیا اور مارنے لگا۔ اور میں کمزور تھا تو ام فضل خیمے کی لکڑیوں میں سے ایک لکڑی لے کراس کی طرف برھی اور اس ( لکڑی)

کری سیرے ابن بھام ہے صدروم کے کہا کہ اس کے کہا کہ اس کے کہا کہ کام ہے کہ اس کے کہا کہ کام کے کہا کہ کام کے کہا کری سیرے ابن بھام ہے صدروم کے کہا کہ کے کہا کہ کام کے

ے اس کواپیا مارا کہاس کا سربری طرح بھٹ گیا اور کہا کہاس کا سردار اس کے با<sup>س ک</sup>ند ہونے کے سبب سے تو نے اس کو کمزور سمجھ لیا۔ پھروہ اٹھ کر ذلت کے ساتھ چلا گیا۔اور واللّٰدوہ سات روز ہے زیادہ زندہ نہر ہا۔اللّٰہ نے اس کوعد سنتی نامی بیاری میں مبتلا کر دیا اور اس بیاری نے اس کی جان لے لی۔

ابن ایخق نے کہا کہ مجھ سے بچیٰ بن عباد بن عبداللہ بن الزبیرنے اپنے والدعباد کی روایت بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ (پہلے تو) قریش نے اپنے مقتولوں برنوحہ خوانی کی اس کے بعد کہا کہ ایبانہ کرو کہ محمد اور اس کے ساتھیوں کو پیذہر پہنچے گی تو وہ تمہاری اس حالت پرخوش ہوں گے اور اپنے قید یوں ( کی رہائی ) کے متعلق بھی مستخص کو نہجیجو یہاں تک کہان کا پچھا تظار کرلوابیا نہ ہو کہ محداوراس کے ساتھی فدیے میں بختی کرنے لگیں۔ انہوں نے کہا کہ الاسود بن المطلب کی اولا دہیں سے تین مخض اس آفت میں مبتلا ہوئے تھے زمعہ بن الاسوداور عقیل بن الاسوداورالحارث بن زمعهاوروه اپنی اولا دیررو نا حیاہتا تھا۔ (راوی نے ) کہا کہ۔ وہ اس (حشش و بنے) میں تھا کہ اس نے رات میں رکا یک (کسی کے) رونے کی آوازئ تو اس نے اپنے ایک غلام ہے کہا۔ اور (اس کی ) بینائی جا چکی تھی۔ و کیوتو کیا یکار کررونا جائز قرار دیا گیا ہے۔ کیا قریش اپنے مقتولوں پررور ہے ہیں۔ کہ میں بھی ابوحکیمہ بعنی زمعہ پر روؤں کیونکہ میرے اندر آ مگ لگ گئی ہے۔ ( راوی نے ) کہا جب غلام واپس آیا تواس نے کہاوہ ایک عورت ہے جو صرف اینے ایک اونٹ کے کھوجانے پر رور ہی ہے۔ راوی نے کہا ۔ای موقع پرالاسود کہتا ہے۔

وَيَمْنَعُهَا مِنَ النَّوْمِ السُّهُوْدُ أَتَّبَكِي أَنْ يَضِلَّ لَهَا بَعِيْرُ کیاوہ اینے ایک اونٹ کے کھوجانے برروتی ہے ادرسونے سے بےخوانی اس کوروک رہی ہے۔ فَلَا تَبْكِي عَلَى بِكُو وَلَكِنْ عَلَى بَدُرٍ تَقَاصَرَتِ الْجُدُودُ اےعورت جوان اونٹ کے کھو جانے ہرندر و بلکہ ( واقعہ ) بدر میں روجس کا نصیبہ پھوٹ گیا ہے۔ عَلَى بَدْرِ سَرَاةِ بَنِي هُصَيْصِ وَمَخْزُومُ وَرَهُطِ آبِي الْوَلِيْدِ بدر بررو بن مصیص سے سردار بررو۔اور (بن ) مخزوم بررواور ابوالولید کی جماعت بررو۔ وَبَرِّكُي خَارِثًا اَسَدَ الْأُسُوْدِ وَبَكِّي إِنْ بَكَيْتِ عَلَى عَقِيْلِ ادراگر تحجے رونا ہے توعقیل بررو۔اورحارث برروجوشیروں کاشیرتھا۔

ل (ب ج د) میں انعاب عند سیدہ "باور (الف) میں اغلب عند سیدہ "ب جوتم یف کا تب معلوم ہوتی ہے۔ (احم محمودی) ع ابوذرنے کہا ھی قوحہ قاتلہ کا لطاعون۔ووطاعون کی طرح کا ایک پیوڑاہے۔(احدمحمودی)

وَبَرِكِيْهِمْ وَلَا تَسْمِى جَمِيْعًا وَمَا لِلَابِي حَكِيْمَةَ مِنْ نَدِيْدِ اوران سب يررواوررونے سے بيزارند ہواورابو عكمہ كاتوكوئى مقابل بى ندتھا۔

اَلَاقَادُ سَادَ بَغُدَ هُمْ رِجَالًا وَلَوُلَا يَوْمُ بَدُرٍ لَمْ يَسُوْدُوْا من لوكہ ان اسكلے لوگوں كے بعد ایسے لوگ سردار بن گئے ہیں كہ اگر جنگ بدرنہ ہوئی ہوتی تووہ ہرگز سردارنہ بن سكتے۔

اور جب قریش نے بیکہا کہ اپنے قیدیوں کوفدید دے کرچھڑانے کے متعلق جلدی نہ کرو کہ محمد اوراس کے ساتھی تخی نہ کریں تو مطلب بن ابی و دایہ نے جس کے متعلق رسول الله مَالِیْ فَیْرِ نے فہ کورہ الفاظ (ارشاد) فرمائے تھے کہا کہ تم بچ کہتے ہوجلدی نہ کرنا چاہئے اور خودرات کو چھپ کرنکل گیا اور مدینہ آیا اور اپنے باپ کو چار ہزار درہم دے کرچھڑا لے گیا۔

### سهبيل بنءمروكا حال

کہا کہ قریش نے قید یوں کی رہائی کے لئے آدی بھیج تو کر زبن حفص ابن الا خیف سہیل بن عمرو کی رہائی کے لئے آیا وراس کو بی سالم بن عوف والے مالک بن الدخشم نے اسر کیا تھا تو اس نے کہا۔
اَسَوْتُ سُنھینگ فَلَا اَبْنَیْ اللّٰہ اَسْدُوا بِهِ مِنْ جَمِیْعِ الْاُمْمَ اللّٰهِ مِنْ جَمِیْعِ الْاُمْمَ مِی نَصِیل کواسیر کیا ہے اور اس کے عوض میں تمام اقوام میں سے کی کوبھی اسیرینا نانہیں چاہتا۔
و جندِف تعلم ان الْفَتْمَ فَتَاهَا سُنھیٰلٌ اِذَا یُظَلّمُ اور (مرف) ان کے قبیلے میں سے سہیل بی جوال مرد اور (بنی) خندف جانتے ہیں کہ جوان مرد (صرف) ان کے قبیلے میں سے سہیل بی جوال مرد ہے جبکہ دوا ہے ظلم کا بدلہ لیمنا چاہے۔

اور مهيل كاينيكا مونث كثاموا تعا\_

ابن مشام نے کہا کہ بعض علماء شعر مالک بن الاحثم کی جانب اس شعر کی نسبت کرنے سے انکار کرتے ہیں۔

ابن آخق نے کہا کہ مجھ سے بی عامر بن لوی والے محمد بن عملاء نے بیان کیا کہ عمر بن الخطاب نے رسول الله مُلَاثَّةُ الله عمر من کی کہ یا رسول الله مجھے اجازت و بیجئے کہ میں سہیل بن عمر و کے سامنے کے دونوں ( یعجے اور او پر کے ) دودووانت توڑدوں کہ اس کی زبان لئک جائے اور آپ کے خلاف کسی جگہ تقریر کرنے کے لئے بھی ند کمڑا ہو سکے۔ (راوی نے ) کہا۔ تورسول الله مُلَاثِیَةِ منے فرہایا:

لَا أُمَثُلُ بِهِ فَيُمَثُلُ اللَّهُ بِي وَ إِنْ كُنْتُ نَبِيًّا.

''('نہیں) میں اس کومثلہ نہ کروں گا ( ایسے اعضا معدوم نہ کروں گا جس سے صورت بجڑ جائے ) کہ اللہ جھے بھی مثلہ کردے گا اگر چہ کہ میں نبی ہوں۔''

مجمع يهمى خرمعلوم موكى ب كدرسول الله مَا لَيْهِ عَلَيْهِ مَا مَا مَا اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَعَامًا لا تَدُمُّهُ .

''اور بات یہ ہے کہ اس سے امید ہے کہ وہ ایسے مقام پر کھڑا ہوگا کہتم اس کی ندمت نہ کرو''۔ ابن ہشام نے کہا کہ ان شاء اللّٰہ اس مقام کا ذکر عنقریب ہم اس کے مقام پر کریں گے۔ ابن اسحق نے کہا کہ جب مکرزنے ان لوگوں سے سہیل کے متعلق بات چیت کی اور ان کی رضا مندی

مامل کرلی تو ان لوگوں نے کہاا جھا جو کچھ ہمیں دینا ہے لاؤ دے دوتو اس نے کہا کہ اس کے پاؤں کے بجائے میرا پاؤں رکھانو (لیعنی اس کے بجائے میرا پاؤں رکھانو (دوکہ وہ تمہارے پاس اپنا فدیدروانہ کر ہے تو سہبل کوچھوڑ ویا اور کرزکوایے یاس قیدر کھانو کرنے کہا۔

فَذَیْتُ بِاَذُوَادٍ نَمَانٍ سِبلی فَتی یَنَالُ الصّیمِیْمَ غُرُمُهَا لَا اَلْمَوَالِیَا میں نے آئھ اونٹ (یافیتی اونٹ) اس نوجوان کے چیٹرانے کے لئے دیئے جس کے تاوان

میں غلام نہیں شرفا کر سے جاتے ہیں۔

رَقَنْتُ یَدِی وَالْمَالُ آیْسَرُ مِنْ یَدِی عَلَی وَلَیْکِنِی خَشِیْتُ اَلْمَخَازِیَا میں نے اپنے ہاتھ کو (لیمنی آئی ذات کو) رہن کر دیا حالانکہ جھے اپنے آپ کورہن کرنے کی بہ نبیت مال کا رہن کرنا آسان تھائیکن میں رسوائیوں سے ڈرا۔

وَ قُلْنَا سُهَيْلٌ خَيْرٌنَا فَاذُهَبُوابِهِ لِلْأَبْنَاءَ نَا حَتَّى نُدِيْرَ الْأَمَانِيَا اورجم نَ كَهَاكَ مِهِ مِن سے بہترین محض ہے اس لئے ہمارے بچوں کے واسطے ای کولے

جاؤتا کہ ہماین امیدوں میں ( کامیابی کی )رونق یا ئیں۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعض علما ءشعران اشعار کو مکرز کی طرف منسوب کرنے ہے انکار کرتے ہیں۔ ابن اسطق نے کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن انی بکرنے بیان کیا کہ انہوں نے کہا کہ عمرو بن ابی سفیان بن حرب بدر کے قید بول میں رسول اللّٰم فاللّٰی کے ہاتھوں میں قید تھا۔ اور بیعقبہ بن ابی معیط کی بیٹی کالڑ کا تھا۔ ابن اسخت نے کہا کہ عمرو بن الی سفیان کی ماں ۔ابوعمرو کی بیٹی تھی اور ابومعیط بن الی عمرو کی بہن تھی۔

ابن ہشام نے کہا کہ اس کوعلی بن الی طالب رضوان اللہ علیہ نے اسیر کیا تھا۔

ابن ایخل نے کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن ابی بکرنے بیان کیا انہوں نے کہا اس لئے ابوسفیان سے کہا ممیا كهائي بيع عمروكا فديدد يواس نے كہاكه (كياخوب) ميراخون بھى بہےاور مال بھى جائے \_انہوں نے حظلہ کونوقتل ہی کردیا اور (اب میں )عمر د کا بھی فدیہ دوں اس کوانہیں لوگوں کے ہاتھوں میں رہنے دو جب تک ان کا جی جا ہے اس کو قیدر تھیں ( راوی نے ) کہا وہ اس حالت میں رسول اللّٰمثَالْ فَیْزِمْ کے پاس مدینہ میں قید تھا کہ بن عمروا بن عوف کی شاخ بنی معاویہ میں ہے سعد بن نعمان بن اکال عمرے کے لئے نکلے اور ان کے ساتھ چند دو دھیل اونٹنیاں بھی تھیں اور بیسن رسیدہ مسلمان تھے اور مقام نقیع میں اپنی بکریوں میں رہا کرتے تھے اور وہیں ہے وہ عمرے کے لئے نکلے اور جوسلوک ان کے ساتھ کیا گیا اس کا انہیں خوف تک بھی نہ تھا اور انہیں ہے گمان تک بھی نہ تھا کہ وہ مکہ میں قید کر لئے جا کیں سے کیونکہ وہ عمرے کے لئے نکلے تھے اور قریش ہے اس بات کا عہد تھا ك كوئى فخص جج ياعمرے كيلئے آئے تو اسكے ساتھ بجز بھلائى كے كسى دوسرى طرح پیش نہ آئیں سے غرض ابوسفیان بن حرب نے مکہ میں ان پرظلم وزیادتی کی اورانہیں اوران کےلڑے عمر دکو قید کرلیا۔اورا بوسفیان نے کہا۔

اَرَهُطُ بُنَ اكَّالٍ آجِيْبُوا دُعَاءَ هُ ۚ تَفَاقَدْتُهُ لَا تُسْلِمُو السَّيَّدَ الْكُهْلَا اے بنی اکال کی جماعت اس کی ایکار کا جواب دووہ تہارے ہاتھ سے نکل گیا (کٹیکن ایسے ) من رسیدہ سر دارکو( دشمن کے ہاتھوں میں ) نہ چھوڑ دو۔

فَإِنَّ بَنِي عَمْرِو لِنَامٌ آذِلَّةٌ لَيْنُ لَّمْ يَفُكُوا عَنْ آسِيْرِ هُمُ الْكُبْلَا کیونکہ بن عمرو ذلیل اور فرو مایہ (شار ) ہوں گے اگرانہوں نے اپنے ایسے قیدی کو جوسخت قید میں ہےر ہائی ندولائی۔

توحسان بن ثابت نے اس کے جواب میں کہا۔

لَآكُثَرَ فِيْكُمْ قَبْلَ آنُ يُؤْسَرَ الْقَتْلَا لَوْكَانَ سَغُدٌ يَوْمَ مَكَّةَ مُطْلَقًا مكه (میں اس کی گرفتاری ) کے روز اگر سعد آزاد ہوتا تو قید ہونے سے پہلے اس نے تم میں سے بہتوں کو۔ تَحِنُّ إِذَا مَا انْبِضَتْ تَحْفِرُ النَّبُلَا بِعَضْبٍ حُسَامٍ أَوْ بِصَفُرًاءَ نَبْعَةٍ

تیز تلوار سے قبل کر دیا ہوتا یا نبعہ (کے درخت کی ککڑی) کی زرد ( کمان ) ہے جس ہے ایک (زنائے کی ) آ داز آتی ہے جبکہ وہ تیر کی انتہا تک تھینجی جائے۔

اور بن عمر و بن عوف رسول الله مُنْ اللهُ عَلَيْمُ کے پاس مسئے اور آپ کواس کی اطلاع دی اور آپ سے استدعا کی کہ عمر و بن ابی سفیان کوان کے حوالے کیا جائے کہ اس کے عوض میں وہ اپنے آ دمی کو چھڑ الا کیں۔ رسول الله منگافی کا سند کا منظور فر مائی انہوں نے اس کوابوسفیان کے پاس روانہ کیا تو اس نے سعد کو چھوڑ دیا۔

# ابوالعاص بن الربيع كى قيد

ابن این این کی نے کہا کہ قید یوں میں ابوالعاص بن الربیع بن عبدالعزی ابن عبد شمس رسول اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا ا آپ کی صاحبز ادی زینب کے شوہر بھی ہتھے۔

ابن مشام نے کہا کدان کوخراش بن الصمة بن حرام میں سے ایک مخص نے قید کیا تھا۔

ابن ایکن نے کہا کہ ابوالعاص کا کہ کے ان لوگوں میں شار تھا جو مال امانت اور تجارت کے کاظ سے مشہور سے۔ اور یہ ہالہ بنت خویلد کے فرزند سے اور (ام المونین) خدیجہ نے رسول اللہ تکافی خالفت نہیں فرہایا رسول اللہ تکافی خالفت نہیں فرہایا کہ سے اس کا نکاح کر دیں اور رسول اللہ تکافی خالفت نہیں فرہایا کر سے بہلے کا تھا۔ آپ نے (ان سے) ان کا نکاح کر دیا تھا۔ اور معل کرتے ہے۔ اور یہ واقعہ آپ نے نے (ان سے) ان کا نکاح کر دیا تھا۔ اور دوا قعہ آپ پر وقی کے نزول سے پہلے کا تھا۔ آپ نے رسول کواپی نبوت کی عزت مطا وہ (جناب فدیجہ) ان کواپنے لڑکے کی طرح بھی تھیں اور جب اللہ نے اپنے رسول کواپی نبوت کی عزت مطا فرائی تو آپ پر (جناب) فدیجہ اور آپ کی لڑکیاں تو ایمان لا کیں اور آپ کی تھدین کی اور اس بات کی اور اس بات کی اور اس بات کی اور اس بات کی مورک ہی کردیا تھا۔ جب آپ شرک ہی پر جے رہے۔ دسول اللہ کا فیا کے رقبہ یا ام کلؤم سے متبہ بن الجالیہ کا نکاح کردیا تھا۔ جب آپ نے قریش کو اللہ کا نکاح کردیا تھا۔ جب آپ نک کو ایندا فر بائی تو ان لوگوں نے کہا کہ تم نے محم کو میں کو اندان کو ایندا کو بین کو بیوڑ وں کے کہا کہ تم نے کہا کہ تو ایک کو بیوں کو چھوڑ و رہے تو بیاں جا کہا کہ تا ہوں کے ایندا کی حالت میں تو ہیں نہائی بیوی کو چھوڑ وں جو رہ این کہ بیندی کو بیوڑ وں کے کہا کہ تو کہا کہیں واللہ ایک میں نہائی بیوی کو چھوڑ وں کے بیا کہ تو کہا کہا کہ کہ کی کی وادان سے تیرا نکاح کردیں گے۔ انہوں نے کہائیس واللہ ایک کی این والن کا کی ہے کہ رسول اللہ کا نگا کے کہائیس واللہ ایک کی کی وادان سے تیرا نکاح کردیں گے۔ انہوں نے کہائیس واللہ ایک کو کہا کہ کو کہی کی وادادی کی تعریف کو ایک کر دیا گے۔ کہ وہ کوگ عتبہ بیان الجالہ بی کے اور اس سے کہا کہ می کی کی وادادی کی تعریف کو کو اور کی تھور کی کی دوروں کی کو کورت کو کہائیس واللہ ایک کی بیٹوں کی کی دوروں کی کی دوروں کی کی دوروں کی کوروں کوگ عتبہ بین الجالہ بیا گی کی دوروں کی کی دوروں کی کی دوروں کی کوروں کوگ کی دوروں کی کی دوروں کی کی دوروں کی کی کی دوروں کی کوروں کوگ عتبہ بین الجالہ کی کی کی دوروں کوگ کی کوروں کوگ کی دوروں کی کوروں کوگ کی کوروں کوگ کی دوروں کی کوروں کوگ کی کوروں کو کور

ل (الف) العاصى" أخريس يا كماتهاور (بن د) يس العاص بغيريا ككماب ـ (احرمحودى)

يرت ابن برام ه حددد کر ۱۰۹ کی کی در ۱۰۹ کی کی

کوطلاق دے دے۔قریش کی جوعورت تو جاہے ہم اس سے تیرا نکاح کئے دیتے ہیں تو اس نے کہا کہ اگرتم میرا نکاح ابان بن سعید بن انعاص کی بیٹی یا سعید بن العاصی کی بیٹی ہے کر دوتو میں اے جھوڑے ویتا ہوں۔ انہوں نے سعید بن العاصی کی بیٹی سے اس کا تکاح کردیا اور اس نے ان کو (رسول الله مُؤَلِّيْتُ کی صاحبز ادی کو) مجموز دیا۔وہ ان کے ساتھ خلوت میں بھی نہیں گیا تھا۔اس طرح اللہ نے ان کو (صاحبز ادی صاحبہ کو )اس کے ہاتھوں سے چھڑا کران کی عزت رکھ لی اوراس کوؤلیل کیا۔اس کے بعدعثان بن عفان اس کے بجائے ان کے شوہر ہوئے اور رسول الله مُنَافِيَةُ مكه ميں مجبوري كے تحت (ایسے تعلقات كو) نہ جائز فرماتے بتھے اور نہ تا جائز۔ اور نینب بنت رسول الله منافیج کم به اسلام اختیار کرلیا تھا تو ان کے اور ابوالعاصی بن الربیع کے درمیان اسلام نے تو تفریق کردی تھی لیکن ان کوان ہے الگ کرالینے کا اختیار رسول الله مُناکیکی کونہ تھا اس لئے وو (ما جبز ادی صاحبہ ) باوجوداینے اسلام کے انہیں کے ساتھ رہیں حالانکہ وہ اپنے شرک پر ( قائم ) تھے۔ یہاں تک کہ جب رسول التُدمَّنَ فَيْنِمُ نِهِ بَجِرت فر ما كَي اور قريش بدر كي جانب بزيھے تو انہيں ميں ابوالعاصي بن الربيع بھي تھے اور بدر کے قید بوں میں وہ بھی گرفتار ہو گئے اور مدینہ میں وہ رسول اللّٰمَ کَا لَیْمُ کَا اِسْ مِی کِ پاس رہے۔

ابن آبخق نے کہا کہ مجھ سے بچیٰ بن عباد بن عبداللہ بن الزبیر نے اپنے والدعباد سے عائشہ کی روایت بیان کی۔

(ام الموننین نے ) کہا کہ جب مکہ والوں نے اپنے قیدیوں کی رہائی کے لئے (رقم )روانہ کی تو زینب بنت رسول اللهُ مَثَلَ اللهُ عَلَيْ الموالعاصى كى ربائى كے لئے بچھ مال روانه كيا اوراس ميں اپني ايك مالا بحى روانه كى جس کوخد یجہ نے رخصت کرتے وفت انہیں پہنا کر ابوالعاصی کے پاس روانہ کیا تھا۔

(ام الموسين نے) كہا۔ جب رسول الله مَن الله عَلَيْ الله الله الله كوملاحظه فرمايا تواس كود كيوكر آپ كاول بهبت تعرآ بااورفر مایا:

إِنْ رَأَيْتُمُ إِنْ تُطْلِقُوا لَهَا آسِيْرَهَا وَتَرُدُّوا عَلَيْهَا مَالَهَا فَاقْعَلُوا.

''اگر تنہیں مناسب معلوم ہو کہ اس کے قیدی کوتم اس کے لئے جیموڑ دواور اس کا مال اس کولوٹا دو تو(اييا) كرو''\_

ان لوگوں نے كہا اچھا يارسول الله \_اورانبول نے ابوالعاصى كوچھوڑ ديا اور ( بى بى ) زينب كاجو يحمد مال **تغ**اوه واپس کردی<u>ا</u>۔

یا. پہاں بھی (الف) میں العاصی بیا ءلکھا ہے اور ( ب ج و ) میں العاص بغیریاء کے۔ (احمرمحمودی)

#### <<u>⟨`\_\_\_`</u>}

### نينب كامدينه كي جانب سفر

کہا کہ رسول اللہ مُنْ اللّٰهِ عَلَیْ آئے۔ ان سے اقرار لے لیا تھا یا انہوں نے رسول اللّٰہ مُنَّا اللّٰهِ عَلَی کو آپ کے پاس آنے کی اجازت دی جائے گی یا ان کی رہائی کی شرطوں میں بیجی ایک شرط تھی لیکن سے بات نہ ان کی جانب سے کے معلوم ہوتا کہ وہ کیا (معاملہ) تھا۔ مگر بات نہ ان کی جانب سے کہ معلوم ہوتا کہ وہ کیا (معاملہ) تھا۔ مگر جب ابوالعاصی کوچھوڑ دیا گیا اور وہ مکہ چلے گئے تو رسول اللّٰہ مَنَّا اللّٰہُ طلال اللّٰہُ لَا اللّٰہُ الللّٰہُ الللّٰہُ اللّٰہُ الللّٰہُ اللّٰہ

كُوْنَابِيَطُنِ يَأْجِجَ حَتَّى تَمُرَّ بِكُمَا زَيْنَبُ فَتَصْحَبَا هَا حَتَّى تَأْتِيَانِي بِهَا. ''تم دونوں (جاکر)بطن یا جج میں رہو۔ یہاں تک کہتمبارے یاس سے زینب گزرے (جب وہ تمہارے پاس سے گزرے ) تواس کے ساتھ ہوجاؤیہاں تک کہاس کومیرے پاس لاؤ''۔ یں وہ دونوں ای وقت نکلے اور بہ واقعہ بدر کے ایک مہینے بعد کا یا اس سے پچھ کم یا زیادہ کا تھا۔ اور جب ابوالعاص مكدآ ئے توانہوں نے زینب کواینے والد سے جا کر ملنے کا تھم دیا تو وہ جانے کے سامان کرنے لگیں۔ ابن اسطّی نے کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن ابی بکرنے بیان کیا۔انہوں نے کہا کہ (بی بی ) زینب کے متعلق مجھے بیان کیا گیاہے کہ خودانہوں نے کہا کہ اس اثناء میں کہ میں اپنے والدے جاکر ملنے کا سامان مکہ میں کر ری تھی کہ مجھ سے عتبہ کی بٹی ہند ملی اور اس نے کہا۔اے محمہ ( منافیقیز) کی بیٹی کیا مجھے اس کی خبرنہیں مل گئی کہ تم اینے والدے جا کر ملنے کااراد ہ رکھتی ہو۔ ( بی بی زینب نے ) کہا۔ میں نے کہا کہ میرایہاراد ہ تونہیں ہے۔اس نے کہاا ہے میری چچازا دبہن (ایبا) نہ کہو (یعنی مجھ سے بات نہ چھیاؤ)۔اگرتمہیں کسی سامان کی ضرورت ہوجو محمہیں تمہارے سفر میں آ رام دے باحمہیں اپنے والد تک وینچنے کے لئے رقم کی ضرورت ہوتو تمہارے کام کی چیز میرے پاس موجود ہے اس لئے (اس خبر کی اطلاع دینے میں) مجھ سے بخل نہ کرو۔ کیونکہ عورتوں کے تعلقات میں وہ چیزر کا وٹ نہیں بن سکتی جومر دوں کے تعلقات میں ہو۔ ( بی بی زینب نے ) کہا۔ واللہ میں نے تو یمی خیال کیا کہاس نے جو پچھ کہا وہ (حقیقت میں ویبا ہی ) کرنے کے لئے کہا تھا۔ کہا۔لیکن مجھے اس سے خوف ہوااور میں نے اس بات کے کہنے ہے انکار کر دیا کہ میں اس بات کا اراد ہ رکھتی ہوں اور میں نے تیاری کرلی ہے۔ پھر جب رسول الله مُنْ اللّٰهُ عَلَيْهُم کی صاحبز ادی اینے سغر کی تیاری کرچکیں تو ان کا د پور (یا جینھ) ان کے شو ہر کا بھائی کنانہ بن الرہیج ان کے پاس اونٹ لایا اور وہ اس پرسوار ہو گئیں اور اس نے اپنی کمان اور ترکش

کے لیا اور ان کو لئے کردن کے وقت اس اونٹ کی تکیل تھینچتا ہوا لیے چلا اس حال میں کہوہ اینے ہودج میں جیشی ہوئی ہیں قریش کے لوگوں میں اس کا چرچا ہوا اور ان کی تلاش میں نظر حتی کہ انہوں نے ان کو ذی طوی میں آ ملایا اور پېلاهخص جوان تک آپېنچا وه مهارېن الاسودېن المطلب بن اسدېن عبدالعزی العمري **تما اور د واپيخ** ہودج ہی میں تقیس کہ مبار نے انہیں اپنی برچھی سے ڈرایا۔لوگوں کا دعویٰ ہے کہ وہ حاملہ تقیس اور جب انہیں ڈرایا دھمکایا گیا تو ان کاحمل ساقط ہوگیا۔اوران کا دیور (یا جیٹھ) بیٹھ گیا اوراینے ترکش میں سے تیرز مین مر جھنک دسیئے اور کہا واللہ جو تخص میرے نز دیک آئے اس کو بیں اپنے تیر کا نشانہ بنا تا ہوں آ خرلوگ اس کے یاس سے لوٹ سکتے اور ابوسفیان قوم کے پچھاور بڑے لوگوں کو لئے ہوئے آیا اور کہا اے مخص اینے تیروں کو روک کہ ہم بچھ سے پچھ بات چیت کریں۔اس نے تیرروک لئے اور ابوسفیان آ سے برد ھااور اس کے ماس کھڑا ہو گیا اور کہا تو نے سیدھی راہ اختیار نہیں کی ۔ تو اس عورت کو لے کر دن دہاڑے سب لوگوں کے سامن**ے لکلا ہ**ے اور سختے ہاری مصیبت اور ذلت کا بھی علم ہا ورحمد (مَثَلَّ الْمِیْمُ) کی جانب سے جیسی بربادی ہم برآئی وہ بھی سختے معلوم ہے ایس حالت میں جب تو اس کی بیٹی کواس کی جانب تھلم کھلا سب لوگوں کے سامنے ہمارے ورمیان سے لے کر جائے گا تو لوگ مجھیں گے کہ بیدوا قعہ بھی اسی ذلت کے سبب سے رونما ہوا ہے جوہم برمعیبت آئی ہے اور بیکہ اس کا وقوع بھی ہمارے ضعف اور ہماری کمزوری کے سبب سے ہوا ہے اور اپنی عمر کی مشم ! ہمیں اس کواس کے باب سے رو کنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہمیں کوئی انتقام مطلوب ہے لیکن (اس و**مت تو)** اس عورت کو لے کرتو لوٹ جا۔ یہاں تک کہ جب آ وازیں خاموش ہوجا نیں اور لوگ یہ کہنے لگیں کہ ہم نے اس کولوٹا دیا ہے تو پھراس کو چیکے سے لے کرنگل جا اور اس کواس کے باپ کے پاس پہنچا دے۔ (راوی نے ) کہا کہ۔اس نے ویبا ہی کیا اور وہ چندروز وہیں رہیں یہاں تک کہ جب آ وازیں خاموش ہو گئیں تو انہیں لیے کروہ رات کے وقت نکلا اور انہیں زید بن حارثہ اور ان کے ساتھی کے حوالے کر دیا اوروہ دونوں انہیں لئے موے رسول الله متا الله على الله عند

ابن اسطی نے کہا کہ عبداللہ بن رواحہ نے یا بنی سالم بن عوف والے ابوضیمہ نے ( بی بی) زمینب کے واقعے کے متعلق کہا ہے۔

ابن مشام نے کہا کہ بداشعار ابوضیّمہ کے ہیں۔

أَتَانِى الَّذِى لَا يَقَدُّرُ النَّاسُ قَدْرَهُ لِنَابَ فِيلِهِمْ مَنْ عُقُوقٍ وَمَا ثَمِ مِيرِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَمَا ثَمِ مِيرِ عِياسِ وَهُخْصَ آيا (يااس واضح کی خبر پنجی ) جس کی جیسی قدر کرنا جا ہے لوگ اس کی ولیں قدر نہیں کرتے وہ مخض (یا وہ واقعہ ) زینب سے تعنق رکھنے والا ہے جوان لوگوں کے خلاف اور

(ان کی دانست میں ) گناہ تھا۔

و إِخْوَاجُهَا لَمْ يُخُوَّ فِيهَا مُحَمَّدٌ عَلَى مَاء قَطْ وَبَيْنَا عِطْرُ مَنْشَمِ وَوَنَهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا عَلَمُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا الهُ مَا اللهُ مَا ال

قُرَنَّا ابْنَهَ عَمْرًا وَمَوْلَى يَمينِه بِذِى حَلَقٍ جَلْدِ الْصلاصِلِ مُحْكَمِ ہم نے اس کے بیٹے عمرواوراس کے حلیف کوحلقوں والی بڑی جھنکار والی مضبوط (زنجیر) میں جکڑ دیا۔

فاُقْسَمتُ لَا تَنْفَكُ مِنَّا كَتَائِبٌ سَرَاةُ خَمِيسٍ فِي لُهَامٍ مُسَوَّمٍ پھر میں نے قشم کھالی کہ ہمارے لشکر کی ٹولیاں۔لشکر کے سردارایک خاص نشان والے عدد کثیر کے ساتھ ہمیشہ۔

تَوُولُ عُولَيْسَ الْكُفُرِ حَتَّى نَعُلَّهَا بِنَحَاطِمَةٍ فَوْقَ الْأَنُوفِ بِمِيسَمِ كَعْرَى لُولِ عَنَى نَعُلَّهَا بِنَحَاطِمَةٍ فَوْقَ الْأَنُوفِ بِمِيسَمِ كَعْرَى لُولِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

نَّنَدِّ لُهُمْ أَكْنَافَ نَجُدُو نَخْلَةٍ وَإِنْ يُتَهِمُوا بِا الْنَحْيُلِ وَالْرَجُلِ نَتَهِمِ الْمَعَيْلِ وَالْرَجُلِ نَتَهِمِ اللّهِ مُرَتَّعُ وَتَخْلَمُ (تَجُور بن) كـ اطراف واكناف مِين ان ہے مقابله كرتے رہيں گے اوراگروہ سواراور بيادوں كولے كرتہامہ (نشيى زمين) ميں اتر جائيں تو ہم وہاں بھى نازل مول سگے۔

بَدَ الدَّهْرِ حَتَّى لَا يُعَوَّجَ سِرْبُنَا وَنُلْحِقُهُمُ آثَارَ عَادٍ وجُرْهُمِ

ا (الف) میں نفزوع زائے معجمہ ہے لکھا ہے جس کے متعلق حاشیہ (ب) میں لکھا ہے کہ وہ تحریف ہے۔ لیکن میرے خیال میں اس کے بھی معنی بن سکتے ہیں کیونکہ اس کے معنی حرکت و بینے اور موڑنے کے ہیں۔لیکن نسخہ (ب ج و) راجج اور نسخہ (الف) مرجوح ہے۔ (احم محمودی) اب تک (ان ہے مقابلہ کرتے رہیں گے ) یہاں تک کہ ہماراراستہ ہوجائے اور ہم انہیں عادو جرہم کے نشانات سے ملادیں گے ( یعنی برباد وہلاک کردیں گے )۔

وَيَنْدَمُ قَوْمٌ لَمْ يُطِيعُوا مُحَمَّدًا عَلَى أَمْرِهُمْ واتَّى حِينٍ تَنْدُمٍ اور وہ تو م اینے کئے پر پچتا ہے گی جس نے محمد (رسول الله مَاللَّهُ عَلَيْهُم) کی اطاعت نہ کی اور کیسے وقت وہ بچتائے گی ( جبکہ پچتا نا پھھکام نہ آئے گا )۔

فَأَبْلِغُ أَبَاسُفُيَانِ إِمَّا لَقِيتَهُ لَيْنُ أَنْتَ لَمُ تُخْلِصُ سُجُودًا وَتُسْلِم تواے مخاطب ) اگرتو ابوسفیان سے ملے تو تو اس کوہ پیام پہنچاد ہے کہ اگر تو خلوص کے ساتھ نہ جھکااور ہات نہ مانی تو۔

فَابُشِرُ بِخِزْيٍ فِي ٱلْحِيَاةِ مُعَجَّلٍ وَسِرْبالِ قَارٍ خَالِدًا فِي جَهَنَّمِ زندگی ہی میں فوری رسوائی و ذات کی اورجہم میں روعن قارے ابدی لباس بہننے کی اہمی ہے خوشال منابه

ابن مشام نے کہا کہ بعض روا توں میں 'وسر بال نار '' بھی آیا ہے بعنی آگ کے کیڑے سینے کی۔ ابن استحق نے کہا کدابوسفیان کے حلیف ہے مراد عامر بن الحضری ہے جو قید یوں میں تھا۔اور الحضری اورحرب بن اميه كے درميان معاہدہ تھا۔

ابن ہشام نے کہا کہ ابوسفیان کے حلیف ہے مرا دعقبہ بن الحارث بن الحضری ہے اور عامر بن الحضری (جس كاذكرابن اتحق نے كياہے) وہ توبدر ميں قتل ہو چكا تھا۔

اور جب وہلوگ لوٹ گئے جوزینب کی جانب نکلے تھے اور ان سے اور ہند بنت عتبہ سے ملا قات ہو کی تواس نے ان سے کہا۔

آفِي السِّلْمِ آغْيَارًا جَفَاءً وَغِلْظَةً وَفِي الْحَرْبِ آشْبَاهَ النِّسَاءِ الْعَوَارِكِ کیاصلح وآشتی کی حالت میں (لوگ) بے وفائی اور بختی میں گدھوں کی طرح اور حالت جنگ میں حیض والیاعورتو ل کیاطرح ہیں۔

اور جب کنانہ بن الربیع نے زینب کوان دونوں شخصوں کے حوالے کیا تو زینب کے متعلق اس نے کہا۔ عَجِبْتُ لَهِبَّارٍ وَ اَوُبَاشِ قَوْمِهِ يُرِيْدُونَ اِخْفَارِي بِبِنْتِ مُحَمَّدِ میں ہباراوراس کی قوم کے اوباشوں ہے جیران ہوں کہ وہ جائتے ہیں کہ محمد (مَنْاتَيْنِمُ) کی بینی کے ساتھ جومیرامعاہدہ ہے وہ تو ڑ دیا جائے۔ وَلَسْتُ اَبَالِیُ مَا حَیِنْتُ غَدِیْدَهُمْ وَمَا اسْتَجْمَعَتُ قَبْطًا یَدِی بِالْمُهَنَّدِ اور جب تک میں زندہ ہوں ان کی بڑی تعداد کی کوئی پروائیس کرتا جب تک کہ میرا ہاتھ ہندی تکوارکومضبوطی سے تھا ہے ہوئے ہے۔

ابن ایخی نے کہا کہ مجھ سے یزید بن ابی حبیب نے بکیر بن عبداللہ بن الاشج سے اور انہوں نے سلیمان بن بیار سے اور انہوں نے ابوائحی نے الدوی سے ابو ہر مرہ کی روایت بیان کی ۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ مَنْ الْجَیْزُم نے ایک جماعت روانہ فر مائی جس میں میں میں مجمی تھا اور ہمیں تھم فر مایا تھا۔

اِنُ طَغِوْتُهُمْ بِهَبَّادٍ بُنِ الْاَسُوَدِ أَوِ الرَّجُلِ الْآخِرِ الَّذِيُ سَبَقَ مَعَهُ اِلْى زَيْنَبَ فَحَرِّقُوْ هُمَا بِالنَّادِ. ''اگرتم مبار بن الاسود پر یا اس دوسر کے خص پر جواس کے ساتھ زینب کی جانب بڑھا تھا قابو پاؤ تو ان دونوں کوآگ سے جلادو''۔

ابن ہشام نے کہا کہ ابن اسحٰق نے اس دوسرے مخص کا نام اپنی روایت میں بتایا ہے کہ وہ نافع بن عبد قیس تھا۔

(ابن آخل نے) کہا کہ جب دوسرادن ہواتو آپ نے ہماری جانب کہلا بھیجا کہ: إِنِّی قَلْمُ کُنْتُ اَمَرُ تُکُمْ بِتَحْوِیْقِ هٰلَدَیْنِ الرَّجُلَیْنِ إِنْ اَخَذْتُمُوْهُمَا ثُمَّ رَایِّتُ اَنَّهُ لَا یَنْبَغِیْ لِاَحَدِ اَنْ یُعَذِّبَ بِالنَّارِ إِلَّا اللَّهُ فَإِنْ ظَفِرْتُمْ بِهِمَا فَاقْتُلُوْهُمَا.

'' بے شبہہ میں نے تنہیں ان دونوں آ دمیوں کے متعلق تکم دیا تھا کہ اگرتم ان کو گرفتار کرلوتو جلا وینا۔اس کے بعد میری بیرائے ہوئی ہے کہ اللہ کے سواکسی مخص کے لئے یہ بات سزاوار نہیں کہ وہ آئی کی سزاد کے اس لئے اگرتم ان پر قابو یا وکو انہیں قتل کردینا''۔

### ابوالعاص بن الربيع كااسلام

 کھے تو رسول الندمنا فیجام کی روانہ کی ہوئی جماعت کے لوگوں نے انہیں ملالیا اور جو پچھان کے ساتھے تھا وہ لے لیا لکن پیخود بھاگ نکلےاورگرفتارنہ ہوسکے ۔ وہ جماعت جبان سے حاصل کیا ہوا مال لے کر (مدینہ) آھئی تو ابوالعاص بھی رات کی تاریکی میں رسول اللهُ مَثَلَ اللهُ عَلَيْ اللهُ مَثَلَ اللهُ عَلَيْهِ مَلِي صاحبز ادی زینب کے پاس آ محصے اوران سے پناہ طلب کی تو انہوں نے انہیں پناہ دے دی۔ اور بیا ہے مال کی طلب کے لئے آئے تھے۔ بزید بن رو مان کے بیان کے موافق جب رسول اللهُ مَنَا فِي عَمَاز كے لئے برآ.مہ ہوئے اور آپ نے تنجبیر فر مائی تو اور لوگوں نے بھی تنجبیر تهی (بعنی سب کےسب نماز پڑھنے گئے) (اس وقت) زینب نے عورتوں کے چبوترے ہے بلندآ واز ہے کہالوگو! میں نے ابوالعاص بن الرئیج کو پناہ دی ہے۔(راوی نے ) کہا کہ۔ پھر جب رسول اللّٰدمَ ٹَانْٹَیْتُ مِنْ سلام <u>پھیرالوگوں کی جانب توجہ فر مائی تو فر مایا:</u>

أَيُّهَا النَّاسُ هَلُ سَمِعْتُمْ مَا سَمِعْتُ.

''لوگو! کیا(وہ)تم نے بھی سناجو میں نے سناہے''۔

لوگوں نے کہاجی ہاں۔ فرمایا:

آمَا وَالَّذِي نَفُسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِم مَا عَلِمْتُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَٰلِكَ حَتَّى سَمِعْتُ مَا سَمِعْتُمْ إِنَّهُ يُجيِّرُ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ اَذْنَاهُمْ.

" نن لواس ذات کی شم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے مجھے کسی بات کاعلم نہ تھا یہاں تک کہ میں نے وہ (آ واز ) سنی جس کوتم نے بھی سنا۔ بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے مقابل ان میں ایک اونی محض بھی بناہ دیتا ہے۔ (بناہ دینے کاحق رکھتا ہے)''۔

پھررسول اللّٰهُ مُنَافِیْظُ ایس (بیت الشرف میں ) اپنی صاحبز ادی کے پاس تشریف لے گئے تو فر مایا: أَى بُنَيَّةُ اكْرِمِي مَثْوَاةً وَلَا يَخْلُصَنَّ اللَّهِ فَانَّكَ لَا تَحِلِّيْنَ لَهُ.

'' بیٹی اس کی خاطر داری کرنا ادراس کوایئے ساتھ خلوت میں نہ آ نے دینا کیونکہ تم اس کے لئے حلال نہیں ہو'' یہ

ا بن ایخل نے کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن الی بکرنے بیان کیا کہ رسول اللہ مَلَاثِیَّا کمنے اس جماعت ہے جس نے ابوالعاص کا مال لے لیا تھا کہلا بھیجا کہ:

إِنَّ هَٰذَا الرَّجُلَ مِنَّا حَيْثُ قَدُ عَلِمْتُمْ وَقَدُ اَصَبْتُمْ لَهُ مَالًا فَإِنْ تُحْسِنُوا وَ تَوُدُّوا عَلَيْهِ الَّذِي لَهُ فَانَّا نُحِبُّ ذَٰلِكَ.

'' پیخض ہم ہے جوتعلق رکھتا ہےاس کا توخمہیں علم ہی ہےاورا بتم نے اس کا مال لے لیا ہے تو

ا كرتم أس كم ساتھ نيك سلوك كروا وراس كا مال اسے لوٹا دوتو جميں بير بات پسند بدہ ہے''۔ وَإِنْ أَبِيتُمْ فَهُوَ فِي اللّٰهِ الَّذِي آفاءَ عَلَيْكُمْ فَأَنْتُمْ أَحَقُّ بِهِ.

''اوراً گرتم (ایبا کرنے ہے)ا نکار کروتو تم کواس کا زیاد وقت ہے۔ کیونکہ وہ (مال)اللہ کی راہ میں (آ حمیا) ہے جس نے وہ تہمیں غنیمت میں عنایت فرمایا ہے''۔

آخران لوگوں نے کہایارسول اللہ (ایبانہ ہوگا) بلکہ ان کا مال انہیں واپس کرویں ہے۔ اور انہوں نے ان کا مال انہیں لوٹا ویا یہاں تک کہ کوئی شخص ڈول لاتا کوئی مشک لاتا کوئی لوٹا لاتا اور کوئی ٹیڑ ھے سروالی کلڑی لا رہا تھا جو گھڑ یوں کے اٹھانے کے لئے ان میں لگائی جاتی ہے یہاں تک کہ ان کا تمام مال انہیں واپس کردیا گیا اور اس میں سے ان کی کوئی چیز کم نہ ہوئی۔ اس کے بعدوہ انہیں مکہ اٹھا لے سے اور قریش کے ہرا یک سامان والے کواس کا سامان اور جس نے تجارت میں حصہ لیا تھا اس کواس کا حصہ اوا کردیا پھر انہوں نے کہا۔ اے گروہ قریش کے ہرا یک سامان قریش کے ہرا یک سامان اور جس نے تجارت میں حصہ لیا تھا اس کا حصہ اوا کردیا پھر انہوں نے کہا اللہ تہمیں جز اینے خیرو سے بھے باتی نہیں رہا اور ہم نے تم کو پوراحق اوا کرنے والا اور شریف پایا۔ (تو) انہوں نے کہا میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ہے اور سے کہ چھر اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ واللہ جھے آپ کے پاس اسلام اختیار کرنے سے کوئی امر مانع نہ تھا بجز اس خوف کے کہتم خیالی کرنے لگو کہ میں نے صرف تہا را مال کھا جانا جا اسلام اختیار کرنے ہوئی تو میں اور اللہ می گھڑنے کے پاس آ ہے۔

ابن این این این نے کہا کہ جھے اوا و بن الحصین نے عکرمہ سے ابن عباس کی حدیث بیان کی۔انہوں نے کہا کہ رسول اللّٰه مُنافِیْنِم نے زینب کوان کی زوجیت میں پہلے ہی کے نکاح کے لحاظ سے دے دیا اور کسی طرح کی تجدید نہیں کی۔

ابن ہشام نے کہا کہ مجھے ابوعبیدہ نے بیان کیا کہ ابوالعاص جب شام ہے مشرکوں کے مال لے کر آئے توان ہے کہا گئے ہیں اسلام اختیار کرنے کی جانب رغبت ہے اس شرط پر کہ یہ تمام مال تم لے نو کیونکہ یہ شرکوں کے مال میں تو ابوالعاص نے کہا کہ میں اپنے اسلام کی ابتدا اپنی امانت میں خیانت کر کے کروں تو کس قدر براہوگا۔

ابن ہشام نے کہا کہ مجھ سے عبدالوارث بن سعید التو ری نے داؤد بن ابی ہند سے عامر الشعیمی روایت اس طرح بیان کی جس طرح ابوعبیدہ نے ابوالعاص کے متعلق ( ندکورۂ بالا )روایت بیان کی۔ ابن آخل نے کہا کہ بغیر فدیہ لئے جن قیدیوں کوبطورا حسان کے چھوڑ دیا گیا ان میں سے جن کے نام ہمیں بتائے گئے ہیں وہ بی عبد شمس بن مناف ہیں ہے ابوالعاص بن الربیع بن عبد العزی بن عبد الفتس بن عبد مناف ہیں ہا ابوالعاص بن الربیع بن عبد العزی بن عبد الفتر الله مناف ہیں ہے کہ زینب بنت رسول الله منافی ہیں ہے اس کا فدید روانہ کیا تھا۔ اور بن مخز وم بن یقظہ میں سے المطلب بن حطب بن الحارث بن عبید بن عمر بن مخز وم تھا جو بن الحارث الخزرج میں سے ایک مخص کا لڑکا تھا وہ انہیں کے ہاتھوں میں دے دیا عمیا۔ انہوں نے اس کو چھوڑ دیا اور وہ ابنی قوم سے جاملا۔

ابن مشام نے کہا کہ اس بنی نجاروا لے ابوابوب نے خالد بن زیدکو گرفار کیا تھا۔

ابن آخق نے کہااور میٹی بن ابی رفاعہ بن عایذ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم و ہ اس کے لوگوں میں چھوڑ دیا عمیا اور جب کوئی اس کے لئے فدینہیں لایا تو اس ہے اقر ارلیا کہ و ہ اپنا فدیہ خود بھیج و سے گا اور اس کو چھوڑ ویا تو اس نے انہیں کچھ بھی ادانہ کیا تو حسان بن ثابت نے اس کے متعلق کہا۔

وَمَا كَانَ صَيْفِيٌ لِيُولِمِي اَمَانَةً فَفَا تَعْلَبِ اَعْيَا بِبَغْضِ الْمَوَادِدِ صَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اله

ابن ہشام نے کہا کہ بیبت ان کے ابیات میں سے ہے۔

ابن ایخی نے کہا اور ابوع وہ بن عبداللہ بن عثان بن اہیب بن حذافہ بن جمح جو محتاج اور بہت کالا کیوں والا تھا اس نے رسول اللہ مَنَّا اللہ مَنْ اللہ مَنْ مُنْ اللہ مَنْ اللہ اللہ مَن اللہ مَنْ اللہ اللہ مَن اللہ مَنْ اللہ

وَأَنْتَ امْرُوْ تَدْعُوْا إِلَى الْمَحِقِّ وَالْهُدَى عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ الْعَظِيْمِ شَهِيْدُ اور آپ ايسے مخص بيں كه سچائى اور سيدهى راه كى جانب بلاتے بيں اور آپ (كى سچائى) پر عظمت والے اللّٰدكى جانب سے كواه موجود بيں۔

وَأَنْتِ الْمُرُولُ بُوِّلُتَ فِيْنَا مَبَاءَ أَ لَهَا ذَرَجَاتُ سَهْلَةٌ وَصُعُودُ

اور آپ ایسے مخص ہیں کہ ہم میں آپ نے ایسا مقام حاصل فر مالیا ہے جس کی سیر حیوں پر چڑ ھنا (ایک لحاظ سے) نہایت آسان اور (ایک لحاظ سے) نہایت مشکل ہے۔

فَإِنَّكَ مَنْ حَارَبْتَهُ لَمُحَارَبٌ شَقِيٌّ وَمَنْ سَالَمْتَهُ لَسَعِيْدُ آ پ کی حالت بیہ ہے کہ آ پ جس ہے نبر د آ ز ماہوں وہ بدنصیب دشمن ہےاور جس ہے آ پ صلح فر مالیں وہ خوش نصیب ہے۔

وَلَكِنُ اِذَا ذَكِّرُتُ بَدْرًا وَٱهْلَهُ ۚ تَاوَّبَ مَامِي حَسْرَةٌ وَقُعُوْدُ کیکن مجھے جب بدراور بدروالوں کی یا د دلائی جاتی ہے۔تو حسرت وکم ہمتی جو مجھ میں موجود ہے وہ مجھ گھیر لیتی ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہاس روزمشرکوں کا فعربیہ جار ہزار درہم سے ایک ہزار درہم تک تھا۔لیکن جس شخص کے یاس کھے نہ تھا تو رسول الله ملی ایشار کے اس برا حسان فر مایا۔

### عميربن وهب كااسلام

ابن اسخَّق نے کہا کہ مجھ ہے محمد بن جعفر بن الزبیر نے عروۃ بن الزبیر کی روایت بیان کی انہوں نے کہا کہ بدروالے قریش کی مصیبت کے پچھ ہی دن بعد مقام حجر میں عمیر بن وہب ایمی صفوان بن امیہ کے ساتھ جیفا ہوا تھا اور عمیر بن وہب قریش کے شیطانوں میں سے ایک شیطان تھا جورسول الله مناتی اور آپ کے اصحاب کوتکلیفیں پہنچایا کرتا تھا اور جب تک آپ مکہ میں تضےاس کی طرف سے ان لوگوں کی تختیوں ہی ہے ثمر بھیڑ ہوتی رہی اوراس کا بیٹاوہب بن عمیر بدر کے قیدیوں میں تھا۔

ابن ہشام نے کہا کہاس کو بی زریق کےایک شخص رفاعہ بن رافع نے اسیر کیا تھا۔

ابن اسخَّق نے کہا کہ مجھے سے محمہ بن جعفر بن الزبیر نے عروہ بن الزبیر کی روایت بیان کی ۔انہوں نے کہا کہاس نے بدر کے گڑھے والوں اوران کی مصیبت کا ذکر کیا تو صفوان نے کہا کہ واللہ ان لوگوں کے بعد زندگی میں کوئی بھلائی نہیں۔عمیر نے کہا واللہ تو نے سچ کہا۔ س واللہ اگر مجھ پر قرض نہ ہوتا جس کے اوا کرنے کی میرے یاس کو کی صورت نہیں اور بال بیجے نہ ہوتے جن کے برباد ہوجائے کا اپنے بعد مجھے خوف ہے تو سوار ہو کر محمد کی طرف (اس لئے ) جاتا کہ اس کونل کر دوں کیونکہ مجھےان کے باس جانے کے لئے ایک (پیہ ) سبب مجھی ہے کہ میرالڑ کاان کے پاس قید ہے۔

(راوی نے ) کہا۔ تو صفوان نے اس کوغنیمت جانا اور کہا میں اس قرض کوتمہاری جانب ہے ادا کر دیتا

ہوں اور تیرے بال بچے میرے بال بچوں کے ساتھ رہیں گے اور جب تک وہ رہیں گے میں ان کی مدد کرتا رہوں اور تیرے بال بے میرے بال بچوں نہ ہوگی جوان کو دینے سے عاجز رہوں عیر نے اس سے کہا ایسا ہی کروں گا اور میر نے اپنی تلوار تیز کرنے کے لئے دی۔ اور وہ اس کے لئے تیز کردی گئی اور زہر آلود کردی گئی اور زہر آلود کردی گئی اور زہر آلود کردی گئی اور ان کے بعد وہ چلا اور مدین آیا۔ عمر بن انخطاب بچھ مسلمانوں کے درمیان (جنگ) بدر ہی محتعلق با تمیں کر رہے ہے اور اللہ نے آئیس جوعز سے عطافر مائی اور ان کے دشمن کی جو حالت انہیں دکھا دی اس کا ذکر کرر ہے سے کہ اور اللہ نے آئیس جوعز سے عطافر مائی اور ان کے دشمن کی جو حالت انہیں دکھا دی اس کا ذکر کرر ہے سے کہ رہے تھا۔ تو عمر بن وہب کو اس وقت دیکھا جب اس نے اپنا اونٹ مجد کے درواز سے پر بھایا اور شخص کے کو ارجائل کئے ہوئے تھا۔ تو عمر نے کہا کہ واللہ رہ کا اللہ کا دشمن کوئی بدی لئے بغیر نیس آیا ہے۔ یہ وی تعداد کا تخمید جس نے ہدر کے دوز ہماری تعداد کا تخمید میں ان لوگوں کو بتایا تھا۔ پھر عمر رسول اللہ کا دشمن عمیر بن وہب اپنی توار حائل کئے ہوئے آیا ہے۔ فرمایا:

فادخله عَلَى " "اے اندرمیرے پاس لاؤ"۔

(راوی نے) کہا۔ تو عمر آئے اور اس کی تلوار کے جمائل کواس کی گردن ہی جی اس کے گریان سے ملا کر پکڑلیا اور آپ کے ساتھ جوانصار تھے ان سے کہا اس کورسول اللّٰد مَنْ اللّٰهِ عَلَيْتُمْ کے پاس اندر لے چلواور آپ کے پاس اسے بٹھا وُلیکن آپ کے ساتھ جوانس اس خبیث سے احتیاط کرو کہ بیٹھن مجروسے کے قابل نہیں ہے۔ پھر اس کورسول اللّٰد مَنْ اللّٰهُ مَانِیْ کُھُرُوں کے بیاس اندر لے سمحے ۔ اور جب رسول اللّٰهُ مَانِیْ کُھُرُوں کے بیاس اندر لے سمحے ۔ اور جب رسول اللّٰهُ مَانِیْ کُھُرُوں کے مال کھ فر مایا کہ عمر اس کواس کی تو ار کے جمائل کے ساتھ کیڑے ہوئے ہیں تو فر مایا:

آرْسِلْهُ يَا عُمَرُ أُدُنُ يَا عُمَيْرُ . " "اعمراس كوچهور دو ـ اعميرنز يك آو" ـ

تووہ نزیک گیااور آنیعمُوُا صَباحًالِعِیٰ تبہاراون اچھا گزرے کہااور بیز مانۂ جا ہمیت کا آپس کا سلام قما۔ تورسول اللّٰهُ مَاٰ ﷺ نِمْ اللّٰهِ اللّٰهِ مَاٰ اِنْہُ مَاٰ اِنْہُ مَاٰ اِنْہُ مَاٰ ﷺ

قَدُ ٱكُرَمْنَا اللَّهُ بِتَحِيَّةٍ خَيْرٍ مِّنُ تَحِيَّتِكَ يَا عُمَيْرُ بِالسَّلَامِ تَحِيَّةِ أَهُلِ الْجَنَّةِ.

''اے عمیر ہمیں اللہ نے ایک ایس دعا کی عزت عطافر مائی ہے جوتمہاری دعا ہے بہتر ہے اوروہ سلام ہے جو جنت والوں کی دعاہے''۔

فَمَا جَاءً بِكَ يَا عُمَيْرُ " الصحيرتمهين كوني چيزلائي إلى "-

كمايس اس قيدى كے لئے آيا ہوں جوآپ لوكوں كے پاس كرفآر ہے۔اس كے متعلق احسان سيجئے۔فرمايا:

فَمَا بَالُ البَّيْفِ فِي عُنُقِكَ. " پھرية لوارتمبارے گلے بيں كيوں ہے۔ "
اس نے كہااللہ ان نلواروں كاستياناس كرے وہ پچو بھی كام آئيں فرمايا:
اُصْدِ قَنِي مَالَّذِي جِنْتَ لَهُ " مجھے ہے بچے تے كہدوكة تم كس لئے آئے ہو"۔

اُسْدِ قَنِي مَالَّذِي جِنْتَ لَهُ " مجھے ہے تے تے كہدوكة تم كس لئے آئے ہو"۔

اس نے کہامیں بجزاس کے اور کسی کام کے لئے نہیں آیا۔فرمایا:

بَلُ قَعَدُتَ أَنْتَ وَصَفُوانُ بُنُ أُمَيَّةً فِي الْحِجْرِ فَذَكُرُتُمَا أَصْحَابَ الْقَلِيْبِ مِنْ قُرَيْشٍ ثُمَّ قُلْتَ لَوْلَا دِيْنَ عَلَى وَعِيَالٌ عِنْدِى لَخَرَجْتُ حَتَّى أَقْتُلَ مُحَمَّدًا فَتَحَمَّلَ لَكَّ صَفُوانُ بُنُ أُمَيَّةً يَدِيْنِكَ وَعِيَالِكَ عَلَى اَنْ تَقْتَلَنِي لَهُ وَاللَّهُ حَائِلٌ بَيْنِي وَبَيْنَ ذَلِكَ. ''كوا نَهُ مِنْ أُمَيَّةً يَدِيْنِكَ وَعِيَالِكَ عَلَى اَنْ تَقْتَلَنِي لَهُ وَاللَّهُ حَائِلٌ بَيْنِي وَبَيْنَ ذَلِكَ.

''کیوں نہیں۔ تم صفوان بن امیہ کے ساتھ حجر میں بیٹھے تھے اور تم دونوں نے قریش کے گڑھے میں پڑے ہوئے لوگوں کا تذکرہ کیا۔ اس کے بعد تم نے کہا کہا گر جھے پر قرض نہ ہوتا اور میرے پاس بال بچے نہ ہوتے تو میں نکاتا تا کہ میں محمد کوقل کروں تو صفوان بن امیہ نے تمہارے قرض اور تمہارے بچوں کا بارا پنے ذھے لے لیا۔ اس شرط پر کہتم اس کی خاطر مجھے قبل کر دو۔ حالا نکہ اللہ میرے اور (تمہارے) اس (اردے کی تحمیل) کے درمیان حائل ہے۔ (یعنی تم اپنے اس ارادے کو بورانہیں کر سکتے)''۔

توعمیر نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یا رسول اللہ (مَثَّلَ اللهُ اللہ اللہ اللہ اللہ ہم آپ کواس بات میں جھوٹا خیال کرتے تھے جو آپ ہمارے آگے آسان کی خبریں پیش کیا کرتے تھے۔اور جو آپ بر دحی اتر اکرتی تھی۔اور یہ بات تو الی تھی کہ اس دفت میر ہے اور صفوان کے سواکوئی (اور) نہ تھا۔ اس لئے واللہ میں جانتا ہوں کہ یہ خبر آپ کے پاس اللہ کے سواکوئی اور نہیں لایا۔ پس تعریف اس اللہ کی ہے جس نے جھے اسلام کی راہ دکھا دی اور جھے اس طرح ہا تک لایا۔ پھر انہوں نے بچی گواہی دی تو رسول اللہ مُنا اللہ اللہ فرمایا:

فَقِهُوا أَخَاكُمُ فِي دِيْنِهِ وَاقْرِنُوهُ الْقُرْآنَ وَٱطْلِقُوالَهُ ٱسِيْرَةً.

''اپنے بھائی کوفقہ کی تعلیم دواورانہیں قرآن پڑھاؤاوران کی خاطر ہے ان کا قیدی رہا کردو''۔
اور سب نے ویبا ہی کیا۔ پھرانہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اللہ کے نور کے بچھانے میں کوشاں تھا
اور جولوگ اللہ عزوجل کے دین پر تھان کی ایذ ارسانی میں بہت سخت تھا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے
اجازت دیں کہ میں مکہ جاؤں اور انہیں اللہ اور اس کے رسول اور اسلام کی طرف بلاؤں تا کہ اللہ انہیں سیدھی
راہ پرلائے ورندانہیں ان کے اپنے دین پر رہنے کی صورت میں تکلیفیں دوں جس طرح آپ کے اصحاب کوان

کے اپنے دین پر رہنے کی صورت میں تکلیفیں دیا کرتا تھا۔ (رادی نے) کہا آخر رسول الله مُلَا اَفِیْمُ نے انہیں اجازت دی اور وہ مکہ چلے گئے اور جب عمیرابن وہب ( مکہ ہے ) لکلے تغیر ( وہاں ) صفوان ( لوگوں ہے ) کہدر ہا تھا کہ ( لوگو! ) خوش ہوجا ؤکہ اب چندروز میں ایک ایسے واقعے کی خبر آئے گی کہ تہمیں بدر کا واقعہ بھلا دے گی اورصفوان (مدینہ ہے آئے والے ) قافے والوں ہے اس کے متعلق دریا فت کرتار ہتا تھا حتی کہ ایک سوار آیا تو اس نے ان کے اسلام لانے کی خبر سائی ۔ تو اس نے تئم کھالی کہ وہ ان سے نہ بھی کوئی بات کرے گا اور نہ انہیں بھی کوئی نفع بہنچائے گا۔

ابن ایخل نے کہا کہ جب عمیر مکہ آئے اور اسلام کی دعوت دینے کے لئے وہاں رہ مکئے جوان کی مخالفت کرتا اسے بخت ایذ ائیں دینے لگے تو ان کے ہاتھوں بہت سے لوگوں نے اسلام اختیار کیا۔

ابن آخق نے کہا کہ مجھ سے بیان کیا گیا ہے کہ عمیر بن وہب یا الحارث بن ہشام ان دونوں میں سے ایک صاحب ہیں جنہوں نے بدر کے روز ابلیس کو دیکھا کہا ٹی ایڑیوں کی جانب لوٹ کر جارہا ہے تو کہا کہا ہے ایک صاحب ہیں جنہوں نے بدر کے روز ابلیس کو دیکھا کہا ٹی ایڑیوں کی جانب لوٹ کر جارہا ہے تو کہا کہا ہے سراقہ کہاں جارہ ہواور اللہ کے دشمن نے (سراقہ کی) شکل اختیار کی تھی۔ وہ تو چلا گیا۔ تو اللہ نے اس کے متعلق نازل فرمایا:

﴿ وَإِذْ زَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ وَ قَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَ إِنِّي جَارٌ لَكُمْ ﴾ "اور (وه وفت يادكرو) جَبَه شيطان نے ان كام ان كے لئے اجھے كروكھائے اوركہا كه لوگوں ميں ہے كوئى آج تم يرغالب ہونے والانہيں ہواد ميں تبهارا ساتھى ہوں'۔

اور بیان فر مایا کہ ابلیس نے انہیں دھوکا دیا اور سراقہ بن مالک بن بعثم کے مشابہ بن کر پہنچا جبکہ ان لوگوں نے اپنے اور بنی بکر بن مناق بن کنانہ کے درمیانی تعلقات اور اس جنگ کا ذکر کیا تھا جوان کے درمیان تھی اللّٰہ تعالیٰ فرما تا ہے:

﴿ فَلَمَّا تَرَآءَ تِ الْفِنَتَانِ ﴾

''جب دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے مقابل ہو کیں''۔

اور الله کے دشمن نے اللہ کے لشکر فرشتوں کو دیکھا جن کے ذریعے اللہ نے اپنے رسول اور ایمان داروں کے ان کے دشمن کے مقابل میں مدد کی تو:

﴿ نَكُعَنَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَ قَالَ إِنِّي بَرِئَى مِنْكُمْ إِنِّي أَدِى مَالَا تَرَوُنَ ﴾ ''ا پی ایزیوں کی جانب لوٹ گیااور کہا میں توتم ہے الگ ہوں میں وہ چیز د کھے رہا ہوں جوتم نہیں د کھے رہے ہو''۔

#### ر ۲۲۲ کی جورت این برات این بر

اور مثمن خدانے سے کہا کہاس نے وہ چیز دیکھی جوانہوں نے نہیں دیکھی اور کہا:

﴿ إِنِّي أَخَافُ اللَّهُ وَاللَّهُ شَدِيدً الْعِقَابِ ﴾

د میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ سخت سزاد ہے والا ہے'۔.

غرض مجھ سے بیان کیا گیا ہے کہ وہ لوگ اسے ہر منزل میں سراقہ کی صورت میں دیکھتے تھے۔اوراسے امنی سیجھتے تھے۔اوراسے امنی سیجھتے تھے۔اوراسے امنی شیجھتے تھے۔قل کے جب بدر کاروز ہوااور دونوں جماعتوں میں مڈبھیٹر ہوئی تو وہ الٹے پاؤں لوٹ گیا۔غرض وہ انہیں (مقام جنگ تک ) لایا اوران کو بے یارچھوڑ دیا۔

ابن ہشام نے کہا کہ''نکص'' کے معنی رجع کے ہیں بعنی لوٹ گیا۔ بنی اسید بن عمر و بن تمیم میں سے ایک مخص اوس بن حجرنے کہا ہے۔

اور یہ بیت اس کے ایک قصیدے کی ہے۔

ابن المحلّ نے کہا کہ حسان بن ٹابت نے کہا:

قُوُمِی الَّذِیْنَ هُمُ آوَوُا نَبِیَّهُمُ وَصَدَّقُوهُ وَ أَهْلُ الْآرْضِ کُفَّارُ مِی قَوْمِی الَّذِیْنَ هُمُ آوَوُا نَبِیَّهُمُ وَصَدَّقُوهُ وَ أَهْلُ الْآرْضِ کُفَّارُ مِی عَمری قوم کےلوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے نبی کو پناہ دی اوران کی تصدیق ایس حالت میں کی کے زمین والے کا فرتھے۔

اِلَّا خَصَائِصَ أَقُوَامٍ هُمُ سَلَفٌ لِلصَّالِحِیْنَ مَعَ الْآنُصَارِ أَنْصَارُ اللَّالِحِیْنَ مَعَ الْآنُصَارِ أَنْصَارُ (ان لوگوں کے ان کو کوں کی طرح کے نہیں ہیں جوان کے پیشرو تھے۔ (بیلوگ) تیکوں کی مدد کرنے والے ہیں۔ تیکوں کی مدد کرنے والے ہیں۔

مُسْتَنْشِرِیْنَ بِقَسُمِ اللَّهِ قَوْلُهُمْ لَمَّا أَنَاهُمْ كَرِیْمُ الْآصُلِ مُخْتَارُ جب ان كے پاس شریف النسب برگزیدہ (نی) آیا تو وہ خداکی تقسیم پرخوش ہوگئے۔ (كمان كوبيہ سعادت حاصل ہوگئی)۔

أَهُلاً وَسَهُلاً فَفِي أَمِنُ وَفِي سَعَةٍ نِعْمَ النَّبِيُّ وَ نِعْمَ الْقَسْمُ وَالْجَارُ اوران كا تول آهُلاً وَسَهُلاً تقالِین آپ کے لئے ہی مقام برزاواراور آرام دہ ہے آپ امن و کشائش میں رہیں گے۔ بی بھی اچھا ہے اور (ہمارا) نصیب بھی اچھا اور پڑوس بھی اچھا ہے۔ فَانْزَلُوْهُ بِدَادٍ لَا يَخَافُ بِهَا مَنْ كَانَ جَارَهُمْ ذَارًا هِيَ الذَّارُ فَيَ الدَّارُ مَنْ كَانَ جَارَهُمْ ذَارًا هِيَ الذَّارُ

انہوں نے آپ کوالیے مقام پراتارا جس میں کسی طرح کا خوف وخطر نہیں جو شخص ایسے لوگوں کا مسایہ ہوتو ایبا ہی گھر گھر ( کہا جانے کامستحق) ہے۔

وَقَاسِمُوهُمْ بِهَا الْأَمُوالَ إِذْ قَلِمُوا مُهَاجِرِيْنَ وَقَسْمُ الْجَاجِدِ النَّارُ جب وه لوگ جمرت كرك آئوانهوں نے اپنے بروی كو حصد دار بناليا اور منكر كے نصيب ميں تو آگ ہے۔

سِرُنَا وَسَارُوُا إِلَى بَدُرٍ لَحْمِينِهُمْ لَوْيَعُلَمُوْنَ يَقِيْنَ الْعِلْمِ لَا سَارُوُا اللهِ عَلَمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

ذَلاَّهُمْ بِعُرُوْدٍ ثُمَّ أَسْلَمَهُمْ اِنَّ الْنَجْبِيْتَ لِمَنْ وَالَاهُ غَوَّارُ الْبَعِبِيْتَ لِمَنْ وَالَاهُ غَوَّارُ الْبِيسِ وه فريب سے راه بتا تالا يا اوراس كے بعداس نے دوئی چھوڑ دی۔اس پليد کی حالت بی سے کہ جوفض اس سے يا رانه کرے وہ اس کو دھو کا دینے والا ہے۔

وَقَالَ إِنِّى لَكُمْ جَارٌ فَأَوْرَدَهُمْ شَرَّ الْمَوَادِدِ فِيْهِ الْحِزْيُ لَكُمْ وَالْعَارُ الْمَوَادِدِ فِيْهِ الْحِزْيُ لَكُمْ جَارٌ فَأَوْرَدَهُمْ شَرَّ الْمَوَادِدِ فِيْهِ الْحِزْيُ لَكُمْ جَارٌ فَأَوْرَدَهُمْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

ثُمَّ الْتَقَیْنَا فَوَلُوْا سَرَاتِهِمْ مِنْ مُنْجِدِیْنَ وَمِنْهُمْ فِرْقَةٌ غَادُوْا پَرِجِبِ مِنْ مُنْجِدِیْنَ وَمِنْهُمْ فِرْقَةٌ غَادُوْا پَرِجِبِ مِهِ ایک دوسرے سےل گئے تو وہ اپنے بہترین افراد کوچھوڑ کر پیٹھ پچیر کے بھا گے اور ان میں سے بعض تو او نچے مقامات پر (چلے گئے ) اور بعضوں نے نشیبی زمینوں میں (پناہ لی)۔ این ہشام نے کہا کہان کا قول 'کمااتا ہم کریم الاصل مختار' ابوزید انصاری نے سنایا ہے۔

### تریش میں (حاجیوں کو) کھانا کھلانے والے

ابن آئی نے کہا کہ قریش میں کھانا کھلانے والے شاخ بن ہاشم بن عبد مناف میں سے العباس بن عبد المطلب تنے۔ اور بن توفل بن عبد مناف میں سے عتب بن ربیعہ بن عبد ممان سے الحام دیا میں عامر بن نوفل اور طعیمہ بن عدی بن نوفل بید دونوں باری باری سے اس کام کو انجام دیا

کرتے تھے۔اور بنی اسد بن عبدالعزیٰ میں سے ابوالہمٹری ابن ہشام بن الحارث بن اسداور حکیم بن حزام بن خویلد بن اسد باری باری سے اور بنی عبدالدار بن قصی میں سے النضر بن الحارث بن کلد ۃ بن علقمہ بن عبد مناف ابن عبدالدار۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعض نے النصر بن الحارثِ بن علقمہ بن کلد ۃ ابن عبد منا ف کہا ہے۔

ابن این این این این این این این این این بین بین بین بین بین این بین این بین این این این این این این بین این بی بین میر این این بین میرو میں سے الحجاج بن مخزوم ۔ اور بن سبم بن عمرو میں سے الحجاج بن عامر بن حذافہ بن حذافہ بن حذافہ بن محد بن سبم کے دونوں بینے نبیدومنہ باری باری سے ۔ اور بنی عامر بن لوی میں سے سہیل مین عمرو بن عبدود بن نصر بن اور بن ما لک ابن حسل بن عامر

''سيرة ابن بشام كانواں جزختم بوا''۔

# بدر کے روزمسلمانوں کے گھوڑوں کے نام

ابن ہشام نے کہا مجھ سے بعض اہل علم نے بیان کیا کہ بدر کے روزمسلمانوں کے ساتھ گھوڑوں میں مرقد بن ابی مرقد العنوی کا گھوڑا بھی تھا جس کا نام کسیل تھا۔اور المقداد بن عمروالبہرانی کا گھوڑا بھی تھا جس کا ن**ام بعزجہ تھا**اور بعضوں نے کہاہے کہ سجد تھا۔اورالزبیر بن العوام کا گھوڑا بھی تھا جس کا نام الیعسو ب تھا۔



ابن این استی نے کہا کہ جب واقعہ بدرختم ہو چکا تو اللہ نے اس کے متعلق قرآن میں ہے سور ہُ انفال بوری کی پوری نازل فر مائی :

﴿ يَسْنَلُوْنَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَ أَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمُ وَ أَطِيعُو اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمُ مُّوْمِنِينَ ﴾ أَطِيعُو اللهَ وَ رَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمُ مُّوْمِنِينَ ﴾

''(اے نبی) بچھ سے بیلوگ مال غنیمت کے متعلق دریا فت کرتے ہیں تو کہہ کہ مال غنیمت اللہ و رسول کا ہے اس لئے اللہ سے ڈرواورا پنے آپس کے تعلقات درست رکھو۔اوراللہ اوراس کی ہات مانواگرتم ایماندار ہو''۔

عبادین صامت ہے آیت انفال کے متعلق دریا فت کیا جاتا تھا تو مجھے جوخبر معلوم ہوئی ہے اس کے لحاظ سے وہ کہتے تھے کہ ہمارے گروہ اصحاب بدر کے متعلق ٹازل ہوئی جبکہ بدر کے روز ہم نے مال غنیمت کے متعلق اختلاف کیا تو اللہ سے اسے ہمارے اختیارے لے لیا جب کہ اس کے متعلق ہمارے اخلاق مجڑ سکے اور

اے اس نے اپنے رسول مَثَلَّ اللَّهُ كَا جانب لوٹا ديا۔ اور آپ نے اسے ہمارے درميان مساوى عن بوا وقلسم فرما دیا یعن بواء کے معنی علی السواء ہیں۔ یعنی برابر برابر۔ اور اس میں اللہ کا تقوی اور اس کی اطاعت اور اس کے رسول مُلَاثِیْزِ کی اطاعت اور آپس کے تعلقات کی درتی تھی۔

اس کے بعد ان لوگوں کی حالت اور رسول اللّٰهُ مَثَاثَةُ فَمْ کے ساتھ ان کے اس وقت کے نکلنے **کی کیفیت** بیان فر مائی جب کہ انہیں معلوم ہوا کہ قریش بھی ان کی جانب چل پڑے ہیں۔ بیتو صرف قافلے کے **ارادے** سے غنیمت کی امید میں نکلے تھے۔ تو فر مایا:

﴿ كَمَا أَخْرَجَكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَ إِنَّ فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَكَارِهُوْنَ يُجَادِلُوْنَكَ فِي الْحَقّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاتُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ﴾

''جس طرح تیرے پروردگار نے تخجے تیرے گھرے (ایک امر) حق کے ساتھ نکالا حالانکہ ایمان داروں کا ایک گروہ (اے) ناپند کررہا تھا۔ تجھ ہے (امر) حق میں اس کا طاہر ہوجانے کے بعد جُگُر تے ہیں۔ گویا وہ موت کی جانب ہائے جارے ہیں اور وہ (اس موت کو) و کم پیر رہے ہیں''۔

یعنی دشمن کے مقابلے کو ناپیند کرنے 'اور قریش کے چل پڑنے کی خبر جوانہیں ملی تھی اس کے نہ مانے' کے سبب سے:

﴿ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّانِعَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الثَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ ﴾ ''ادر (یا دکرواس وقت کو ) جبکہ اللہ تم ہے وعدہ کرتا ہے کہ دوگر وہوں میں ہے ایک بے ہیمہہ تمہارے لئے (مقرر کردیا ممیا) ہے۔اورتم جائے کہ قوت ندر کھنے والا گروہ تمہارے (مقابلے کے) لئے ہو''۔

یعن غنیمت مل جائے اور جنگ نہ ہو:

﴿ وَ يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُجِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَ يَغْطِعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ ﴾ ''اورالله حابتا ہے کہاہیے کلمات کے ذریعے حق کواستحکام دے اور کا فروں کے چیجیے رہنے والوں ( تک) کوکاٹ دے''۔

لعنی بدر کےاس واقعے کے ذریعے قریش کے سور ماؤں اوران میں سے سر داروں کے ساتھ م**ڈبھیڑ کرادے۔** ﴿ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبُّكُونَ رَبُّكُونَ وَبَرُّكُونَ رَبَّكُونَ وَ جَبَاتِمَ السِّي بِروروگارے الداوطلب كررے يقط '-﴿ فَالسَّتَجَابَ لَكُم ﴿ ﴾ " "تواس نے تمہاری دعا قبول كرلى" \_

تمہاری دعااوررسول اللّٰمُثَافِیْتُمْ کی دعا کےسب ہے:

﴿ أَنِّي مُبِدُّكُمْ بِٱلْفِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ إِذْ يُغَضِّيكُمُ النَّعَاسَ أَمَنَةُ مِنْهُ ﴾ ''کہ میں تنہیں لگا تارا یک ہزار فرشتوں کے ذریعے امداد دینے والا ہوں (اس وقت کو یا دکرو)

جبکہ جھار ہی تقی تم براو گھھ (بن کر)اس کی جانب کی بےخوفی''۔

يعنى ميں نے تم يرامن و بے خونى اتارى حى كەتم كىي سے ندوركرسو كئے:

﴿ وَ يُنزُّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَآءً ﴾

''اور (اس وفت کو یا دکرو ) جب که وه آسان سے تم پر بارش نا زل فر مار ہا تھا''۔

اس بارش کا ذکر فر مار ہاہے جواسی رات ہوئی اوراس نے مشرکوں کو چشموں کی جانب بڑھنے سے روک دیا۔اورمسلمانوں کوان کی جانب بےروک ٹوک راستہل میا:

﴿ لِيُطَهِّرَ كُمْ بِهِ وَ يُذُهِبَ عَنْكُمْ رَجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوْبِكُمْ وَ يُعْبَتَ بِهِ الْأَقْدَامَ ﴾ '' تا کہ تہیں اس (یانی) کے ذریعے یاک صاف کر دے۔اور شیطان کی گندگی تم ہے دور کر وے۔اورتا کہتمہارے دلوں کوقوی بنادے اوراس کے ذریعے تمہارے قدم جمادے''۔ یعنی تمہارے دلوں سے شیطانی شکوک دور کر دے۔ کہ وہ انہیں ان کے دشمنوں سے ڈرار ہا ہے تھا۔ اوران کے لئے زمین کوسخت بنا دیا تا کہ وہ اس مقام تک پہنچ جا ئیں جہاں وہ اینے دشمن کے مقابلے ہیں سبقت كرك بي محتاجة كئا - بمرفر ماما:

﴿ إِذْ يُوْجِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلاَئِكَةِ أَيِّي مَعَكُمْ ﴾

'' جبکہ تیرایر وردگا رفرشتوں کی جانب وحی فریار ہاتھا کہ میں تمہار ہے ساتھ ہوں''۔

﴿ فَتُبِيُّو الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ " "اس لئے جن لوگوں نے ایمان اختیار کیا انہیں تابت قدم رکھؤ'۔

یعنی ایمانداروں کی ایداد کرو:

﴿ سَأَلُقِى فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بِنَانٍ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَ رَسُولُهُ وَ مَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَ رَسُولُهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْمِعَابِ ﴾ '' عنقریب میں ان لوگوں کے دلوں میں رعب ڈال دوں **گا** جنہوں نے کفر کیا ہے۔ پس گر دنوں پر

ل (الفع جو) میں ایعشاکم " ہے۔اور (ب) میں ایعشیکم" ہے۔کلام مجید میں دونوں روایتیں ہیں۔ (احمحمودی) ع (الَّف ج د) مِن 'وانولت عليكم' ' بــاور (ب) مِن 'ينول عليكم' ' بـاور مِي نسونتي بــ كيونكه اول الذكر نسخوں کی مطابقت کلام مجید کی کسی روات ہے نہیں ہوتی۔(احمرمحودی)

مار واوران کے ایک ایک جوڑ بند پر مارو۔ بی(سز اانہیں) اس لئے ( دی جار بی ہے) کہ اللہ اوراس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے ( اسے الیم بی سز املتی ہے ) کیونکہ اللہ سخت سز ادینے والا ہے'۔

#### پھرفر مایا:

﴿ يَا اَ يُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا إِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوْهُمُ الْاَدْبَارَ وَ مَنْ يُّوَلِّهِمُ يَوْمَنِذٍ دَّبُرَةً إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِنَةٍ فَقَدْ بَآءَ بِفَضَبٍ مِّنَ اللّهِ وَمَأْوَاةً جَهَنَّمُ وَ بنُسَ الْمَصِيْرُ ﴾

''اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو! جب تمہاری ان لوگوں سے فربھیٹر ہوجنہوں نے کفر اختیار کیا ہے اس حالت سے کدان کالشکر بڑا ہوتو تم ان کآ گے پیٹے نہ پھیروا یہے وقت جو خص ان کے سامنے پیٹے پھیرے گا۔ بجز اس مخص کے جو جنگ ہی کی خاطر نیڑھی جال جل رہا ہو یا کسی جماعت سے ملنے کے لئے تیز جارہا ہو۔ تو بے شبہہ وہ اللہ کے غضب کا مستحق ہوگیا اور اس کا شھکا نا جبنم ہے اور وہ بڑا برا ٹھکا نا ہے'۔

یعنی انہیں ان کے دشمن پر ابھارنے کے لئے فر مایا تا کہ جب وہ ان کے مقابل ہوں تو ان سے ڈ زکروہ پیچھے نہ بٹیں۔ حالا نکہ اللہ نے ان کے لئے تو بڑے وعدے فر مائے تھے۔اس کے بعدرسول اللہ مُؤَافِّجَةً مِنْ فَعَمِی اس کے متعلق فر مایا: ایسے دست میارک سے جوکنگریاں انہیں بھینک ماری تھیں اس کے متعلق فر مایا:

﴿ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهُ رَمِّي ﴾

''اور جب تونے کنگریاں پھینک ماریں تو تونے نہیں پھینک ماریں بلکہ اللہ نے پھینک ماریں''۔ لیعنی اگراس میں اللہ نے آپ کو جوامداد کی وہ نہ کی ہوتی اور آپ کے دشمن کے دلوں میں انہیں فکست دیتے وقت جوہات ڈالی وہ نہ ڈالی ہوتی تو آپ کے پھینکنے ہے وہ (اثر) نہ ہوا ہوتا (جو ہوا)۔

﴿ وَلِيْبِلِيَ الْمُومِنِينَ مِنْهُ بَلاً \* حَسَنًا ﴾

'' اور تا کہ ایمان داروں کو انبی جانب سے بہترین آنر مائش میں ڈالے ( کہ دشمن کو بھی ان کا تجربہ ہوجائے )''۔

لیعنی تا کہ ان کی تعداد کی تمی کے باوجودانہیں ان کے دشمن پرغلبددے کرانہیں اپنی اس نعمت کاعلم دے جوان پر ہے تا کہ اس ذریعے ہے وہ اس کاحق جانبیں اور اس کی اس نعمت کاشکراد اکریں۔ پھرفر مایا: ﴿ إِنْ تَسْتَغْتِيْحُواْ فَقَدْ جَاءً کُمُرُ الْغَتْمَ ﴾

''اگرتم (انصاف کی ) فتح جا ہے ہوتو بس (ایسی ) فتح تو تہارے پاس آ گئی''۔

سيرت ابن بشام ڪ حمدوم

ابوجہل کے قول کا جواب ہے جواس نے کہاتھا کہ یااللہ ہم میں جوزیا دہ قاطع رخم ہے اور ہمارے آ گے ایک غیرمعروف بات پیش کرر ہاہے اسے آج صبح ہلاک کر دے اور استفتاح کے معنی دعامیں انصاف کرنے کے ہیں۔

﴿ وَأَنْ تُنْتَهُوا ﴾ "اوراكرتم بازآ جاؤ"-

تعنی قریش ہے خطاب ہے:<sub>۔</sub>

﴿ فَهُو خَيْرٌ لَكُمْ وَأَنْ تَعُودُوانَعُلْ ﴾

''تو وہ تمہارے لئے بہتر ہے اور اگرتم نے دوبارہ (ایبا ہی) کیا تو ہم بھی دوبارہ (ایبا ہی) کریں گئے''۔

یعن جس طرح بدر میں ہم نے تم پرمصیبت ڈالی ویسی ہی دوبارہ (بھی) ڈالی جائے گی:

﴿ وَلَنْ تُغْنِي عَنْكُمْ فِنْتُكُمْ شَيْنًا وَلَوْ كَثُرَتُ وَأَنَّ اللَّهُ مَعَ الْمُومِنِينَ ﴾

'' اورتمہاری جماعت ہرگزتمہار ہے کسی کام نہ آئے گی آگر جہوہ زیادہ ہو۔اوراس میں پچھ شبہہ مہیں کہ اللہ ایما نداروں کے ساتھ ہے'۔

یعنی تم لوگوں کی تعدا داور کثر ت تہار ہے چھوکا م ندآ ئے گی کیونکہ کمیں ایما نداروں کے ساتھ ہوں ان کے مخالفوں کے خلاف ان کی مددکرتار ہوں گا پھرفر مایا:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ رَسُولُهُ وَلَا تَولُّوا عَنْهُ وَ أَنْتُمْ تَسْمَعُونَ ﴾

''اے وہ لوگو جوا بیمان لا چکے ہواللہ اوراس کے رسول کی بات مانو اوراس سے منہ نہ پھیرو حالا نکہ تم (اس کا کلام) سنتے ہو''۔

بعنی اس کے احکام کی مخالفت نہ کرو حالا نکہتم اس کی بات سنتے ہواور بید دعویٰ رکھتے ہو کہتم اس کے طرف داروں میں ہے ہو۔

﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَبِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴾

''اوران لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا حالا نکہ وہ ( کوئی بات ) نہیں سنتے ۔ (لیعنی کوئی مات نہیں مانتے )''۔

لے (الف)'' فان المله'' ہےاور(ب ج د) میں'' فانی'' ہےاور یکی! یا دہ مناسب ہے کیونکہاس کے بعد انصر هم صیغہ منتکلم ے\_(احمحمودی)

یعنی منافقوں کے مثل نہ ہو جاؤ جوآپ کے سامنے اطاعت کا اظہار کرتے ہیں اور راز میں آپ کے احکام کے خلاف کیا کرتے ہیں۔

﴿ إِنَّ شَرَّالدُّو آبِّ عِنْدَاللَّهِ الصُّمُ الْبُكُمُ الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُونَ ﴾

''(روئے زمین پُر) چلنے والوں میں اللہ کے پاس بدترین وہ ہیں جو بہرے کو ننگے ہیں اور عقل (بھی)نہیں رکھتے ہیں''۔

یعن جن منافقوں کی طرح ہونے ہے میں نے تم کومنع کیا ہے۔ وہ بھلائی سے کو نگے ہیں۔ (یعنی کوئی اچھی بات سنہیں سکتے)عقل نہیں رکھتے۔ یعنی اوچھی بات سنہیں سکتے)عقل نہیں رکھتے۔ یعنی اس (نافر مانی کا) جو براانجام ہوگا اور جوسز انہیں ملے گی اس کونہیں جانتے۔

﴿ وَلُوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَاسْمَعَهُمْ ﴾

'' اورا گرالله ان میں کوئی بھلائی جانتا تو انہیں سنا تا''۔

بعنی جو بات انہوں نے اپنی زبانوں سے کہی اس بات کوان کے لئے اثر انداز بنا دیتالیکن ان کے دلوں (کی استعدادوں) نے ان کے اس قول کی مخالفت کی ۔

﴿ وَلَوْ خَرَجُوا مَعَكُمْ لَتُولُوا وَهُمْ مُعْرِضُونَ ﴾

''اوراگروہ تمہارے ساتھ نکلتے تو بھی پیٹیے پھیرد ہے اوروہ ہیں ہی روگر دان'۔

یعن جس کام کے لئے وہ نکلتے اس میں ہے پچھ بھی پورانہ کرتے۔

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْمِينُكُمْ ﴾

''اے وہ لوگوں جوابیان لا کچے ہواللہ اوراس کے رسول (کے احکام) کو تبول کر و جب کہ وہ حمہیں ایسی چیز کی جانب دعوت دے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے''۔

یعنی جنگ کی جانب جس کے ذریعے اللہ نے تمہاری ذلت کے بعد تمہیں عزت دی اور تمہاری کمزوری کے بعد تمہیں زور آور بنایا اور تمہیں ان کے مجبور کر دینے کے بعد اس جنگ کے ذریعے تم سے تمہارے دشمن کو دفع کیا۔

﴿ وَاذْكُرُوا اِذْ أَلْتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضَعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَّتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمُ وَ الْأَكُونُ الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَّتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمُ وَ الْأَرْضِ تَخُونُوا اللَّهُ وَالرَّسُولَ وَ رَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّهِبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٥ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللهَ وَالرَّسُولَ وَ تَخُونُوا أَمَانَا تِكُمْ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾

''اور (یا دکرواس وفت کو) جبکه تم تھوڑے اور سر زمین ( مکه) میں کمزور سمجھے جاتے تھے تم

ڈرتے تھے کہلوگ چٹ نہ کر جائیں تو اس نے تہمیں پناہ دی اور اپنی مدد سے تمہاری تائید کی اور حمہیں اچھی چیزیں عنایت فرمائیں تا کہتم قدر کرو۔اے وہ لوگو جوایمان لائے ہواللہ اور سول کی خیانت اور اپنی امانتوں میں خیانت نہ کروحالانکہ تم علم رکھتے ہو'۔

لیتنی رسول کے آگے ایساا ظہار حق جس سے وہ رامنی ہو جائے نہ کروکہ اس کے بعد بھی اس کی مخالفت مخفی طور پر اس کے غیروں کے آگے کرنے لگو کیونکہ میتمہاری امانوں کی بر باوی اور خورتہ ہاری اپنی ذات سے خیانت ہے۔

﴿ يَا أَ يُهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اِنْ تَتَغُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَ يُكَفِّرُ عَنْكُمْ سَوَآتِكُمْ وَ يَغْفِرُلَكُمْ وَاللَّهُ ذُوالْفَضُلِ الْعَظِيْمِ ﴾

''اب وہ لوگو جو ایمان لائے ہو آگرتم اللہ ہے ڈروتو اللہ تہبیں ایک امتیاز عطا فرمائے گا اور
تمہارے گنا ہوں کاتم ہے کفارہ کردے گا اور تہبیں ڈھا تک لے گا اور اللہ بڑے فضل والا ہے'۔
لیمن حق و باطل کا امتیاز جس کے ذریعے تمہارے حق کوغلبہ عطا فرمائے گا اور اس کے ذریعے ان لوگوں
کے باطل (کی آگ ) کو بجھا دے گا جنہوں نے تمہاری مخالفت کی۔ پھررسول اللہ مُنَافِیْتِ کُوا پی وہ نعت یا دولائی
جو آپ پراس وقت ہوئی جبکہ ان لوگوں نے آپ کے خلاف خفیہ تدبیریں کیس کہ آپ کونل کردیں یا قید کردیں
یا جلا وطن کردیں۔

﴿ وَ يَهْكُرُونَ وَ يَهْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ﴾

''اور وہ (بھی) خفیہ تدبیریں کرتے ہیں اور اللہ (بھی) خفیہ تدبیریں کرتا ہے اور اللہ تو تمام خفیہ تدبیریں کرنے والوں میں سب سے بہتر خفیہ تدبیریں کرنے والا ہے''۔

یعن میں نے ان کے مقابل اپنے اسباب محکمہ کے ذریعے ایسی خفیہ تدبیریں کیس کہ تجھے کو ان ہے چھڑا لیا۔اس کے بعد قریش کی ناتجر بہ کاری ہے عقلی اورخو داپنے خلاف ان کی انصاف طلبی کی دعا کا ذکر فر ماتا ہے۔ ﴿ إِذْ قَالُوا اللّٰهِمْ إِنْ کَانَ هٰذَا هُوَ الْحَقّ مِنْ عِنْدِكَ ﴾

''(وہ وفت یا دکرو) جبکہ انہوں نے کہا کہ یا اللہ اگریجی بات حق ہوا ورتیرے پاس سے آئی ہوئی ہو''۔

یعن جو چیز محملافیز کے پیش کی ہے۔

﴿ فَكُمْ مُطِدٌ عَلَيْنَا حِجَارَةٍ مِنَ السَّمَاءِ ﴾ "تو ہم پرآسان سے پھر برسا"۔ يعنى جس طرح تو نے لوط كى قوم بر پھر برسائے تھے۔

<<u>⟨`\_\_\_\_\_`</u> \> **\\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*** < \'

﴿ أُوانْتِنَا بِعَذَابِ ٱلِيُعِ ﴾ " يَا كُونَى تَكَيفُ وه عذاب جم يرلا" \_

یعن ایسے عذابوں میں ہے کوئی عذاب جوہم سے پہلے کی کسی قوم پر نازل فرمایا ہو۔

اور وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں عذاب نہیں دےگا۔ ایسی حالت میں کہ ہم اس سے مغفرت طلب کرتے رہتے ہیں اور اس نے کسی امت کو ایسی حالت میں عذاب نہیں دیا ہے کہ اس کا نبی اس کے ساتھ ہو یہاں تک کہ اس کواس کے درمیان سے نکال لے۔ اور بیان کا قول اس وقت کا ہے جبکہ رسول الله مُنافِیْق انہیں میں (تشریف فرما) تھے۔ تو وہ اپنے نبی مُنافِیْق ہے۔ ان لوگوں کی ناوانی اور ان کی بے وقو فی اور ان کی خود اپنے میں کے خلاف حق کی فتح کے مطالبے کی یا دولا تا ہے جبکہ انہیں ان کی بدا عمالیوں کے برے تیجوں کی اطلاع دی سے خلاف حق کی مطالبے کی یا دولا تا ہے جبکہ انہیں ان کی بدا عمالیوں کے برے تیجوں کی اطلاع دی سے میں گئی ہے۔

﴿ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَدِّبِهُمْ وَ أَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبِهُمْ وَهُمْ يَسْتَغُفِرُونَ ﴾ ''اورالله(ایبا) نہیں کہ آئیں ایس حالت میں عذاب دیتا کہ تو ان میں تفا اور الله آئیں ایس حالت میں (بھی)عذاب دینے والانہیں کہ وہ استغفار کرتے رہیں''۔

یعن ان کےاس تول کی یا دولا رہاہے کہ ہم استغفار کرر ٹے ہیں اور محمد ہمارے درمیان ہے۔ پھر فر مایا: ﴿ وَمَا لَقُهِ مُو اَلَّا يُعَنِّبَهُمُ اللّٰهُ ﴾

"اوران میں (الیم) کیابات ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہ وے '۔

اگر چیتوان کے درمیان ہوا وراگر چہوہ استغفار کرتے رہیں جس طرح کہوہ کہتے ہیں۔

﴿ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾

''حالانکہ وہ محدحرام سے پھیرتے ہیں''۔

یعنی ان لوگوں کو جوا بمان لائے ہیں اوراس کی عبادت کرتے رہتے ہیں۔ یعنی آپ کواور آپ کے پیرووں کو۔ ﴿ وَمَا كَانُوا أُولِيا ٓ وَ اِنْ أَوْلِيا ٓ وَ ﴾

''حالانکہ وہ اس کے (حقیقی ) سر پرست نہیں اس کے (حقیقی ) سر پرست تو صرف متقی لوگ ہیں''۔ لیعنی جولوگ اس کے حرم کی جیسی چاہئے عظمت کرتے ہیں اور اس کے پاس اچھی طرح نماز ادا کیا کرتے ہیں بیعنی آ پ اور وہ لوگ جوآپ پرائیان لائے ہیں۔

﴿ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾

''اورلیکن ان میں ہے اکثر لوگ نہیں جانتے''۔

﴿ وَمَا كَانَ صَلاَتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَّ تَصْدِيهً ﴾

''اوراس گھرکے پاس ان کی نما زسیٹیوں اور تالیوں کے سوا کچھ نہتھی''۔

لینی وہ گھر جس کے متعلق وہ خوداس بات کا دعویٰ رکھتے ہیں کہای کے سبب سے ( دشمن کی ) مدافعت ہوتی ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ مکاء کے معنی صفیر (لیعنی سیٹی) اور آتر، یہ کے معنی تصفیق (لیعنی تالی) کے ہیں۔ عشر وبن شداد العبسی نے کہا ہے۔

و كورب قرن فلا توسيق محد لله تمكن المحد الله المكور فريضة كيند في الأغلم الدي المحد الدين المحد المرس المحد المحد

لَهَا كُلَّمَا رِیْعَتُ صَدَاةٌ وَرَکُدَةً بِمُصْدَانِ أَعُلَا ابْنَیْ شَمَامَ الْبُواینِ بِمُصْدَانِ أَعُلَا ابْنَیْ شَمَامَ الْبُواینِ جب بھی وہ (جنگلی بحری) شام (نامی بہاڑ) کی بلندیوں پراس کے ابی شام (نامی) ایک دوسرے کے مقابل کے بہاڑوں کی چوٹیوں یا محفوظ مقاموں پڑ چڑھنا شروع کرتی ہے تواس ہے آواز ہوتی ہوجاتی ہے۔ ہاور (پھر) فاموشی ہوجاتی ہے۔

اوریہ بیت اس کے ایک تصیدے کی ہے۔

شاعرجنگلی بمری کابیان کررہاہے کہ جب بدئتی ہے تواپنے پاؤل چٹان پر مارتی جاتی ہے اور پھر ختی ہوئی خاموثی کھڑی ہو جاتی ہے اور اس کے پاؤل کا چٹان پر پڑنا تالی کی سی آ واز دیتا ہے اور مصدان کے معنی العدر نے میں بین پہاڑ پر کے ایسے بلند مقامات جہال چڑھ جانے والامحفوظ ہو جاتا ہے۔ اور ابنا شام دو بہاڑ ول کے نام ہیں۔

ابن ایخل نے کہااور بیدہ ما تیں تھیں جن سے اللّدراضی نہ تھااور نہ اسے پہندیدہ تھیں اور بیہ با تیں ان پر فرض کی گئی تھیں اور نہ انہیں اس کا تھم دیا گیا تھا۔ ﴿ فَذُوقُو الْعَذَابَ ہِمَا کُنتُهُ تَکْفُرونَ ﴾ '' تو اس كفر كے عوض ميں جوتم كرتے تھے عذاب چكھو''۔

یعنی ان کے قل کاعذاب جو بدر کے روز ان پر ڈ الا گیا۔

ابن این این این نے کہا کہ مجھ سے یکی بن عباد عبد اللہ بن الزبیر نے اپنے والد عباد سے عائشہ کی روایت بیان کی۔ (ام المونین نے) کہا کہ یکا آٹھا الْمُزَمِّلُ کے نزول اوراس میں اللہ (تعالیٰ) کے اس قول کے نزول میں۔
﴿ وَ فَدُنِیْ وَالْمُکَذِبِیْنَ أُولِی النَّهُمَةِ وَ مَقِلْهُمْ قَلِیلًا اِنَّ لَدَیْنَا آنگالًا وَّ جَعِیمًا وَ طَعَامًا فَا عُصَةِ وَ عَنْهَا اِنَّ لَدَیْنَا آنگالًا وَ جَعِیمًا وَ طَعَامًا فَا عُصَةِ وَ عَنْهَا اَلْهُمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ

'' مجھے اور آسائش میں بسر کرنے والے جھٹلانے والے کو چھوڑ و ہے اور انہیں تھوڑی ہی مہلت و ہے۔ بھیے اور آسائش میں بسر کرنے والے جھٹلانے والے کو چھوڑ و ہے اور انہیں تھوڑی ہی مہلت و ہے۔ بھی ہے اور مجلے میں سینے والی غذا ہے اور در دناک عذاب ہے'۔

تموڑ اساوقفہ ہواتھا کہ اللہ (تعالیٰ) نے قریش پرواقعۂ بدر کی کی مصیبت ڈ الی۔

ابن ہشام نے کہا کہ انکال کے معنی قیو دلینی بیڑیوں کے ہیں اس کا واحد نکل ہے۔ د**ئو بہ** بن العجاج نے کہا ہے۔

يَكُفِيهُكَ لِكُلِي بَغْنَى كُلِّ لِكُلِ.

" ہرتیدے سرکشی کے لئے میرے پاس کی قید تیرے لئے کافی ہوجائے گی"۔

اوربيبيتاس كايك (رجز) ميس سے ہے۔

ابن ایخل نے کہا۔ پھر فر مایا:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِعُونَ أَمُوالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيْلِ اللهِ فَسَيْنُفِعُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ ﴾ ''جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ اللہ کی راہ ہے پھیرنے کے لئے اپنے مال خرج کر رہے ہیں تو انہوں نے جلدوہ مال (اور بھی) خرچ کرنا ہوگا''۔

### اوراس کے بعد:

﴿ عَلَيْهِمُ حَسْرَةً ثُمَّ يَغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَغَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ ﴾

'' بیخر کچ کرناان کے لئے خسرت کا سبب ہوگا۔اس پر مزید بید کہ وہ مغلوب بھی ہوں سے اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ جہنم (ایک گڑھے) میں جمع کئے جائیں گئے'۔

یعنی وہ لوگ جوابوسفیان اوران لوگوں کے پاس گئے بتھے جن کے پاس مال تھا اوران سے سوال کیا تھا کہ انہیں اس مال کے ذریعے رسول اللّٰہ کُائِیٹِٹم سے جنگ کرنے کے لئے تا ئید دی جائے تو انہوں نے ویسا ہی

### كيا\_ پيرفر مايا:

﴿ قُلُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يَغْفِرْلَهُمْ مَّا قَلْ سَلَفَ وَ إِنْ يَعُودُوا (لحريك) فَقَلْ مَضَتُ مِنَهُ الْاقْلِينَ ﴾ سَنَةُ الْاقْلِينَ ﴾

"(اے نبی) ان لوگوں سے کہدد ہے جنہوں نے کفر کیا ہے کہ اگر وہ باز آ جا کمیں تو جو پچھ گزرگیا وہ انہیں بخش دیا جائے گا اورا گرانہوں نے (تجھ سے جنگ) دو بارہ کی تو پہلے لوگوں کا طریقہ تو (بطورنمونہ) گزر ہی چکا ہے یعنی ان میں سے جولوگ بدر میں قبل کئے گئے۔ پھرفر مایا: در بر مودود رہاں سرود بر درہ کا سود بر رہ وہ ویوں کا با

﴿ وَ قَاتِلُوْهُمْ حَتَّى لَا تَكُوْنَ فِتَنَّهُ وَ يَكُونَ الدِّينَ كُلَّهُ لِلَّهِ ﴾

''اوران ہے جنگ کرتے رہوحتیٰ کہ (نمر ہب اسلام اختیار کرنے والوں کے لئے ) ایذ ارسانی باقی نہ رہےاوراللّٰد کا دین (قانون جزا)سب کاسب (جاری) ہوجائے''۔

یعنی یہاں تک کہ کسی ایماندار کو اس کے دین سے پھیرنے کے لئے ایذانہ دی جاسکے۔اوراللہ ک خالص یکتائی جس میں کسی شریک کا کوئی شائبہ نہ ہوقائم ہوجائے۔اوراس کے سوا (اس کے ) جتنے ہمسر ہوں انہیں تباہ کر دیاجائے:

﴿ فَإِنِ انْتَهُواْ فَإِنَّ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ بَعِيمِرٌ وَإِنْ تَوَكُّواْ ﴾

'' تواگروہ بازآ مکے تو بے شہداللہ ان اعمال کوجوہ ہرتے ہیں ویکھنے والا ہے اور اگر انہوں نے تہارے تھم سے روگردانی کی اور اپنے اس کفر کی طرف کئے جس پروہ (جے ہوئے) ہیں'۔ ﴿ فَكِنَّ اللّٰهُ مَوْلاَكُمْهُ ﴾ '' تو اللہ تہارا محافظ ہے'۔

ہے۔ کمبر نے تم کوعزت دی اور بدر کے روز باوجودان کی زیادتی اورتمہاری کمی کے ان کے مقابلے میں تہاری مدد کی۔

﴿ يِعْمَ الْمُولَى وَ يِعْمَ النَّصِيرُ ﴾

'' وہ کتنا بہترمحافظ اور کس قدراح پھاحمایت ہے'۔

پھراس نے انہیں غنیمت کی تقسیم کی اطلاع دی اور جب ان کے لئے اس (غنیمت) کو جائز قرار دیا تو اس کے متعلق اپنے احکام بتائے۔اور فر مایا:

﴿ وَاعْلَمُوْ اَ ثَمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمْسَةً وَ لِلرَّسُولِ وَلِذِى الْقُرْبَى وَالْمَتَامَٰى وَالْمَتَامَٰى وَالْمَتَامَٰى وَالْمَسَاكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللّهِ وَمَا آنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾

''اور (یه ) جان لو که جو پچهتم نے غنیمت میں حاصل کیا ہے اس کا یا نچواں حصہ اللہ اور رسول کا ہے اور قرابت داروں اور تیموں اور مسکینوں اور مسافروں کا ہے۔ اگرتم اللہ پر ایمان لاسئے ہو اوراس چیز پرایمان لائے ہو جو ہم نے اپنے بندے پر امتیاز کے روز اتارا ہے جس ون دو جماعتیں ایک دوسرے سے بھڑ گئی تھیں۔اوراللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے'۔

یعنی جس روز میں نے اپنی قدرت ہے حق ہے باطل کا امتیاز پیدا کر دیا۔ جس ون تمہاری اور ان کی دونوں جماعتیں ایک دوسرے سے مقابل ہو گئیں۔

﴿ إِذْ ٱلْتُعَدُّ بِالْعُدُوقِ الدُّنْيَا ﴾ "جبكة م وادى كادهرك كنار عضي "-

﴿ وَهُمْ بِالْعُدُومَةِ الْقُصُولِي ﴾ ''اوروہ وادی کے اُدھر کے کنارے تھے۔ مکہ کی جانب'۔

﴿ وَالرَّكُ اللَّهُ مَا مُعْدَدُ مِن كُورُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اورقافلهم عديني كل طرف تها"\_

یعنی ابوسفیان کا قافلہ جس کے لینے کے لئے تم نکلے تھے اور وہ اس کی حفاظت کے لئے نکلے تھے۔ نہ تمہاری جانب ہے کوئی مقام متعین کیا گیا تھااور ندان کی جانب ہے۔

﴿ وَلُوْ تَوَاعَدُتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيْعَادِ ﴾

''اورا گرتم آپس میں ایک دوسرے سے وعدے بھی کرتے تو وفت ومقام موعود میں ضرور ( کچھے نہ کچھ)مختلف ہوجاتے''۔

اوراگراس مقالیلے کاتغین تمہارے اور ان کے وعدوں کی بناء پر ہوتا اور اس کے بعد ان کی تعداد کی زیادتی اوراینی تعداد کی کمی کی خبرتمہیں پہنچتی تو تم ان ہے نہ بھڑتے۔

﴿ وَلَكِنْ لِيَغْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا ﴾

''اورکیکن (بیسب مجھ)اس لئے (ہوا) کہاللہ اس کا م کو بورا کر دیے جو فیصلہ شدہ تھا''۔ بعنی تا کداس بات کو بورا کردے جواس نے اپنی قدرت ہے بغیرتمہاری کیدد کے اسلام اور مسلمانوں کو عزت دینے اور کفراور کا فروں کو ذکیل کرنے کا اراد ہ کرلیا تھا اوراس نے جو پچھاراد ہ فر مایا وہ اپنی مہر بانی سے

كرديابه پھرفرمايا:

﴿ لِمَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَّ يَحْمِلُي مَنْ حَىَّ عَنْ نِيِّنَةٍ قَالِتَ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ '' تا کہ جوبھی ہلاک ہود ہ ججت قائم ہونے کے بعد ہلاک ہوا ور جوبھی زندہ رہے وہ حجت قائم

ل (الف) مين عن غير ملاء "باور (بج، و) مين عن غير بلاء "ب يعني بغير تهمين مصيبت مين والير (احر محمودي)

ہونے کے بعدزندہ رہاوراللہ بڑا سننے والا اور بہت جانے والا ہے'۔

یعنی تا کہ جو مخص بھی کفرا ختیار کرے تو وہ نشانیوں اور عبر توں کو دیکھنے اور قائم ہونے کے بعد کفرا ختیار کرے اور جو خض بھی ایمان اختیار کرے وہ ای طرح اختیار کرے۔اس نے اس کے بعد آپ پراہنے مہربان ہونے اور آ ب کے لئے اپنی خفید تدبیری کرنے کا ذکر فرمایا۔ اوراس کے بعد فرمایا:

﴿ إِذْ يُرِيكُهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلاً قَالُوْ أَرَاكُهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ وَ لَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللهُ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴾

''(اے نبی وہ دفت یادکر) جب کہ اللہ نے تیرےخواب میں انہیں کم کر کے بتایا اوراگر تخجے ان کی تعداد بڑھا کر بتا تا تو تم لوگ کمزور پڑ جاتے اور معاملہ ٗ (جنگ) میں اختلاف کرتے کیکن اللہ نے بچالیا۔ بے شبہہ وہ دلوں کی حالت خوب جاننے والا ہے''۔

تو اللہ نے جو پھھاس کے متعلق دکھایا وہ ان براس کی نعمتوں میں سے ایک نعمت تھی جس کے ذریعے انہیں ان کے دشمن پر دلیر بنا دیا اور ان ہے اس کمزوری کوروک دیا جس میں ان کے مبتلا ہو جانے کا خوف تھا كيونكه جوقو تيںان ميں ( فطرة )تھيں اس ہے وہ واقف تھا۔

﴿ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَعَيْتُمْ فِي أَعْيَنِكُمْ قَلِيلًا وَ يُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيَنِهِمْ لِيَغْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ

''اور (اس وقت کو یا دکرو) جبکهتم ایک دوسرے ہے مقابل ہوئے توخمہیں تمہاری آنکھوں میں ان کی تعدا د کم بتائی اوران کی آتھوں میں ( بھی )تمہاری کم تعدا دبتائی تا کہ اللہ امرفیصل شدہ کو ایورا کردے''۔

یعنی تا کہ جنگ پر دونوں متفق ہو جا کیں اور جن ہے وہ انتقام لینا جا ہتا تھا وہ انتقام پورا ہواور اپنی حفاظت میں سے جن لوگوں ہروہ اتمام نعمت کرنا جا ہتا تھا ان پر نعمت بوری ہو۔ پھر انہیں تصبحتیں فرمائمیں اور مسمجها یا اوران کی جنگ میں انہیں جس را ہ پر چلنا سز اوارتھا وہ را ہیں انہیں بنا کیں اورفر مایا:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً ﴾

''اے وہ لوگو جوا بمان لائے ہو جبتم کسی جماعت کے مقابل ہو''۔

یعنی راه خدا کی جنگ میں ۔

﴿ فَاثْبِتُواْ وَاذْكُرُوا اللَّهُ كَتِيرًا ﴾ "توجير مواور الله كياد بهت كرو" -

یعنی اس کی یا دجس کے لئے تم نے اپنی جانیں ٹار کر دیں اور جو بیعت تم نے اس سے کی ہے اس کے پورا

کرنے کو یا درکھو۔

﴿ لَعَلَّكُمْ تُغُلِّحُونَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَ رَسُولُهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَغُشَّلُوا ﴾

'' تا کہتم تھلو پھولو۔اوراللّٰہ کی اوراس کے رسول کی اطاعت کرواور آپس میں کشکش نہ کرو کہتم کمزور ہوجاؤ کے بینی اختلاف نہ کرو کہتمہارامعاملہ تنز ہوجائے گا''۔

﴿ وَاصِّبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِيْنَ ﴾

''اورصبر کرو بے شبہہ الله صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے''۔

یعنی اگرتم ابیا کرو گےتو میں تمہار ہے ساتھ ہوں ۔

﴿ وَلاَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَّ رِنَاءَ النَّاسِ ﴾

''اورتم ان کی طرح نہ ہوجاؤ جوا ہے گھر وں سے اکڑتے اورلوگوں کو (اپنی شان) بتاتے نکلے ہیں''۔

یعنی ابوجہل اوراس کے ساتھیوں کے سے نہ بنو۔ جنہوں نے کہا ہے کہ ہم جب تک بدر نہ پنچیں گے
واپس نہ ہوں گے۔ اور وہاں ہم کا شخے کے قابل جانور کا ٹیس گے اورشراب پئیس گے اور وہاں ہمارے سامنے
گانے والی لونڈیاں گائیں ہجائیں گی۔ اور عرب ہمارے حالات سنیں گے۔ یعنی تمہارے کام وکھائے اور
شہرت کی خاطر نہ ہوں اور نہ اس لئے ہوں کہ لوگوں سے کوئی چیز حاصل کرو۔ اپنی بیٹیں اللہ کے لئے خالص کرو
اور (تمہارے کام) اپنے دین کی مدداور اپنے نبی کی تائید کی خاطر ہوں۔ تم اپنے کام اس کے لئے کرواور اس
کے سواکسی اور چیز کے طالب نہ بنو۔ پھر فرمایا

﴿ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُّ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَ قَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُّ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ ﴾ ''اور (وہ وقت یا دکرو) جبکہ شیطان نے ان کے کام ان کے آئے۔ سنوار کر پیش کئے اور کہا کہ آج لوگوں میں ہے کوئی بھی تم پرغالب نہیں (ہوسکتا)''۔

ابن ہشام نے کہا کہ اس کے بعد اللہ نے اہل کفر کا ذکر فر مایا اور موت کے وقت انہیں جس حالت کا سامنا ہوگا اور ان کےصفات بیان فر مائے اور اپنے نبی کوان کے متعلق خبر دی حتی کہ اس مقام پر پہنچا اور فر مایا: یہ بری پیزیر بیٹو و بر سی ہر د سے برسوری عامل بریوو و سہتو و سری بیٹو و رہے

﴿ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْبِهِمْ مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ ﴾

'' تو اگر جنگ میں تو ان پر غلبہ پائے تو پریثان کر دے اور ان کے ذریعے ان لوگوں کو جوان کے پیچھے ہیں شاید کہ وہ نصیحت حاصل کریں''۔

یعن انہیں ایس سزادے کہ وہ اپنے چیچے والول کے لئے عبرت کا سبب ہوں تا کہ انہیں سمجھ آئے۔ ﴿ وَ أَعِدُّوا لَهُو مَنَا اسْتَطَعْتُو مِنْ قَوْقٍ وَ مِنْ رِّبَاطِ الْخَدِّلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّ كُوْ۔ ميرت ابن بشام جه حددوم

الى قوله وَمَا تُنْفِقُوا مِّنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوكَ إِلْيْكُمْ ﴾

"اورتم تیار کررکھوان (کے مقالبے) کے لئے سامان جنگ جتناتم ہے ہو سکے اور بندھے ہوئے (یامستعد) تھوڑے جس کے ذریعے تم اپنے اوراللہ کے دخمن کوڈ راتے رہو۔ یہاں تک کہ فرمایا۔ اور جو چیز بھی تم اللہ کی راہ میں خرج کرد کے وہ تمہاری جانب یوری یوری پہنیا دی

﴿ وَ أَنْتُمْ لَا تُعْلَمُونَ ﴾ " "اورتم يظلمنيس كياجائكا".

بعن الله کے ماس آخرت میں اس کا جواجر ہوگا اور دنیا میں اس کا فوری معاوضہ ضائع نہ جائے گا۔ پھر فر مایا:

﴿ وَإِنَّ جَنَّعُوا لِلسَّلْمِ فَأَجْنَعُ لَهَا ﴾

• • اوراگروه صلح کی جانب مائل ہوں تو تو بھی اس کی جانب مائل ہوجا''۔

بعنی امروہ اسلام اختیار کرنے کے لئے سلح کی دعوت دیں تو اس شرط بران ہے سلح کر لے۔

﴿ وَتُوسَكُلُ عَلَى اللهِ ﴾ " اورالله يرجروسه كر ـ الله تير الله على الله عن الله على الله عنه الله على الله عنه الله على الله عنه الله على الله عنه الله عن

﴿ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ "بِشبه الله توبرُ اسنے والا اور برُ اجائے والا ہے"۔

ابن ہشام نے کہا جنحواللسلم کے معنی مالوا الیك للسلم یعنی سلح کے لئے تیری طرف ماکل موں۔الجنوح کے معنی المیل کے ہیں۔لبید بن ربیدنے کہا ہے۔

جُنُوْحَ الْهَا لِكِي عَلَى يَدَيْهِ مُكِبًّا يَجْتَلِي نُقَبَ البِّصَال (وہ اس طرح جھکا ہوا ہے) جس طرح صیقل کرنے والا تیر کا زنگ دور کر کے اسے جلا دیے کے لئے سرینچے کئے ہوئے اپنے ہاتھوں پر جھکا رہتا ہے۔

اوریہ بیت اس کے ایک تصیدے کی ہے۔ شاعر کی مراد و ہیتل کرنے والا ہے جواینے کام پر جھکار ہتا ہے۔النقب کے معنی تکوار کے زنگ کے ہیں محتلی کے معنی تکوار کوجلا دینا ہےاور السلم کے معنی صلح کے ہیں۔ الله کی کتاب میں ہے۔

﴿ فَلَا تَهِنُواْ وَ تَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَ أَنْتُمُ الْكَعْلُونَ ﴾

موتوتم كمرورنه ہو جاؤاور صلح کے طالب نه بنواورتم ہی برتر رہو گئے'۔

اورایک قرات میں الی السلم آیا ہا وروہ بھی اس کے معنی میں ہے۔ زہیر بن الی سلم نے کہا۔ وَقَدُ قُلْتُمَا إِنْ نُدُرِكِ السِّلْمَ وَاسِعًا ﴿ بِمَالٍ وَمَعْرُونِ مِنَ الْقَوْلِ نَسْلِمٍ **حالا نکہتم نے تو کہا تھا کہ اگر وسعت مال اور رواج کے موافق شرطوں کے ساتھ جمیں صلح حاصل** 

ہوتو ہم ملح کرلیں گے اور یہ بیت اس کے ایک قصیدے کی ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ مجھے حسن بن الی الحن البصر ی کی روایت پینجی ہے کہ وہ کہا کرتے ہے وان جَنَحُوا للسلم كمعنى للاسلام كي بين اورالله كى كتاب مين بــ

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَأَفَّةً ﴾

''اے وہ لوگو جوایمان لائے ہوتم سب کے سب اسلام میں داخل ہو جاؤ''۔

بعضول نے فی السلم پڑھا ہے۔اوراس ہے مراداسلام ہی ہے امیہ بن ابی الصلت نے کہا ہے۔ فَمَا أَنَا آبُو السِّلْمِ حِيْنَ تُنْذِرُهُمْ ﴿ رُسُلُ الْإِلَٰهِ وَمَا كَانُوا لَهُ عَضُدَا جب انٹد کے رسول انہیں ڈراتے ہیں تو وہ اسلام کی طرف رجوع نہیں ہوتے اور اس کی قوت بازونبين ينتهايه

اور سربیت اس کے ایک قصیدے کی ہے۔ اور جوڈول اسبابنایا جاتا ہے اس کوعرب سلم کہتے ہیں۔ بی قیس بن تعلیه میں کا ایک مخص طرفة بن العبد نامی اپنی اومٹنی کی تعریف میں کہتا ہے۔

لَهَا مِرْ فَقَان أَفْتَلَان كَأَنَّمَا تَمُرُّ بِسَلْمَى ذَالِيجُ لَمُتَشَيِّدٍ ﴿ اس (اونٹنی) کے اگے پیر کے دونوں جوڑ اس طرح مڑے ہوئے ہیں کو یاوہ باولی ہے یانی لاکر حوض میں ڈالنے والے اور سخت کوشش کرنے والے کے دو ڈول لے کر گزر رہی ہے۔ ( یعنی جس طرح کم فاصلے پریانی لے جانے والا زیادہ یانی لے جانے کے لئے بھرے ہوئے دو دو ڈول لے جاتا ہے اور اسے اپنے کپڑوں سے ند لکنے کے لئے دور رکھتا ہے اس طرح اس کے یاؤں کے دونوں جوڑ باہر کی جانب نکلے ہوئے ہیں )۔

> اور بعض روا بنول من دالح آیا ہے۔ اور بربیت اس کے ایک قصیدے کی ہے۔ ﴿ وَ إِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَتُخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ ﴾

'' اورا گروہ جا ہیں کہ جھے کو دھو کا دیں تو بے شبہہ تیرے لئے اللہ کا فی ہے''۔

یعنی و ہاس دھوکے کے پیچھے ہے ( یعنی ان کی دھوکا د ہی کے بعد خدا کی تدبیریں اورا سباب بھی توہیں )۔ ﴿ هُوَ أَلَّذِي أَيُّدُكَ بِنَصْرِةٍ ﴾ "وى توب جس في الى مدد يخم قوى كرديا"-

لے (ب) میں'' دالیج'' جیم ہے ہے جس کے معنی میں نے ترجے میں اختیار کئے ہیں۔اور (الف ج د) میں'' دالع حام علی ے ہے جس کے معنی چھوٹے چھوٹے قدم ڈالنے کے ہیں۔ دونوں معنی مطلب کے لحاظ سے قریب قریب ہیں۔ (احم محمودی) <(<u>`\_\_\_\_\_</u>; )>**€%%%%** <(;

ضعف کے بعد \_

﴿ وَ بِالْمُومِنِينَ وَ أَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ﴾

''اورایما نداروں (کی مدد) ہے۔اوران کے دلول میں محبت (پیداکر) دی''۔

﴿ لَوْ أَنْفَتْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيْمًا مَّا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهُ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ ﴾

''جو پچھ زمین میں ہے اگر تو وہ سب کا سب خرج کر دیتاً تو بھی ان کے دلوں میں محبت نہ پیدا کرسکتا۔ لیکن اللہ نے ان میں محبت پیدا کر دی۔ اینے دین کے ذریعے جس پران سب کو مجتمع کر دیا ہے''۔

﴿ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٍ ﴾ " بيشهدوه غالب حكمت والاب" ـ

### يمرفر مايا:

﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسُبُكَ اللَّهُ وَ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيُنَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرَّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى الْعَقِينَ النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى الْقِيَالِ إِنْ يَكُنُ مِّنْكُمْ مِشْكُمْ مِانَّةٌ يَغْلِبُوا مَانَتَيْنِ وَ إِنْ يَكُنُ مِنْكُمْ مِانَّةٌ يَغْلِبُوا اَلْقَا مِنْ اللَّهِ مِنْ كُفُولُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ وَمِنْ اللَّهُ مُنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ وَالْمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّ

''اے نی ایماندار جنہوں نے تیری پیروی اختیار کی ہے۔اور اللہ تیرے لئے کافی ہے۔ا نی ایمانداروں کو جنگ کرنے کی ترغیب و ہے اگرتم میں سے مبر کرنے کی ترغیب د ہے اگرتم میں سے مبر کرنے والے ہیں ہوں تو دوسو پرغالب رہیں مجے اور اگرتم میں سے سوہوں تو جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان میں ہے ہزار پرغالب رہیں گے اس لئے کہ وہ سمجھ کے بیٹے ہیں''۔

یعنی ان لوگوں کی جنگ کسی خاص نیت ہے نہیں اور نہ کسی حق بات کے لئے ہے اور نہ بھلائی برائی کی تمیز برجنی ہے۔

ابن اسخق نے کہا مجھے سے عبداللہ بن بیخے نے عطابن الی رباح سے عبداللہ بن عباس کی روایت بیان کی اور کہا کہ جب بیآ یت نازل ہوئی تو مسلمانوں کو بہت بارمعلوم ہوا اور بیس کا دوسو سے اور سوکا ہزار سے جنگ کرنا آنہیں بڑا (سخت) معلوم ہوا۔ تو اللہ نے ان پر تخفیف کردی اور دوسری آیت نے اس کومنسوخ کردیا۔ اس کے بعد فرمایا:

﴿ اللَّانَ خَفْفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَ عَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِّنْكُمْ مِّانَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِانَتْنِي وَإِنْ يَكُنْ مِّنْكُمْ مَانَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِانَتَنِي وَإِنْ يَكُنْ مِّنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا اللَّهِ ﴾

"اب الله كنم بر تخفیف كردى اوراس في معلوم كرليا به كهم مين ایك طرح كى كمزورى باس في الله كريم مين ايك طرح كى كمزورى باس كنم أكرتم مين سے ہزار كئے اگرتم مين اورا كرتم مين سے ہزار

سيرت ابن مثام 🖨 حمد دوم

ہوں تو وہ بحکم الہی دو ہزار پرغالب رہیں''۔

کہا کہاس کے بعدان کی بیرحالت رہی کہا گر دشمن کی تعداد کے نصف ہوتے تو (بیہ بچھتے تھے کہ)ان ہے بھا گنا انہیں سزاوارنہیں اور جب اس ہے بھی کم ہوتے تو (سمجھتے تنھے ) ان سے جنگ کرتا ان **پر واجب** نہیں اوران کے مقابلے سے ہٹ جا ناان کے لئے جا <sup>ک</sup>ز ہے۔

ابن اتحق نے کہا کہ اس کے بعد اس نے آپ پر قیدیوں کے قید کرنے اور غنیمت کے حاصل کرنے کے متعلق ناراضی ظاہر فر مائی اور آپ ہے پہلے انبیاء میں ہے کسی نبی نے اپنے دشمن سے غنیمت حاصل کر کے نہیں کھائی۔

ابن اسطَّق نے کہا کہ مجھ سے ابوجعفر محمد بن علی بن ابحسین نے بیان کیا کہ رسول الله مُثَاثِیَّةُ منے فر مایا: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَجُعِلَتُ لِيَ الْأَرْضُ مَسَاجِدَ وَطَهُوْرًا وَأَعْطِيْتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَأَحِلَّتُ لِىَ الْمَغَانِمُ وَلَمْ تُحُلَلُ لِنَبِيِّ كَانَ قَبْلِيْ وَأَعْطِيْتُ الشَّفَاعَةَ خَمْسٌ لَمْ يُؤْتَهُنَّ نَبِي قَبْلِي.

'' مجھے رعب کے ذریعے مدو دی گئی اور زمین (کے ٹکڑے) میرے لئے سجدہ گاہیں اوریاک بنا دئے گئے اور مجھے کثیر معانی کا جامع کلام عطافر مایا گیا۔اور علیمتیں میرے لئے جائز کر دی گئیں اور مجھے سے پہلے کسی نبی کے لئے جائز نہیں کی گئیں اور مجھے شفاعت عطا فر مائی گئی۔ (بیہ) پانچے (چیزیں) مجھے سے پہلے کسی نبی کوئییں دی گئیں'۔

ابن اسخق نے کہا پھرفر مایا۔

﴿ مَا كَانَ لِنَبِيِّ (أَى قَبْلِكَ) أَنُ تَكُونَ لَهُ أَسُرُى (مِنْ عَدُوِّم) حَتَّى يُثُخِنَ فِي الْأَرْضِ ﴾ " و کسی نبی کوحل نہ تھا ( لیعنی آ ب ہے پہلے ) کہ اس کے پاس (اس کے دسمن ) قیدی ہے رہیں یہاں تک کہ وہ زمین میں خوب خون ریز ی نہ کر لئے'۔

یعنی دشمنوں کوخوب قتل نہ کرلے حتی کہ انہیں اس سرز مین سے جلا وطن کر دے۔

﴿ تُرِيْدُونَ عَرَضَ الدُّنْهَا ﴾ " " تم دنيوي ساز وسامان حاستے ہو'۔

﴿ وَاللَّهُ يُرِينُ اللَّهِ عِرَةَ ﴾ "اورالله توانجام (كي دري ) جا ہتا ہے '۔

یعنی ان کافتل تا کہ جس دین کا غلبہ وہ جا ہتا ہے۔اس دین کا غلبہ ہوجس کے ذریعے آخرت حاصل کی جاتی ہے۔

﴿ لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُم ۚ فِيْمَا أَخَذْتُهُ (اى مِنَ الْاَسَارِي وَالْمَغَانِمِ) عَذَابٌ الِّيْمُ ﴾

"اگرسائقہ نوشتہ اللی نہ ہوتا تو جو بچھتم نے (قیدی گرفتار کئے اور غلیمتوں کا مال) حاصل کیا اس کے متعلق تنہیں ضرور در دناک عذاب جھولیتا''۔

یعن اگریہ میری عادت سابقہ نہ ہوتی کہ میں بغیر کسی بات کی ممانعت کے پہلے ہی سے عذاب نہیں دیا کرتا تو مشرور حمیری اس نے انہیں منع نہیں فرمایا تھا۔ پھراس نے آپ کے اور آپ کے اور آپ کی امت کے لئے اپنی رحمت سے اس (مال غنیمت) کو جائز کر دیا اور رحمٰن ورجیم کی جانب سے بطور عطیہ مرحمت فرمایا۔ پھرفرمایا:

﴿ فَكُلُوا مِمَّا غَيِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُور رَّحِيمٌ ﴾

'' لہٰذا جو پُجھے تم نے غنیمت میں حاصل کیا ہے اس میں سے کھاؤ اس حال میں کہ وہ حلال اور پاک ہے اوراللہ سے ڈریتے رہو بے شبہہ اللہ بڑا ڈھا تک لینے والا اور بڑا مہر ہان ہے'۔

### اس کے بعد فرمایا:

﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرَى إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُوتِكُمْ عَنْ الْأَسْرَى إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُوتِكُمْ عَيْرًا مِنْكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُودٌ دَّحِيْمٌ ﴾

"اے نبی ان نوگوں سے کہدد ہے جوتم میں سے کسی کے ہاتھ میں بطور قیدی کے ہوں کہ اللہ متمارے دوں کہ اللہ تمہارے دنوں میں کوئی بھلائی معلوم کرے گا توحمہیں اس سے بہتر (چیز) عطا فر مائے گا جوتم سے لی گئی ہے اور اللہ (غلطیوں کو) بہت ڈھا تک لینے والا اور بڑارحم کرنے والا ہے'۔

اور مسلمانوں کو آپس میں قرابت دارانہ تعلقات رکھنے کی ترغیب دی اور مہاجرین و انصار میں ان کے سوا دوسروں کوچھوڑ کر۔ دینی رشتہ داری قائم فرمادی۔ اور کا فروں کے درمیان ایک دوسرے سے رشتہ داری قرار دی۔اور فرمایا:

> ﴿ إِلَّا تَغْعَلُوهُ مَكُنْ فِتِنَةٌ فِي الْأَدْضِ وَ فَسَادٌ كَبِيرٌ ﴾ ''اگرايبانه كرو كے تو زمين ميں فتنهاور بژافساد ہوگا''۔

یعن اگر دوسروں کوچھوڑ کرایماندار کارشتہ دار نہ ہے اگر چہوہ دوسراحقیقی رشتہ داری کیوں نہ ہوتو زمین میں فساد ہوگا۔ یعنی حق و باطل شیمے میں پڑجائے گا۔ اور ایماندار کی رشتہ داری ایماندار کے ساتھ ہوئے کے بجائے کا فرسے ہوتو زمین میں فساد ہوگا۔ دوسروں کو جھوڑ کرمہاجرین وانصار میں اس رشتہ داری کو قائم کرنے کے بعد پھرمیراٹ انہیں حقیقی رشتہ داروں ہی کی طرف روفر مادی جنہوں ۔ نے اسلام اختیار کرلیا اور فر مایا:
﴿ وَالَّذِینَ مَا مَدُوا مِنْ بَعْدُ وَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُم مُ فَاُولَیْكَ مِنْكُم وَ وَالْوا الْلاَحَامِ

## 

بَعْضُهُمْ أُولَى بِبَعْضِ فِي كِتَابِ اللَّهِ ﴾

''اور جولوگ بعد میں ایمان لائے اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ جہاد کیا تو وہ تنہی میں ہے ہیں۔اور نوھنۂ البی کے لحاظ سے بعض رشتہ دار بعض سے زیادہ قریب ہیں''۔

لعنی میراث کے لحاظ ہے۔

﴿ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴾

'' بے شبہہ اللہ ہر چیز کوا حجی طرح سے جاننے والا ہے'۔

## فهرست ان مسلمانوں کی جو بدر میں حاضر نتھے

ابن آخل نے کہا کہ بیانام ان مسلمانوں کے ہیں جو بدر میں حاضر نتھے۔قریش کی شاخ ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرۃ بن کعب بن لوگ بن غالب بن فہر بن ما لک بن النضر بن کنانہ میں ہے۔ محدرسول اللّٰهُ مَا اللّٰهُ عَلَيْتِهُ سِيد المسلمين ابن عبداللّٰد بن عبدالمطلب بن ہاشم ۔

اوراللهاوراس كے رسول كے شير رسول الله مَنْ الله عَلَيْمَ كَ جِهَاحمز و بن عبدالمطلب بن ہاشم۔

اورعلی بن ابی طالب بن عبدالمطلب بن ہاشم۔

اور زید بن حارثہ بن شرجیل بن کعب بن عبدالعزی بن امراء القیس الکلمی جن پر اللہ اور اس کے رسول مَزْنِیَظُم نے انعام قرمایا تھا۔

ابن ہشام نے کہا کہ زید بن حارثہ بن شراحیل بن کعب بن عبدالعزی ابن امراءالقیس بن عامر بن النعمان بن عامر بن عبدود بن عوف بن کنانہ بن بکر بن عوف بن عذرہ بن زیداللہ بن زفیدہ بن تو ر بن کلب بن

-0/1

ا بن آخق نے کہااوررسول اللّٰمَثَاثِیُّتُمْ کے آ زاد کردوا نسہ۔

اوررسول الله مَا يَعْيَا مُسَالِينَةً مِنْ إِلَيْنَا مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللّلِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّلِمُ مُنْ اللَّهُ مُنَا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ م

ابن ہشام نے کہا کہ انسہ مبشی تھے اور ابو کبشہ فاری تھے۔

ابن ایخق نے کہا اور ابومر ثد کناز بن حصن بن پر پوع بن عمر و بن پر بوع بن خرشہ بن سعد بن طریف بن حلان بن غنم بن غنی بن یعصر بن سعد بن قیس بن عیلان ۔

ابن ہشام نے کہا کناز بن حصین۔

ا بن ایخل نے کہاا وران کا بیٹا مرحد بن الی مرحد و بن عبدالمطلب کا حلیف۔

اورعبيده بن الحارث بن المطلب \_

اوران کے دونوں بھائی انطفیل بن الحارث \_

اورالحصين بن الحارث\_

اور سطح جن كا نام عوف بن اثاثة بن عباد بن عبدالمطلب تفايه (جمله) باره آدى به

اور بنی عبرشس بن عبدمناف میں ہے عثان بن عفان بن ابی العاص ابن امیہ بن عبدشس جواپنی بیوی رسول انڈمنگائیٹیز کی صاحبز ادی رقبہ کے پاس رہ گئے تو رسول اللّٰدمَنَائیٹیز کے نیمت میں ہے ) ان کو حصہ دیا تو انہوں نے عرض کی یارسول اللّٰہ میراا جرفر ما یاوَ آجُوگ ۔ (ہاں ) تمہاراا جر (بھی ٹابت ہے )۔

اورابوحذ يفه بن عتبه بن ربيعه بن عبدتش ...

اورابوحذ يفدكآ زادكرده سالم

ابن ہشام نے کہا کہ ابوحذیفہ کا نام پہشم تھا۔

ابن ہشام نے کہا کہ سالم ثبیت بن یعار بن زید بن عبید بن زید بن مالک بن عوف بن عمر و بن عوف بن مو بن عوف بن مشام نے کہا کہ سالم شبیت نے کہان کو ولاء حاصل شہوگی اس نے (ثبیت نے انہیں شرط ندکور کے ساتھ آزاد کیا تو یہ ابوحذیفہ کے پاس بے یار و مددگار ہوکر آگئے تو ابوحذیفہ بن عتبہ نے انہیں شرط ندکور کے ساتھ آزاد کیا تو یہ ابوحذیفہ کے پاس بے یار و مددگار ہوکر آگئے تو ابوحذیفہ بن عتبہ نے اس نے سالم انہیں متبنی بنالیا اور بعض کہتے ہیں ثبیہ بنت یعاد ابوحذیفہ بن عتبہ کی زوجیت میں تھی اس لئے جب اس نے سالم کو بشرط ندکور آزاد کیا۔ تو سالم کومولی ابی حذیفہ کہتے گئے۔

اورحلفاء بنی عبدتشس کی شاخ بنی اسد بن خزیمه میں ہے عبداللہ بن جحش بن ریا ب بن یعمر بن صبر ہ بن مرہ بن کبیر بن عنم بن دودان بن اسد۔

اورع کاشه بن محصن بن حرثان بن قبیس بن مره بن کبیر بن عنم بن دودان ابن اسد \_

اورشجاع بن وہب بن رہیعہ بن اسد بن صهیب بن مالک بن کبیرابن غنم بن دودان بن اسد ۔ ۔ ۔ ،

اوران کے بھائی عقبہ بن وہب۔

اوریز بیدبن رقبیش بن ریاب بن یعمر بن صبره بن مره بن کبیربن عنم بن دو دان بن اسد ..

اور ابوسنان بن محصن بن حرثان بن قیس ۔عکاشہ بن محصن کے بھائی۔

اوران کے بیٹے سنان بن الی سنان۔

ا در محرز بن نصله بن عبدالله بن مره بن كبير بن غنم بن دودان ابن اسد \_

اورر سبعه بن المحم بن شنجره بن عمر و بن لکیز بن عامر بن عنم ابن و دان بن اسد \_

اور حلفاء بی کبیر بن عنم بن دو دان بن اسد میں ہے تقف ابن عمر و۔

اوران کے دونوں بھائی مالک بن عمرو۔

اورمدنج بن عمرو ...

ابن ہشام نے کہامدلاج بن عمرو۔

ابن اسطی نے کہا یہ لوگ بنی حجر میں سے بنی سلیم والے ہیں۔

ادرابونشی ان کے حلیف۔ (جملہ ) سولہ مخص۔

ا بن ہشام نے کہا کہ ابو نخشی بن طی میں سے تھے اور ان کا نام سوید ابن نخشی تھا۔

ا بن اسطق نے کہااور بنی نوفل بن عبدمنا ف میں سے دوشخص یہ

عتنبه بن غز وان بن جابر بن وہب بن نسیب بن ما لک بن الحارث ابن مازن بن منصور بن عکرمه بن ق

نصفه بن قيس بن عيلان -

اورعتبہ بن غزوان کے آزاد کردہ خیاب۔

اور بنی اسد بن عبدالعزی بن قصی میں سے نین شخص ۔

الزبير بن العوام بن خويلد بن اسد\_

اورحاطب بن الى بلتعه \_

اورحاطب کے آزاد کردہ سعد۔

ابن ہشام نے کہا حاطب کے باپ الی ہلتعہ کا نام عمر د تھا اور د ہ بی تخم سے تھا اور حاطب کے مولی سعد بنی کلب میں سے تھے۔

ابن الحق نے کہا بنی عبدالدار بن قصی میں ہے دو مخص ۔مصعب بن عمیر بن ہاشم بن عبدمناف بن عبدالدار بن قصی ۔

إورسويبط بن سعد بن حريمله بن ما لك بن عميله بن السباق بن عبدالدار \_

اور بنی زہرہ بن کلاب میں ہے آٹھ مخص۔

عبدالرحمٰن بنعوف بن عبدعوف بن عبد بن الحارث بن زہرہ۔

اورسعد بن انی و قاص اور فوقاص کا نام ما لک بن امپیب بن عبدمنا ف ابن زهره تھا۔ اوران کے بھائی عمیر بن الی وقاص۔

اوران کےحلیفوں میں ہے المقداد بن عمرو بن ثغلبہ بن ما لک بن ربعیہ بن ثمامہ بن مطرود بن عمرو بن سعد بن زہیر بن ثور بن ثقلبہ بن ما لک بن اشرید بن ہزل بن قالیش بن دریم بن القین بن امود بن ہبراء بن عمرو بن الحاف بن قضاعه \_

ا بن ہشام نے کہابعضوں نے ہزل بن قاس بن ذر۔اور دہیر بن ثور کہاہے۔

ابن ایخق نے کہااورعبداللہ بن مسعود بن الحارث بن سمج بن مخزوم ابن صابلہ بن کا بل بن الحارث بن تميم بن سعد بن بذيل -

ا ورمسعود بن ربیعه بن عمر و بن سعد بن عبدالعزی بن حماله بن غالب ابن محلم بن عایذ ه بن مبیع بن الهون بن خزیمہ جوالقارہ ہے ہتھے۔

ابن ہشام نے کہا کہ القارہ لقب ہے۔ اور انہیں کے متعلق کہا گیا ہے۔

قَدُ أَنْصَفَ الْقَارَةَ مَنْ رَامَاهَا.

'' بعنی جس نے القارہ کا تیراندازی ہے مقابلہ کیا اس نے ان سے انصاف کا معاملہ کیا۔اور پیہ لوگ تیرانداز نتھ'۔

ابن آتحق نے کہا اور ذوانشمالین بن عبد عمرو بن نصلہ بن غبشان ابن سلیم بن مللکان بن اقصی بن حارثہ بن عمر و بن عامر جوخز اعد میں ہے تھے۔

ابن ہشام نے کہا کہ انہیں ذوالشمالین اس لئے کہا جاتا تھا کہ وہ بائیں ہاتھ سے کام کیا کرتے تھے اور ان کا نامعمیرتفا۔

ابن اتحق نے کہااور خباب بن الا رت۔

ا بن ہشام نے کہا خبائے بن الارت بن تمیم میں ہے تھے اور ان کی اولا دبھی ہے اور وہ کو نے میں رہتے ہیں۔بعض کہتے ہیں کہ خباب خز اعدمیں سے تھے۔

ابن اسخت نے کہااور بی حمیم بن مرہ میں ہے یا پچے آ دمی۔

ا بو بكر الصديق اور آپ كانا مغتيق بن عثان بن عامر بن عمر و بن كعب بن سعد بن تميم تھا۔

ابن ہشام نے کہا کہ ابو بمر کا نام عبداللہ تھا اور منتیق آپ کا لقب تھا اور بہلقب آپ کی خوبصور تی اور

ئے (الف) میں خط کشیدہ الفاظ نیس ہیں۔(احم محمودی)۔ ع (الف) میں خبان لکھ دیا ہے جوتح بیف ہے۔(احم محمودی)

شرافت کے سبب تھا۔

ابن ایخق نے کہا اور ابو بکر کے آ زاد کردہ بلال بلال بنی جمح کےمولدین میں سے بتھے ان کو ابو بکر نے امیہ بن خلف سے خرید اتھا۔اور بلال رباح کے بیٹے تھے۔ان کی کوئی اولا دنے تھی۔

اورعامر بن فبير ه\_

ابن ہشام نے کہا کہ عامر بن نبیرہ بن اسد کے مولدین میں سے اور سیاہ فام تھے۔ انہیں سے ابو بکرنے انہیں خرید اقعا۔

ابن ایخل نے کہاا ورصہیب بن سنان جو نمر بن قاسط میں سے تھے۔

ابن ہشام نے کہاالنم بن قاسط بن ہنب بن افضی بن جدیلہ بن اسد بن رہید بن نزار۔اوربعض کہتے ہیں افضی بن دعمی و بن کعب بن سعد بن تیم ۔اور ہیں افضی بن دعمی بن جدیلہ۔ بن سعد بن تیم ۔اور بعض کہتے ہیں کہ صہیب عبداللہ بن جدعان بن عمر و بن کعب بن سعد بن تیم ۔اور بعض کہتے ہیں کہ وہ رومی سنے۔بعضول نے کہا ہے کہ وہ النم بن قاسط میں سے متھاور رومیوں کے پاس قید ہو گئے سنے اور انہیں رومیوں بی سے خریدا گیا تھا۔رسول الله مَنْ الله عَنْ الله مَنْ الله مَن الله مِن الله مَن الله مِن الله مَن الله مَن الله مَن الله مِن الله مَن الله مَن الله مِن ا

ابن ایخل نے کہااور طلحہ بن عبیداللہ بن عمان بن عمرو بن کعب بن سعد بن تیم۔ بیشام کے رہنے والے تنے۔ رسول الله من الله علی تقرب ہونے کے بعد بیر آئے اور آپ سے مفتلو کی تو آپ نے انہیں بھی تنے۔ رسول الله من تنظیم کے بدر سے واپس ہونے کے بعد بیر آئے اور آپ سے مفتلو کی تو آپ نے انہیں بھی ( ننیمت بدر میں ہے ) حصد عنایت فر مایا۔ انہوں نے عرض کی یارسول الله منافظ مجھے بھی اجر ملے گا تو فر مایا:

واجرك اور تمهارا. ''اجر( بھی ثابت ہے)''۔

ابن ایخل نے کہاا در بن مخز وم بن یقطہ بن مرہ میں سے پانچ آ دی ۔ ابوسلمہ بن عبدالاسداورا بوسلمہ کا نام عبدالله بن عبدالاسد بن ہلال بن عبدالله بن عمر بن مخز وم تھا۔

اورشاس بن عثان بن الشريد بن سويد بن جرمي بن عامر بن مخز وم \_

ابن ہشام نے کہا کہ شاس کا نام عثمان تھا اور شاس ان کا نام اس وجہ سے پڑھیا کہ وہ شامہ بیں ہے تھے اور زمانہ جالمیت بیں مکہ آئے تھے اور (بہت) خوب صورت تھے۔ لوگ ان کی خوبصور تی کو دیکھا کر جیران ہو گئے تو عتبہ بن رہیعہ نے جوشاس کا ماموں تھا کہا کہ بیس تمہارے پاس اس سے زیادہ خوب روشاس کو الا تا ہوں اور این عتبان بن عثبان کو لا یا تو ان کا نام شاس مشہور ہوگیا۔ اس کا ذکر ابن شہاب الرہری وغیرہ نے کیا ہے۔ ایپ بھا ہنچ عثبان بن عثبان کو لا یا تو ان کا نام شاس مشہور ہوگیا۔ اس کا ذکر ابن شہاب الرہری وغیرہ نے کیا ہے۔ ابن اس تھا اور اسدکی کئیت ابن اس تھا اور اسدکی کئیت ابوجند ہے گئے۔ اور وہ عبد اللہ بن عمر بن غزوم کا بیٹا تھا۔

اور ممارین ب<u>ا</u>سریه

ابن ہشام نے کہا کہ عمار بن یاسرعنسی مذجج کی شاخ میں سے تھے۔

ابن آبحق نے کہااورمعتب بنعوف بن عامر بن فضل بن عفیف بن کلیب بن حبشیہ بن سلول بن کعب بن عمرو۔ان کے (بی مخزوم کے ) حلیف تصاور تھے بی خزاعہ میں سے ۔اورعیہا مہ جنہیں کہا جاتا تھاوہ یہی ہیں۔ اور بی عدی بن کعب میں سے چود وشخص ۔

عمر بن الخطاب بن نفیل بن عبدالعزیٰ بن عبدالله بن قرط بن ریاح ابن رزاح بن عدی \_

اورعمر بن الخطاب کے آزاد کردہ مجتبع جو یمن والوں میں سے تنھے۔اور بدر کے روز دونوں صفوں کے درمیان مسلمانوں میں سے تنھے۔اور بدر کے روز دونوں صفوں کے درمیان مسلمانوں میں سے جوسب سے بہلے شہید ہوئے وہ یمی تنھے۔ان کو تیرسے مارا گیا تھا۔

ابن ہشام نے کہا کہ بچع بی عک میں سے تھے۔

ابن اسطی نے کہااورعمر و بن سراقہ بن المعتمر بن انس بن ادا ۃ بن عبداللّٰہ بن قرط بن ریاح بن رزاح بن عدی۔ اوران کے **بھائ**ی عبداللّٰہ بن سراقہ ۔

اور واقد بن عبدالله بن عبد مناف بن عرین بن ثعلبه بن مربوع ابن حظله بن مالک بن زیدمنا ة بن تمیم جوان کے حلیف تھے۔

اورخو لی بن الی خو لی۔

اور مالک بن الی خولی ان کے دونوں حلیف۔

ابن ہشام نے کہا کہ ابوخولی عجل بن جیم بن صعب بن علی بن بکر بن وائل میں سے تھا۔

ابن اسخی نے کہاا ور عامر بن رسید جوآل الخطاب کے حلیف غزبن وائل میں سے تھے۔

ابن ہشام نے کہا غزبن وائل بن قاسط بن ہنب بن افصی بن جدیلیہ بن اسد بن رہیعہ بن نزار ۔ ۔ سر : ع

اور بعض کہتے ہیں افصی بن وغی بن جدیلہ۔

ا بن انتحل نے کہاا ورعامر بن البکیر بن عبدیالیل بن ٹاشب بن وغیر ہ بنی سعد بن لیٹ میں ہے۔ اور عاقل بن البکیر ۔

اورخالد بن البكير \_

اورایاس بن البکیر بی عدی بن کعب کے حلیف۔

اورسعید بن زید بن عمر و بن نفیل بن عبدالعزیٰ بن عبدالله بن قرط بن ریاح بن رزاح بن عدی بن کعب

رسول الله منظافی الله عن بدر سے واپس ہونے کے بعد بہ شام ہے آئے اور آپ سے عرض کی تو آپ نے انہیں (غنیمت بدر میں سے ) حصد عنایت فر مایا۔انہوں نے عرض کی یارسول اللہ جھے بھی اجر ملے گا فر مایا:

و آجو كياراورتمهارااجر (بھي ثابت ہے)۔

اور بنی جمح بن عمرو بن مصیص بن کعب میں ہے یانچ شخص۔

عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جح \_

اوران کے بیٹے السائب بن عثان ۔

اوران کے دونوں بھائی قدامۃ بن مظعون ۔

اورعبدالله بن مظعون په

اورمعمر بن الحارث بن معمر بن حبيب بن وہب بن حذافۃ بن جمح ۔

اور بیسہم بن عمروین مصیص بن کعب میں سے ایک مخص ۔

تحنیس بن حذا فعه بن قیس بن عدی بن سعید بن سېم ـ

اور بنی عامر بن لوگ کی شاخ بنی مالک بن حسل بن عامر میں سے پانچ مخص ابوسبرہ بن رہم بن عبدالعزی بن ابی قیس بن عبدود بن نصر بن مالک ابن حسل ۔

اور عبداللہ بخر مہ بن عبدالعزی بن الی قیس بن عبدود بن نصر بن مالک اور عبداللہ بن مہیل بن عمرو بن عبد مرد بن معروب بن مالک اور عبداللہ بن مہیل بن عمروب بن عبد عبد معرف بن مالک بن حسل ۔ بیا ہے باپ سہیل بن عمرو کے ساتھ نکلے تھے۔ جب لوگ بدر میں آکر انزے تو بیہ بھاگ کررسول اللہ منا تا ہے باس آگے اور آپ کے ساتھ جنگ بدر میں شریک رہے۔

اور سہیل بن عمروکے آزاد کر دہ عمیر بن عوف۔

اوران کے حلیف سعد بن خولہ۔

ابن مشام نے کہا کہ سعد بن خولہ یمن کے تھے۔

ابن ایخق نے کہااور بنی الحارث بن فہرمیں سے یا پچھخص۔

ابوعبيده بن الجراح اوران كانام عامر بن عبدالله بن الجراح بن ملال بن اسبيب ابن ضهه بن الحارث تقا۔

اورعمرو بن الخارث بن زمير بن الي شدا دبن ربيد بن بلال بن اميب بن ضهه بن الحارث \_

اور سهیل بن و هب بن ربیعه بن بلال بن ابهیب بن ضبه بن الحارث \_

اوران کے بھائی صفوان بن وہب اور میددونوں اَلبیصاء کے بیٹے تھے۔

اورعمرو بن ابي سرح بن ربيعه بن بلال بن الهيب بن ضهه ابن الحارث \_

### کرر سام این برشام ای مصدوم کریک کی کار سام این برشام این مصدوم کریک کی کار سام این برشام این مصدوم کریک کار سام

غرض جمله مہاجرین جو بدر میں حاضر تھے اور جن کورسول اللّه مُثَاثِیَّا کمنے حصہ اور اجرعطافر مایا (وہ سب) تر اس تھے۔

ابن ہشام نے کہا کہ ابن اتحق کے سوا دوسرے بہت سے اہل علم نے بدری مہاجرین میں بنی عامر بن لوگ میں سے وہب بن الی سرح کا اور طالب بن عمر و کا اور بنی الحارث بن فہر میں سے عیاض بن الی زہیر کا بھی ذکر کیا ہے۔

# انصاراوران کےساتھی

ا بن آخق نے کہا کہ رسول اللّٰه مُلْاثِیْنِم کے ساتھ مسلمان انصارا دس بن حارثہ بن تعلیہ بن عمر و بن عامر کی شاخ بنی عبد الاشہل بن جشم بن الحارث بن الخز رج بن عمر و بن ما لک بن الا دس بیں سے پندر وضحص۔ سعد بن معاذ بن النعمان بن امر القیس بن زید بن عبد الاشہل ۔

اورعمرو بن معاذبن النعمان \_

اورالحارث بن **اوس بن معاذ بن النعمان \_** 

اورالحارث بن انس بن رافع بن امرُ القيس \_

اور بی عبید بن کعب عبدالاهبل میں سعد بن زید بن ما لک بن عبید۔

اور بی زعوراء بن عبدالاشبل میں ہے۔

ابن ہشام نے کہابعضوں نے زعوراء کہاہے۔

سلمه بن سلامه بن وَتْش بن زغبه بن زعوراء \_

ا درعبا دبن بشربن وتش بن زغبه بن **زعوراء** \_

اورسلمه بن ثابت بن قش \_

اور رافع بن بزید بن کرز بن سکن بن **زعوراء**۔

اورالحارث بن خزمه بن عدی بن ابی بن غنم بن سالم بن عوف بن عمر و بن عوف بن الخزرج - بن عوف بن الخزرج میں سے ان کے حلیف -

اور بنی حارثہ بن الحارث میں ہے ان کے حلیف محمد بن مسلمہ بن خالد بن عدی بن مجدعہ بن الحارثہ بن الحارث ۔

اور بن حارثہ بن الحارث میں ہے ان کے حلیف سلمہ بن اسلم بن حریش بن عدی بن مجدعہ بن الحارث ۔

#### 

ابن ہشام نے کہااسلام بن حریس بن عدی۔

ا بن آخل نے کہا اور ابوالہیثم بن التیہا ن ۔

اورعبيد بن التيهان \_

ابن ہشام نے کہا کہ بعض معنیک بن التیبان کہتے ہیں۔

ابن آتخل نے کہااورعبداللہ بن سہل۔

ابن ہشام نے کہا عبداللہ بن سہل بی زعوراء والے۔اوربعضوں نے کہا غسان میں سے تھے۔

ابن اتحق نے کہااور بنی ظفر کی شاخ بنی سوا دبن کعب (اور کعب ہی کا نام ظفر ہے ) میں ہے دو مختص ۔

ابن ہشام نے کہا ظفرین الخزرج بنعمرو بن مالک بن اوس۔

ا بن اسخق نے کہا تما د ہ بن النعمان بن زید بن عامر بن سواد۔

اورعبید بن اوس بن ما لک بن سواد ۔

ابن ہشام نے کہاعبید بن اوس وہ ہیں جنہیں مقرن کہا جاتا تھااس لئے کہانہوں نے بدر کے روز جار قید یوں کوایک جگہ کر دیا تھاا ورانہوں نے اس روزعقیل بن ابوطالب کوبھی گرفتار کیا تھا۔

ابن آتخل نے کہااور بنی عبد بن رزاح بن کعب میں سے نین آ دمی ۔نصر بن الحارث بن عبد۔

اورمعتب بن عبد\_

اوران کے حلیفوں میں ہے بنی بلی میں سے عبداللہ بن طارق۔

اور بنی حارثہ بن الحارث بن الخز رج بن عمر و بن ما لک بن الا وس میں سے تین شخص \_

مسعود بن سعد بن عامر بن عدى بن جشم بن مجدعه بن حارثه -

ابن ہشام نے کہا کہ بعضوں نے مسعود بن عبد سعد کہا ہے۔

ابن ایخل نے کہااورابوعیس بن جربن عمروبن زیدبن جشم بن مجدعہ بن حارشہ

اوران کے حلیف بنی بلی میں ہے ابو بردہ بن نیار جن کا نام ہانی بن نیار بن عمرو بن عبید بن کلاب بن

د بهان بن عنم بن ذیبان بن جمیم بن کابل بن ذیل بن بن بلی بن عمر و بن الحاف بن قضاعه تعا۔

ابن ایخل نے کہااور بن عمر و بن عوف بن مالک بن اوس کی شاخ بنی ضبیعہ بن زید بن مالک بن عوف بن عمر و بن عوف میں سے یا پنچ شخص ۔

عاصم بن ثابت بن قيس اورقيس بي ابوالا قلح بن عصمه بن ما لك بن امة بن ضبيعه تقابه

أ اورمعتب بن قشير بن مليل بن زيد بن العطاف بن ضبيعه -

اورابوكيل بن الا زعر بن زيد بن العطاف بن ضبيعه -

ا ورغمر وبن معبد بن الا زعر بن زيد بن العطاف بن ضبيعه -

ابن ہشام نے کہاعمیر بن معبد۔

ہی و چھس ہے جس کو بخرج بن حنش بن عوف بن عمر و بن عوف کہا جاتا تھا۔

اور بنی امیه بن زید بن ما لک میں سے نوشخص ۔

مبشر بن عبدالمنذ رين زنبرين زيد بن اميه-

اورر فاعد بن عبدالمنذ ربن زنبر۔

ا در سعد بن میبید بن النعمان بن قیس بن عمر و بن زید بن امیه -

اورعويم بن ساعده۔

اوررافع بن عنجد ہ۔

ابن ہشام نے کہاعنجد وان کی مان تھی۔

ابن انتخل نے کہااورعبید بن ابی عبید۔

اورنغلبه بن حاطب۔

اوران لوگوں کواس بات کا دعویٰ تھا کہ ابولہا ہے بن عبدالمنذ راورالحارث بن حاطب رسول اللّهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهِم ساتھ نکلے بتھے تو آپ نے ان دونوں کو واپس فر ما دیا اور ابولہا ہہ کو مدینہ پرامیر مقرر فر مایا تھا اور اصحاب بدر کے ساتھ ان دونوں کو دو جھے عنایت فر مائے ہتھے۔

ابن ہشام نے کہا کہ آپ نے انہیں الروحاء سے واپس فر مایا تھا۔

ابن ہشام نے کہااور حاطب عمرو بن عبید بن امید کا بیٹا تھااور ابولیا بہ کا نام بشیرتھا۔

ابن اسخق نے کہااور بنی عبید بن زید بن مالک میں سے سات مخص ۔

انیس بن قباد و بن ربیعه بن خالد بن الحارث بن عبید \_

اوران کے حلیفوں بنی بلی میں ہے معن بن عدی بن الحجد بن العجلا ان ابی ضبیعہ۔

اور ثابت بن اقرم بن تغلبه بن عدى بن العجلان يه

ا ورعبدالله بن سلمه بن ما لک بن الحارث بن عدی بن العجلاان \_

اورزيد بن اسلم بن تغلبه بن عدى بن العجلان -

اور عاصم بن عدی بن الحجد بن العجلان نکلے تھے۔لیکن رسول اللّٰہ مَنَّ اَتَّبِیْ واپس فر ما دیا اور اصحاب بدر کےساتھ انہیں حصہ عطافر مایا:

اور بی نقلبہ بن عمر و بن عوف میں ہے سات شخص ۔

عبدالله بن جبیر بن النعمان بن امیه بن البرک اورالبرک کا نام امراءالقیس ابن تغلبه تفار اور عاصم بن قبیس ۔

ا بن ہشام نے کہاعاصم بن قیس بن ثابت بن النعمان بن امیہ بن امرءالقیس بن ثعلبہ۔ ابن ایخق نے کہاا در ابوضیاح بن ٹابت بن النعمان بن امیہ بن امرُ القیس بن ثعلبہ۔

اورا بوحنه \_

ابن ہشام نے کہا کہ بیابوضیاح کے بھائی تھے۔اوربعضوں نے ابوحبہ کہا ہےاورامرُ القیس کوالبرک بن ثغلبہ کہاجا تا تھا۔

ا بن ایخل نے کہاا درسالم بن عمیر بن ثابت بن النعمان بن امیہ بن امرءالقیس ابن ثعلبہ۔

ابن ہشام نے کہابعضوں نے ٹابت بن عمر و بن تغلبہ بھی کہا ہے۔

ابن آبخق نے کہااورالحارث بن النعمان بن امید بن امرُ القیس بن تعلیہ۔

اورخوات بن جبیر بن النعمان جن کورسول اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا يا ــ اصحاب بدر کے ساتھ حصہ عطا فر مایا ــ

اور بنی بجی بن کلفہ بن عوف بن عمر و بن عوف میں ہے دوشخص ۔

منذر بن محمد بن عقبه بن الحجه بن الجلاح بن الحريش بن بحجى بن كلفه -

ابن ہشام نے کہابعضوں نے الحریس بن بجمی کہاہے۔

ابن این این این نی کہااوران کے صلفاء بنی انیف میں سے ابوعقیل بن عبداللہ بن تعلیہ بن بیجان بن عامر بن الحارث بن ما لک بن عامر بن انیف ابن جشم بن عبداللہ بن تیم بن اراش بن عامر بن عمیلہ بن تسمیل بن فران بن بلی بن عمر و بن الحاف بن قضاعہ۔

ابن ہشام نے کہابعضوں نے تمیم بن اراشداور سمیل بن فاران کہا ہے۔

ا بن ایخل نے کہااور بنی عنم بن السلم بن امر القیس بن ما لک ابن الا وس میں سے پانچ آ دمی۔ • شد اللہ میں سے بیانچ آ دمی۔

سعد بن ختيمه بن الحارث بن ما لك بن كعب بن النحاط بن كعب بن حارثه بن عمم -

اورمنذ ربن قدامه۔

اور ما لک بن قدامه بن عرفجه \_

#### 

ابن ہشام نے کہاعر فجہ بن کعب بن النحاط بن کعب بن حارثہ ابن عنم ۔

ابن اسخق نے کہااورالحارث بن عرفجہ ۔

اور بی عنم کے آزادکردہمے۔

ابن ہشام نے کہا کہ تمیم سعد بن خثیمہ کے آ زاد کر دہ تھے۔

ابن اسطَّق نے کہااور بنی معاویہ بن مالک بنعوف بن عمرو بنعوف میں سے تین آ دی ۔

جبیر بن نتیک بن الحارث بن قیس بن میشه بن الحارث بن امیه بن معاویه .

اور ما لک بن تمیلہ ۔ان کے حلیف بی مزینہ میں ہے۔

اوران کے حلیف بنی ملی میں سے النعمان بن عصر۔

غرض اوس میں سے رسول اللّٰہ مُنَّاثِیَّا کے ساتھ جنگ بدر میں جوشر یک رہے اور جن کو آپ نے حصہ اور اجرعطا فر مایا (وہ) اکسٹھ آ دمی تھے۔

ابن آبخق نے کہا کہ رسول اللّٰم کَا اللّٰم کا اللّ بن ثغلبہ بن کعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج میں سے جا وفخص ۔

غارجه بن زید بن الی زہیر بن ما لک بن امرءالقیس ۔

اورسعدین رہیج بن عمرو بن ابی زہیر بن مالک بن امراءالقیس ۔

اورعبدالله بن رواحه بن تغلبه بن امرَ القيس بن عمر و بن امرَ القيس \_

اورخلا دبن سوید بن نقلبه بن عمرو بن حارثه بن امرُ القیس \_

اور بی زید بن ما لک بن تعلیه بن کعب بن الخز رج بن الحارث بن الخز رج میں ہے دو خص۔

بشير بن سعد بن تعلبه بن خلاس بن زيد-

ابن ہشام نے کہابعضوں نے جلاس کہاہےاور ہمارے خیال میں پیلطی ہے۔

اوران کے بھائی ساک بن سعد۔

اور بی عدی بن کعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزج میں سے تین آ دی ۔

سبیع بن قیس بن عیشه بن امیه بن ما لک بن عامر بن عدی۔

اوران کے بھائی عباد بن قیس بن عیشہ ۔ .

ابن ہشام نے کہا کہ بعضوں نے قیس بن عبسہ بن امیہ کہا ہے۔

ابن آعلی نے کہااورعبداللہ بن عبس ۔

اور بنی احمر بن حارثہ بن ثقلبہ بن کعب بن الخز رج بن الحارث ابن الخز رج میں ہے ایک ہی

-تنخص **-**

یزید بن الحارث بن قیس بن ما لک بن احمرانہیں کوابن تھے بھی کہا جاتا ہے۔ ابن ہشام نے کہاستم ان کی مال تھی اور بنی القین بن جسر میں ہے عورت تھی۔

ابن ایخق نے کہا اور بی جشم بن الحارث بن الخزرج۔ اور زید ابن الحارث بن الخزرج میں سے جو دونوں تو ام تنصے جا رمخص۔

خبیب بن اساف بن عتبه بن عمر و بن خدیج بن عامرین جشم به

اورعبدالله بن زید بن تعلبه بن عبدریه بن زید به

اوران کے بھائی حریث بن زید بن تغلب۔

اورانہوں نے سفیان بن بشر کے متعلق بھی (شرکت بدر کا) دعویٰ کیا ہے۔

ابن ہشام نے کہاسفیان بن نسر بن عمرو بن الحارث بن کعب ابن زید۔

ابن ایخق نے کہااور بنی جدارہ بن عوف بن الحارث بن الخزرج میں سے جارآ دمی۔

تنمیم بن بعار بن قیس بن عدی بن امیه بن جداره .

اور بنی حارثہ میں سے عبداللہ بن عمیر۔

ابن ہشام نے کہابعضوں نے عبداللہ بن عمیر بن عدی بن امیہ بن جدارہ کہاہے۔

ابن آتخق نے کہااورزید بن المزین بن قیس بن عدی بن امیہ بن جدارہ۔

ابن بشام نے کہازید بن المری۔

ا بن آتخق نے کہاا ورعبداللہ بن عرفطہ بن عدی بن امیہ بن جدار ہ۔

اور بنی الا بجرمیں ہے جن کو بنوخدر ہ بن عوف بن الحارث بن الخز رج بھی کہتے ہیں ایک مختل ۔

عبدالله بن ربيع بن قيس بن عمر و بن عبا د بن الا بجر \_

اور بی عوف بن الخزرج کی شاخ بنی عبید بن ما لک بن سالم بن عنم ابن عوف بن الخزرج میں ہے۔ جس کو ہنوالحبلی بھی کہتے ہیں ۔ دومخص ۔

ابن ہشام نے کہا الحبلی کا نام سالم بن عنم بن عوف تھا۔ اس کے پیٹ کے بڑے ہونے کے سبب سے الحبلی مشہور ہوگیا۔

عبدالله بن عبدالله بن ابی بن مالک بن الحارث بن عبید جوابن سلول کے نام مے مشہورتھا۔سلول ایک

عورت کا نام تھا جواس کی ( اپی کی ) ماں تھی۔

ا ورا دس بن خو بی بن عبدالله بن الحارث بن عبید به

اور بنی حزء بن عدی بن ما لک بن سالم بن عنم میں ہے جھے مخص۔

زیدین و د ایعه بن عمر و بن قیس بن جزء ـ

اور بنی عبداللہ بن غطفان میں ہےان کے حلیف عقبہ بن وہب ابن کلدہ۔

اورر فاعه بن عمر و بن زید بن عمر و بن تعلیه بن ما لک بن سالم بن عنم په

اوریمن والےان کے حلیف عامر بن سلمہ بن عامر یہ

ابن ہشام نے کہابعضوں نے عمرو بن سلمہ کہا ہے اور وہ بنی بلی کی شاخ قضاعہ میں سے تھے۔

ا بن ایخل نے کہااور ابوحمیضہ معبد بن عباد بن قشیر بن المقدم بن سالم بن عنم ۔

ابن ہشام نے کہامعبد بن عبادہ بن قشغر بن المقدم اور بعضوں نے کہا عبادہ بن قبیس بن القدم ۔

ابن اسخق نے کہاا وران کے حلیف عامر بن البکیر ۔

ابن ہشام نے کہاعا مربن العکیرا وربعض عاصم بن العکیر کہتے ہیں۔

ابن آخق نے کہاا دربی سالم بن عوف بن عمر و بن عوف بن الخزرج کی شاخ بنی العجلان بن زید بن غنم

بن سالم میں ہے ایک مخض 'نوفل بن عبدالله بن نصله بن مالک بن العجلان ۔

اور بنی اصرم بن فہر بن نغلبہ بن غنم بن سالم بن عوف میں ہے دو مخص ۔

ابن ہشام نے کہا کہ بیٹنم بن عوف ہے جوسالم بن عوف بن عمر و بن عوف بن الخزرج کا بھائی ہے اور

غنم بن سالم وہ ہےجس کے متعلق اس سے پہلے ابن آگل نے کہددیا ہے۔

عبادہ بن الصامت بن قیس بن اصرم \_اوران کے بھائی اوس ابن الصامت \_

اور بی دعد بن فہر بن تغلبہ بن غنم میں ہے ایک شخص النعمان بن ما لک ابن تغلبہ بن دعداور بیالنعمان وہ میں جن کوقو قل کہا جاتا تھا۔

اور بی قریوش بن غنم بن امیه بن لوذ ان بن سالم میں ہے ایک مخص ۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعضوں نے قریوش بن عنم کہا ہے۔

ٹابت بن ہزال بن عمرو بن قریوش۔

اور بن مرضحة بن عنم میں ہے ایک شخص ابن سالم مالک بن الدخشم بن مرضحه ۔

ابن ہشام نے کہاما لک بن الدخشم بن مالک بن الدخشم بن مرضحہ۔

ابن ایخق نے کہااور بن لوذان بن سالم میں سے تین آ دی۔

ربيع بن اياس بن عمر و بن عنم بن اميه بن لوذ ان \_

اوران کے بھائی ورقہ بن ایاس۔

اوران کے یمن والے حلیف عمر دبن ایاس۔

ابن ہشام نے کہابعضوں نے کہا کہ عمر و بن ایاس ربعے اور ورقہ کے بھائی تھے۔

ا بن ایخل نے کہااوران کے علیف بی بلی کی شاخ بی غصینہ میں سے یا نچ شخص۔

ابن ہشام نے کہا کہ غصبینہ ان کی مال تھی اور ان کے باپ کا نام عمر و بن عمار ہ تھا۔

انمجذ ربن ذیا دبن عمر و بن زمز مه بن عمر و بن ممار ه بن ما لک بن غصینه این عمر و بن بتیر و بن معنو بن قسر بن تیم بن اراش بن عامر بن عمیله بن قسمیل بن فران بن بلی بن عمر و بن الحاف بن قضاعه به

ابن ہشام نے کہابعضوں نے قسربن تمیم بن اراشہ کہا ہے۔

اور سمیل بن فاران اورالمجذر کا نام عبدالله تقا۔

ا بن اسخق نے کہااورعبادہ بن انخشخاش بن عمرو بن زمز مہ۔

اورنجاب بن تغلبه بن خز مه بن اصرم بن عمر و بن عماره -

ابن ہشام نے کہا کہ بعضوں نے بحاث بن تغلبہ کہا ہے۔

ابن اتحق نے کہااورعبداللہ بن ثغلبہ بن خز مہ بن اصرم اور ان لوگوں کا دعویٰ ہے کہ ان کے حلیف بنی مبہراء عتبہ بن رہیعہ بن خالد بن معاویہ نے بھی بدر میں حاضری دی ہے۔

ا بن ہشام نے کہا کہ عتبہ بن بہر بنی ملیم میں ہے۔

ا بن اسخق نے کہاا ور بنی ساعد ہ بن کعب بن الخزر کی شاخ بن تغلبہ بن الخزرج بن ساعد ہ میں ہے دو مخص ۔ ابو د جانہ ہاک بن خرشہ۔

ا بن ہشام نے کہا! بود جانہ ہاک بن اوس بن خرشہ بن لوذ ان بن عبدود بن زید بن ثعلبہ۔

ا بن ایخق نے کہااورالمنذ ربن عمرو بن حنیس بن حارثہ بن لوذ ان بن عبدو د بن زید بن ثعلبہ۔

ا بن ہشام نے کہا بعضوں نے المنذ ربن عمر دبن حنیش کہا ہے۔

ابن انتحق نے کہااور بنی البدی بن عامر بن عوف بن حارثہ بن عمر و بن الخز رخ بن ساعد ہ میں ہے دوشخص ۔

ابواسید بن ما لک بن رسید بن البدی \_

اور ما لک بن مسعودا ورو ہ البدی کی طرف (منسوب ہیں )۔

ابن ہشام نے کہا کہ مجھ سے بعض اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ مالک ابن مسعود بن البدی ہے۔

ابن اسطی نے کہااور بی طریف بن الخزرج بن ساعدہ میں سے ایک مخص۔

عبدر به بن حق بن اوس بن وقش بن تعلبه بن طريف \_

اوران کے بی جبینہ کے حلیفوں میں سے یا پچھنے ۔۔

كعب بن مار بن ثغلبه۔

ابن ہشام نے کہابعضوں نے کعب بن جماز کہا ہے اور وہ غبشان میں سے تھے۔

ابن آئی نے کہااورضمرہ۔

اورزياو\_

اوربسبس عمرو کے بیٹے۔

ابن ہشام نے کہا کہ ضمرہ اور زیاد بشر کے بیٹے تھے۔

ابن اسطّی نے کہااور بنی بلی میں سے عبداللہ بن عامر۔

اور بن جشم بن الخزرج کی شاخ بن سلمه بن سعد بن علی بن اسد بن سار ده بن تزید بن جشم بن الخزرج

کے تبیلہ بن حرام بن کعب بن عنم بن کعب بن سلمہ سے بار وضحف ۔

خراش بن الصمه بن عمرو بن الجموح بن زید بن حرام ۔

اورالحباب بن المنذر بن الجموح بن زيد بن حرام \_

اورعمير بن الحمام الجموح بن زيد بن حرام \_

اورخراش بن الصمه کے آزاد کردہ تمیم۔

اورعبدالله بنعمرو بن حرام بن تعليه بن حرام \_

اورمعاذ بنعمر دبن الجموح ـ

اورمعو ذین عمروین الجموح بن زید بن حرام۔

اورخلا دبن عمروبن الجموح بن زیدبن حرام \_

الف) میں البدی ' یائے مثاہ تحانیدال سے پہلے لکھا ہے جو تحریف کا تب ہے۔ (احم محمودی)

اورعتبه بن عامر بن نا بي بن زيد بن حرام \_

اوران کے آزاد کردہ حبیب الاسود۔

اور ثابت بن تغلبہ بن زید بن الحارث بن حرام اور میدو ہ تغلبہ ہیں جوالجذع کہلاتے تھے۔

اورعمير بن الحارث بن تغلبه بن الحارث بن حرام \_

ابن ہشام نے کہا کہ یہاں جہاں الجموح آیا ہے اس سے مراد الجموح بن زید ابن حرام ہے بجز جدین العمد کے کدوہ الصمد بن عمرو بن الجموح بن حرام ہے۔

ابن بشام نے کہاعمیر بن الحارث بن لبدہ بن تغلبہ ہے۔

ابن ایخق نے کہا اور بنی عبید بن عدی بن عنم بن کعب بن سلمہ کی شاخ بی خنساء بن سنان بن عبید میں سے نوآ دمی۔ سے نوآ دمی۔

بشير بن البراءب معرور بن صحر بن ما لك خنساء ..

اورالطفیل بن ما لک بن خنساء۔

اورالطفيل بن النعمان بن خنساء \_

اورسنان بن منى بن صحر بن خنساء ـ

اورعبدالله بن الجدين قيس بن صحر بن خنساء \_

اورعتبه بن عبدالله بن صحر بن خنساء \_

اور جبار بن محر بن محر بن امیه بن خنساء به

اورخارجه بنجميريه

اورعبدالله بن حميران كے دونوں حليف جو بني د جان ميں سب سے زياد ہ بہا در تھے۔

ابن مشام نے کہابعضوں نے جبار بن صحر بن امید بن حناس کہا ہے۔

ابن ایخق نے کہااور بی خناس بن سنان بن عبید میں سے سات شخص ۔

يزيد بن المنذر بن سرح بن خناس \_

اورمعقل بن المنذر بن سرح بن خناس \_

اورعبدالله بن النعمان بن بلدمه

ابن ہشام نے کہابعضوں نے بلذ مداور بلدمہ کہا ہے۔

ابن الحق نے کہااورالضحاک بن حارثہ بن زید بن ثقلبہ بن عبیدا بن عدی۔

اورسوا دین زریق بن تعلبه بن عبید بن عدی \_

ابن ہشام نے کہا کہ بعضوں نے سواد بن رزن بن زید بن تغلبہ کہا ہے۔

ابن ایخل نے کہاا ورمعبد بن قیس بن صحر بن حرام بن رہیے بن عدی بن نعنم بن کعب بن سلمہاوربعضوں

نے بروایت ابن ہشام معبد بن قیس بن صفی بن صحر بن حرام ابن ربیعہ کہا ہے۔

ابن ایخی نے کہاا ورعبداللہ بن قیس بن صحر بن حرام بن ربیعہ بن عدی ابن عنم ۔

اور بنی النعمان بن سنان بن عبید میں سے حیار شخص۔

عبدالله بن عبدمناف بن النعمان .

اور جاہر بن عبداللہ بن ریا ہے بن النعمان ۔

اورخليد ه بن قيس بن النعمان -

اوران کے آ زاد کر دہ العمان بن بیار۔

اور بنی سواد بن عنم بن کعب بن سلمہ کی شاخ بنی حدیدہ بن عمر و بن عنم ابن سواد میں سے حیا رخض ۔

ابن ہشام نے کہا کہ عمر و بن سوا و ہے۔سوا دکو عنم نا می کوئی لڑ کا نہ تھا۔

ابوالمنذ ريزبيربن عامر بن حديده به

اورسلیم پزید بن عامر بن حدیده۔

ا در قطبه بن عامر بن حدیده به

اورسلیم بن عمرو کے آ زا دکر دہ عنتر ہ۔

ا بن ہشام نے کہا کہ عنتر و بی سلیم بن منصور کی شاخ بی ذکوان میں ہے تھے۔

ابن المحق نے کہا بی عدی بن نالی بن عمر و بن سواد بن غنم میں سے چھٹف ۔

عبس بن عامر بن عدی۔

اورىغلبەبن عنميەبن عدى ـ

اورالوالیسر کعب بن عمر و بن عباد بن عمر و بن عنم بن سواد \_

اورسېل بن قبيس بن الي کعب بن القبين بن کعب بن سواد ۔

اورعمرو بن طلق بن زيد بن اميه بن سنان بن كعب بن عنم -

اورمعاذیبن جبل بن عمرو بن اوس بن عایذ بن عدی بن کعب بن عدی ابن ادی بن سعد بن علی بن اسد

بن سار د ہ بن تزید بن جشم بن الخز رج بن حاریثه ابن ثغلبه بن عمر و بن عامر یہ

ا بن ہشام نے کہااوس بن عیاد بن عدی بن کعب بن عمر دبن ادی بن سعد۔

ابن ہشام نے کہا کہ ابن آتحق نے معاذ بن جبل کو بنی سواد میں اس لئے شار کیا ہے۔ کہ اگر چہ وہ ان میں ہےنہ تھے لیکن (رہتے )انہیں میں تھے۔

ا بن اسخل نے کہا اور جن اوگوں نے بی سلمہ کے بتوں کوتو ڑا۔

وه معاذین جبل په

اورعبدالله بن اثیس \_

اور تغلبہ بن عنمہ بتھے۔اور بیسب کےسب بی سواد بن عنم میں سے تھے۔

ابن اسخق نے کہا اور بنی زریق بن عامر بن زریق بن عبد حارثہ بن مالک ابن غضب بن جشم بن

الخزرج كي شاخ بي مخلد بن عامر بن زريق ميں ہے سات آ دي۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعضوں نے عامر بن الا زرق کہا ہے۔

قيس بن محصن بن خالد بن مخلد \_

ابن ہشام نے کہا کہ بعضوں نے قیس بن حصن کہا ہے۔

ا بن ایخق نے کہااورابو خالدالحارث بن قیس بن خالد بن مخلد \_

اورجبير بن اياس بن خالد بن مخلد په

اورابوعهاد وسعد بنءثان بن خلده بن مخلد \_

اوران کے بھائی عقبہ بن عثان بن خلدہ بن مخلد۔

اور ذکوان بن عبدقیس بن خلد ه بن مخلد \_

اورمسعود بن خلده بن عامر بن مخلد ..

اور بنی خالد بن عامر بن زریق میں ہے ایک صاحب عباد بن قیس بن عامر بن خالد۔

اور بی خلدہ بن عامر بن زریق میں سے یا نچھخص۔

اسعد بن يزيد بن الفاكه بن زيد بن خلده -

اورالفا كه بن بشر بن الفاكه بن زید بن خلده \_

ابن ہشام نے کہابسر بن الفا کہ۔

ا بن انتخل نے کہااورمعاذ بن ماعص بن قیس بن خلدہ۔

اوران کے بھائی عایذ بن ماعص بن قیس بن خلدہ۔

اورمسعود بن سعد بن قيس بن خلده -

اور بنی انعجلان بن عمرو بن عامر بن زریق میں ہے تین آ دی ۔

ر فاعه بن رافع بن ما لک بن العجلان \_

اوران کے بھائی خلا دبن رافع بن ما لک بن العجلان ۔

اورعبید بن زید بن عامر بن العجلان \_

اور بنی بیاضہ بن عامر بن زریق میں سے چھآ دمی۔

زیاد بن لبید بن تغلبه بن سنان بن عامر بن عدی بن امیه بن بیاضهه

اورفروه بن عمروبن وذ فه بن عبيد بن عامر بن بياضه ـ

این مشام نے کہابعضوں نے ووفد کہا ہے۔

ا بن اسحٰق نے کہاا ور خالد بن قیس بن ما لک بن العجلان بن عامر بن بیاضہ۔

اوررجیله بن تغلبه بن خالد بن تغلبه بن عامر بن بیاضه ـ

ابن مشام نے کہا کہ بعضوں نے زحیلہ کہاہے۔

ا بن ایخل نے کہاا ورعطیہ بن نو رہ بن عامر بن عطیہ بن عامر بن بیاضہ۔

اورخلیغه بن عدی بن عمر و بن ما لک بن عامر بن فبیره بن بیاضه ..

ابن ہشام نے کہابعضوں نے حلیفہ کہا ہے۔

ابن آئی نے کہا اور بنی حبیب بن عبد حارثہ بن ما لک بن غضب بن جشم بن الخزرج میں ہے ایک

صأحب

رافع بن المعلا بن لوذ ان بن حارثه بن عدى بن زيد بن شطبه بن زيدمنا ة ابن حبيب \_

ابن ایخل نے کہااور بنی النجارتیم اللہ بن عمرو بن الخزرج کی شاخ بن عنم ابن ما لک بن النجار کے قبیلہ

بى نقلبه بن عبرعوف بن عنم من سے ايك صاحب

ابوا يوب خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبه -

اور بنی عسیرہ بن عبدعوف بن عنم میں سے ایک صاحب ۔

ثابت بن خالد بن النعمان بن خنساء بن عسيره \_

ابن ہشام نے کہابعضوں نے عبیراورعشیرہ بھی کہاہے۔

ابن ایخی نے کہااور بن عمرو بن عبدعوف بن عنم میں سے دوآ دی۔

عماره بن حزم بن زید بن لوذ ان بن عمرو \_

اورسراقه بن کعب بن عبدالعزی بن عزیه بن عمرو ..

اور بنی عبید بن تعلبه بن عنم میں سے دوصاحب به

حارثه بن النعمان بن زيد بن عبيد-

اورسليم بن قيس بن قبد \_اورقبد كانام خالد بن قيس بن عبيد تها\_

ابن ہشام نے کہا حارثہ بن النعمان بن تفع بن زید۔

ابن ایخل نے کہاا وربی عایذ بن تغلبہ بن غنم میں سے دوصا حب۔

ابن ہشام نے کہابعضوں نے عائذ۔

اوران کے حلیف جبینہ میں سے عدی بن ابی الزغباء۔

اور بنی زید بن تعلیه بن عنم میں سے تبین مخص۔

مسعود بن اوس بن زید به

اورابوخزیمه بن اوس بن زید بن اصرم بن زید به

اور رافع بن الحارث بن سواد بن زید به

اور بنی سوادین ما لک بن عنم میں ہے دس آ دی۔

عوف ومعو ذ

ومعاذ الحارث بن رفاعہ بن سواد کے بیٹے اور بیسب عفراء کے بیچے تھے۔

ابن ہشام نے کہاعفراء بنت عبید بن تعلیہ بن عبید بن تعلیہ بن غنم بن ما لک بن النجار اور بعضوں نے رفاعہ بن الحارث بن سواد کہا ہے۔

ا بن ایخت نے کہاا ورالنعمان بن عمر و بن رفاعہ بن سوا د۔

ابن ہشام نے کہابعضوں نے نعیمان کہا ہے۔

ابن اسخَّق نے کہااور عامر بن مخلد بن الحارث بن سواد۔

اورعبدالله بن قيس بن خالد بن خلده بن الحارث بن سواد \_

اوران کے حلیف بنی انتجع کے عصیمہ۔ '

اوران کے بی جہینہ میں سے حلیف ود بعیہ بن عمرو۔

اور ثابت بن عمرو بن زید بن عدی بن سواد \_

اوران کا دعویٰ ہے کہ الحارث بن عفراء کے آ زا دکر دہ ابوالحمراء نے بھی بدر میں حاضری دی ہے۔ ابن ہشام نے کہا کہ ابوالحمراءالحارث بن رفاعہ کے آ زا دکر دہ تھے۔

ابن آتخل نے کہااور بنی عامر بن مالک بن النجار۔اور عامر کا نام مبذ ول تھا۔ کی شاخ بنی عتیک بن عمر و بن مبذ ول میں سے تمین صاحب۔

نغلبه بن عمرو بن محصن بن عمرو بن عليك -

اورمبل بن علیک بن النعمان بن عمر و بن علیک ۔

اورالحارث بن الصمه بن عمرو بن علیک مقام الروحاء میں ان کوتو ژا گیا ( شایدان کی کوئی مڈی ٹوٹ گئی ) تورسول اللّمَثْلَ اللّهُ عَلَيْظِہنے ان کوحصہ عطافر مایا۔

اور بنی عمر و بن ما لک بن النجار جو بنوحد ملہ کہلاتے ہیں' کی شاخ بنی قبیں ابن عبید بن زید بن معاویہ بن عمر و بن ما لک بن النجار میں ہے دوشخص ۔

ابن ہشام نے کہا کہ حدیلہ بنت مالک بن زیداللہ بن حبیب بن عبد حارثہ بن مالک بن غضب بن جشم بن الخزرج ۔معاویہ بن عمرو بن مالک النجار کی مال تھی اس لئے بنومعاویہ اس جانب منسوب ہوتے ہیں ۔

این ایحق نے کہا ابی بن کعب بن قیس۔

اورانس بن معاذ بن انس بن قیس \_

اور بنی عدی بن عمرو بن ما لک بن التجار میں سے تین هخص \_

ابن بشام نے کہا کہ بیلوگ بنومغالہ بنت عوف بن عبد مناۃ بن عمروا بن مالک بن کنانہ بن خزیمہ ہیں۔ اور بعض کہتے ہیں۔ مغالہ بن فین میں ہے تھی اور عدی بن عمرو بن مالک بن النجار کی مال تھی اس لئے بن ۔ اوس بن عمرو بن مالک بن النجار کی مال تھی اس لئے بن عدی ۔ اوس بن ثابت بن المنذ ربن حرام بن عمرو بن زیدمناۃ بن عدی ۔

اورابوشخ ابی بن ثابت بن المنذ ربن حرام بن عمرو بن زیدمنا قابن عدی \_

ابن مشام نے کہا کہ ابوشخ ابی بن ٹابت حسان بن ٹابت کے بھائی ہیں۔

ا بن اسخق نے کہاا ور ابوطلحہ زید بن سہل بن الاسود بن حرام بن عمر و بن زیدمنا ۃ بن عدی۔

اور بنی عدی بن النجار کی شاخ بنی عدی بن عدی بن عامر بن غنم بن عدی بن النجار میں ہے آٹم شخص ۔

حارثه بن سراقه بن الحارث بن عدى بن ما لك بن عدى بن عامريه

ا ورعمر و بن تغلبه بن و هب بن عدى بن ما لك بن عدى بن عا مرا وراسي كى كنيت ا بوهكيم تخبي \_

اورسلیط بن قبیس بن عمر و بن علیک بن ما لک بن عدی بن عامراورا بوسلیط جس کا نام اسیر وعمر وتھا۔اور عمر و کی کنیت ابوخارجہ بن قبیس بن مالک بن عدی بن عامر۔

اور ثابت بن خنساء بن عمرو بن ما لک بن عدی بن عامر۔

اور عامر بن امیه بن زید بن الحسحاس بن ما لک بن عدی بن عامراور \_

اورالمحرز بن عامر بن ما لک بن عدی بن عامر۔

اورسوا دبن غزیہ بن اہیب بی بلی میں سے ان کے حلیف۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعضوں نے سواد کہاہے۔

ابن ایخق نے کہااور بی حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدی بن النجار میں ہے جا وضح ۔

ابوزیدقیس بن سکن بن قیس بن زعوراء بن حرام ۔

اورابوالاعورين الحارث بن ظالم بن عبس بن حرام \_

ابن ہشام نے کہا کہ بعضوں نے ابوالاعور الحارث بن ظالم کہا ہے۔

ابن ایخق نے کہااورسلیم بن ملحان ۔

اورحرام بن ملحان اورملحان كانام ما لك بن خالد بن زيد بن حرام تقابه

ا در بنی مازن بن النجار کی شاخ بن عوف بن مبذول بن عمر و بن غنم بن مازن بن النجار میں تین شخص ۔

قيس بن ابي صعصعه اور ابوصعصعه كانا معمر وبن زيد بن عوف تھا۔

اورعبدالله بن كعب بن عمرو بن عوف\_

اوران کے حلیف بنی اسد بن خزیمہ میں سے عصیمہ۔

اور بنی خنساء بن مبذول بن عمرو بن عنم بن مازن میں سے دو مخص ۔

ابوداؤ دعمير بن عامر بن ما لك بن خنساء ـ

اورسراقه بن عمرو بن عطیه بن خنساء۔

اور بی تغلیہ بن مازن بن النجار میں سے ایک صاحب۔

قيس بن مخلد بن طعلبه بن صحر بن حبيب بن الحارث بن ثعلبه ..

اور بن دینار بن النجار کی شاخ بن مسعود بن عبدالاهبل بن حارث بن دینارا بن النجار میں سے یا نیج آدمی۔

النعمان بنءميدعمر وبن مسعوديه

اورائضحا ك بن عبدعمرو بن مسعود \_

اورسلیم بن الحارث بن نقلبہ بن کعب بن حارثہ بن دینار جوعبدعمرو کے دونوں بیٹے' الضحاک اور النعمان کے مادری بھائی نتھے۔

اور جابر خالد بن عبدالاهبل بن حارثه \_

اورسعد بن سہیل بن عبدالاشہل ۔

اور بنی قبیس بن مالک بن کعب بن حارثہ بن دینار بن النجار میں سے دوآ دمی۔

کعب بن زید بن قیس \_

اوران کے حلیف بجیر بن انی بجیر ۔

ابن ہشام نے کہا بجیر بنی بس بن بغیض بن ریث بن غطفان کی شاخ بنی جذیمہ بن رواحہ میں سے ہیں۔ ابن آتحق نے کہاغرض بنی الخزرج میں سے بدر میں جولوگ حاضر تھے وہ جملہ ایک سوستر آ دمی تھے۔

ابن ہشام نے کہاا کٹر اہل علم بن الخزرج میں سے بدر میں حاضر ہونے والوں میں بن العجلان بن زید بن عنم بن سالم بن عوف بن عرو بن عوف بن الخزرج کے عتبان بن مالک بن عمرو بن العجلان ۔ اور ملیل بن و برہ بن خالد بن العجلان اور عصمہ بن الحصین بن و برہ بن خالد بن العجلان اور بنی حبیب بن عبد حارث بن مالک بن غضب بن بختر بن الخزرج کی شاخ بن زریق کے ہلال بن المعلا بن لوذان بن حارث بن عدی بن زید بن تغلبہ بن مالک بن زیدمنا ق بن حبیب کا ذکر بھی کرتے ہیں۔

ابن ایخق نے کہاغرض جملہ مسلمان مہاجرین وانصار جو بدر میں حاضر تھے اور جس کو حصہ اور اجرعطا فرمایا گیا (وہ سب) تین سوچودہ آ دمی تھے۔مہاجرین میں ہے تر اس اوس میں ہے اکسٹھ اور خزرج میں سے ایک سوستر۔

## جنگ بدر میں مسلمانوں میں سے جولوگ شہید ہوئے

مسلمانوں میں ہے بدر کے روز رسول اللّٰه کاللّٰی آغیر کے ساتھ جوشہید ہوئے وہ قریش کی شاخ بنی المطلب بن عبد مناف میں ہے ایک شخص عبیدہ بن الحارث بن المطلب بیتھان کوعتبہ بن ربیعہ نے قل کیا۔ اس نے ان کا پیر کاٹ دیا تھا تو انہوں نے مقام الصفر اء میں انتقال کیا۔اور بنی زہرہ بن کلاب میں سے دوشخص۔

عمیر بن ابی و قاص بن اہیب بن عبد مناف ابن زہرہ جو ابن ہشام کے قول کے لحاظ ہے سعد بن ابی و قاص کے بھائی تنھے۔

اور ذوالشمالین بن عبد عمر و بن نصله ان کے حلیف بی خزاعه کی شاخ بنی غیشان میں ہے تھے۔

اور بنی عدی بن کعب بن اؤی میں سے دو مخص \_

عاقل بن البكير ۔ان كے حليف بنى سعد بن ليد بن بكر بن عبد منا ة ابن كناند ميں سے ـ

اور کجع عمر بن الخطاب کے آ زاد کردہ۔

اور بنی الحارث بن فہر میں ہے ایک مخص صفوان بن بیضاء ۔

اورانصار میں بی عمرو بن عوف میں سے دو مخص۔

سعد بن ختیمه.

اورمبشر بن عبدالمنذ ربن زنبر-

اور بنی الحارث بن الخزرج میں ہےا یک مخص ۔

یزیدبن الحارث جوسم کہلاتے تھے۔

اور بن سلمه کی شاخ بی حرام بن کعب بن غنم بن کعب بن سلمه میں سے ایک شخص ۔

رافع بن الحمام\_

اور بني حبيب بن عبد حارثه بن ما لك بن غضب بن جشم ميں سے ايك مخص \_

رافع بن المعلا \_

اور بن النجاء میں سے ایک مخص۔

حارثه بن سراقه بن الحارث \_

اور بنی عنم بن ما لک بن النجار میں ہے دو مخص \_

عوف

ومعو ذ الحارث بن رفاعه بن سواد کے دونوں بیٹے اور بیدونوں عفرا م کے بیٹے تنے۔ جملہ آٹھو آ دی۔



بدر کے روزمشر کین میں ہے جو آل ہوئے وہ قریش کی شاخ بن عبد تمس بن عبد مناف میں ہے ہارہ فضل۔
حظلہ بن ابی سفیان بن حرب بن امید بن عبد تلس اس کو بقول ابن ہشام رسول اللّه مُنَّا تَنْ اَلَّهُ عَلَيْتُمْ ہِے آزاد کر دو زید بن حارثہ نے قبل کیا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ اس کے قبل میں حمز ہ اور علی اور زید مشترک ہے اس کا بھی ابن ہشام نے ذکر کیا ہے۔

ابن آتخل نے کہااورالحارث بن الحضرمی۔

## کرد <u>سرت این شام</u> هه صدود م

اور عامر بن الحضر می ان کے دونوں حلیف۔ عامر کوعمار بن یا سرنے قبل کیا اور الحارث کو بقول ابن ہشام النعمان بن عصراوس کے حلیف نے قبل کیا۔

اوران کا آ زاد کرده عمیر بن الی عمیر \_

ا اس کا بیٹا۔ عمیر بن الی عمیر کو بقول ابن ہشام ابوحذیفہ کے آزاد کردہ سالم نے قتل کیا۔

ا بن اسطی نے کہاا ورعبید ہ بن سعید بن العاص بن امیہ بن عبد شمس کوالز بیر بن العوام نے تل کیا۔

ا ورالعاص بن سعید بن العاص بن المیه کوعلی بن ابی طالب نے قتل کیا۔

اورعقبه بن الی معیط بن انی عمر و بن امیه بن عبد تنس کو بحالت قید بی عمر و بن عوف والے عاصم بن ثابت بن الی الاقلح نے قبل کیا۔

ابن ہشام نے کہابعض کہتے ہیں کہ علی بن ابی طالب نے قل کیا۔

ا بن اسخل نے کہاا ورعتبہ بن ربیعہ بن عبد تمس کوعبید ہ بن الحارث بن المطلب نے تل کیا۔

ابن ہشام نے کہااس کوحمز ہ اورعلی نے مل کرفتل کیا۔

ابن ایخق نے کہاا ورشیبہ بن رہیعہ بن عبد شمس کوحمز ہ بن عبدالمطلب نے قبل کیا۔

اور ولید بن عتبہ بن رہیعہ کوعلی بن ابی طالب نے۔

اوران کے بی انمار بن بغیض میں سے حلیف عامر بن عبداللہ کوعلی بن ابی طالب نے قبل کیا۔

اور بی نوفل بن عبدمناف میں ہے دو مخص ۔

الحارث بنی عامر بن نوفل کو بعضول کے بیان کے لحاظ سے بنی الحارثه ابن الخزرج والے ضبیب بن اساف نے قبل کیا۔

ا ورطعیمہ بن عدی بن نوفل کوعلی بن ا فی جلالب نے اور بعض کہتے ہیں حمز ہ بن عبدالمطلب نے ۔

اور بنی اسد بن عبدالعزی بن قصی میں سے پانچ شخص۔

زمعه بن الاسود بن المطنب بن اسد\_

ابن ہشام نے کہااس کو بنی حرام والے ثابت بن الجذع نے قبل کیا۔اوربعض کہتے ہیں کہاس کوحمز ہ اور علی اور ٹابت نتینوں نے مل کرقتل کیا۔

ابن انحق نے کہااورالحارث بن زمعہ۔

ابن ہشام نے کہااس کو ممار بن یاسر نے قل کیا۔

اورعقیل بن الاسود بن المطلب کو بقول ابن ہشام حمز ہ اورعلی نے مل کرفتل کیا۔

اورابوالبختری العاص بن بشام بن الحارث بن اسدکوالمجدر بن زیا دالبلوی نے قتل کیا۔ ابن بشام نے کہا ابوالختری العاصی بن ہاشم۔

ائن آئی نے کہااور نوفل بن خویلد بن اسداور اس کا نام ابن العدویہ عدی خز اعرقعا۔اور اس نے ابو بکر الصدیق اور اس نے ابو بکر الصدیق اور اس نے ابو بکر الصدیق اور اس استیار کیا تو ایک ہی رس میں باند دوریا تھا۔اور اس لئے ان دونوں کا نام قرینین (بعنی ایک دوسرے سے طاکر بائد ھے ہوئے) پڑھیا تھا۔اور یوخس قریش کے شیاطین میں سے تھا۔اور یوخس قریش کے شیاطین میں سے تھا۔اس کوعلی بن ابی طالب نے تل کیا۔

اور بی عبدالدار بن قصی میں سے دو مخص۔

العضر بن الحارث بن كلدہ بن علقمہ بن عبد مناف بن عبد الدار كو بعضوں كے بيان كے موافق مقام الصفراء میں بحالت قيدعلی بن انی طالب نے رسول اللّٰم فَاقِیمُ کے سامنے قبل كيا۔

ابن ہشام نے کہامقام اثیل میں۔ ابن ہشام نے کہا بعضوں نے النضر بن الحارث بن علقمہ بن **کلدہ** بن عبد مناف کہا ہے۔

ابن اسطن نے کہااورزید بن حیص عمیر بن ہاشم بن عبد مناف بن عبد الدار کا آزاد کروہ۔

ابن ہشام نے کہااس کوابو بھر کے آزاد کردہ بلال بن رباح اور نی عبدالدار کے حلیف نی مازن بن مالک بن عمرو بن تمیم میں سے زید نے تل کیااوربعض کہتے ہیں کہاس کوالمقداد بن عمرونے تل کیا۔ ابن آبخت نے کہااور نی تیم بن مرہ میں سے دوفخص۔

عمير بن عثان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم -

ابن ہشام نے کہا کہ اس کوعلی بن ابی طالب نے قل کیا۔اوربعض کہتے ہیں کہ عبدالرحمٰن بن عوف نے۔ ابن اسخق نے کہا اورعثان بن مالک بن عبیداللہ بن عثان بن عمرو ابن کعب۔اس کوصبیب بن سنان نے قل کیا۔

اور بن مخزوم بن يقطه بن مره من سے ستر آ دمی۔

ایوجبل بن بشام اوراس کا نام عمر و بن بشام بن المغیر و بن عبدانند بن عمر بن مخزوم تھا۔اس کومعاذ بن عمر و بن المجبوح نے مارکراس کا پاؤل کاٹ ڈالا اوراس کے بیٹے عکر مدنے معاذ کے ہاتھ پر وارکر ہے اس کا ہاتھ اللہ کر دیا۔اس کو این مالت بیل ہاتھ اللہ کر دیا۔اس کے بعد معوذ بن عفرا و نے ابوجبل کو پارکراس کوزبین پر گرا دیا اوراس کواس حالت بیل چھوڈ اکداس بیل بیل کی میں بھی جھوڈ اکداس بیل بھی ہے جم عبداللہ بن مسعود نے آئی کا کام تمام کر دیا اوراس کا سرکاٹ لیا جبکہ رسول اللہ مُؤافِظ نے مقتولوں بیل اس کوتلاش کرنے کے لئے تھم فرمایا تھا۔

اورالعاصی بن ہشام بن المغیر و بن عبدالله بن عمر بن مخز وم اس کوعمر بن الخطاب نے آل کیا۔ اور بن تمیم میں سے یزید بن عبداللہ ان کا حلیف۔

ابن ہشام نے کہا کہ وہ بن تمیم کی شاخ بن عمر و بن تمیم میں سے تھااور بہا در تھااس کو عمار بن یا سرنے قبل کیا۔ ابن آمخن نے کہااور ابومسافع الاشعری ان کا حلیف ان کو بقول ابن ہشام ابود جانہ الساعدی نے قبل کیا۔ اور ان کا حلیف حرملہ بن عمر و۔

ابن ہشام نے کہا کہ اس کو بلحارث بن الخزرج والے خارجہ بن زید ابن ابی زہیرنے قل کیا۔اور بعض کہتے ہیں کہ بیں بلکہ علی بن الی طالب نے قل کیا اور حرملہ بنی اسد میں سے تھا۔

ابن ایخق نے کہاا ورمسعود بن الب امیہ بن المغیر ہ۔اس کو بقول ابن ہشام علی بن ابی طالب نے قبل کیا۔ اور ابوقیس بن الولید بن المغیر ہ۔

ابن ہشام نے کہا کہ اس کوتمز ہ بن عبدالمطلب نے قبل کیا۔اوربعض کہتے ہیں کہ علی بن ابی طالب نے۔ ابن آئخق نے کہااورابوقیس بن الفا کہ بن المغیر ہ۔اس کوعلی بن ابی طالب نے قبل کیا۔ ابن ہشام نے کہا کہ بعضوں کے قول کے لحاظ ہے اس کوعمار بن یاسر نے قبل کیا۔

ابن اسطی نے کہا اور رفاعہ بن الی رفاعہ بن عایذ بن عبداللہ بن عمر بن مخز وم ۔ اس کو بقول ابن ہشام بلحارث بن الخزرج والے سعد بن الربیع نے قبل کیاتہ

اورالمنذ ربن ا بی رفاعه بن عایذ ـ اس کو بقول ابن ہشام بی میبید بن زید بن مالک بن عوف بن عمر و بن عوف کے حلیف معن بن عدی بن البجد ابن العجلان نے قتل کیا ۔

اورعبدالله بن الممنذ ربن انی رفاعه بن عایذ ۔ اس کو بقول ابن ہشام علی بن ابی طالب نے قبل کیا۔ ابن این تیلی نے کہااورالسائب بن انی السائب بن عابد بن عبدالله ابن عمر بن مخز وم ۔ ابن ہشام نے کہا کہ السائب بن الی السائب رسول الله مَا اللهُ عَالَیْتُو کُما شریک تھا جس کے متعلق رسول اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُلِلْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُل

نِعْمَ الشَّرِيْكُ السَّائِبُ لَا يُشَارِي وَلَا يُمَارِي.

''السائب بہترین شریک ہے کہ نہ (وہ )اصرار کرتا ہے نہ جھگڑتا ہے''۔

اورانہوں نے اسلام اختیار کیا تھا اور اللہ بہتر جانتا ہے جمیں جہاں تک اطلاع ملی ہے وہ اسلام میں بھی بہتر نقا۔ اور ابن شہاب الزہری نے عبید اللہ بن عبداللہ بن عتب سے ابن عباس کی روایت کا ذکر کیا ہے کہ انسانب بن عابد بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم ان لوگوں میں سے ہے جنہوں نے قریش میں سے انسانب بن عابد بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم ان لوگوں میں سے ہے جنہوں نے قریش میں سے

رسول اللّٰه مَثَلَاثِیْمُ سے بیعت کی تھی اور آپ نے انہیں الجعرانہ کے روز حنین کی غنیمت میں سے بھی عطافر مایا تھا ابن ہشام نے کہا کہ ابن اسحٰق کے سواد وسروں نے بیان کیا ہے کہ اس کوالز بیرالعوام نے قبل کیا۔

ابن ایخل نے کہا اور الاسود بن عبدالاسد بن ہلال بن عبدالله بن عمر بن مخزوم۔ اس کو حمز ہ بن عبدالمطلب نے تل کیا۔

ا ورجاجت بن السائب بن عویمر بن عمر و بن عابد بن عبد بن عمران بن مخز وم \_

ابن ہشام نے کہاعایذ بن عمران بن مخزوم۔اوربعضوں نے حاجز بن السائب کہاہے۔اور حاجب بن السائب کوعلی بن ابی طالب نے قبل کیا۔

ابن آتحق نے کہااورعو پمر بن السائب بنعو پمر کونعمان بن مالک القوقلی نے بقول ابن ہشام میدانی مقابلے میں قبل کیا۔

ابن آخق نے کہااور عمر و بن سفیان اور جابر بن سفیان بید دونوں بنی طئی میں سے ان کے حلیف تھے۔ عمر وکو یزیدین رقیش نے قبل کیا۔

اور جابر کوابو برده بن ثنیاز نے قبل کیا بقول ابن ہشام۔

ابن ایخی نے کہااور بن سہم بن عمرو بن مصیص بن کعب بن لوسی میں سے پانچ مخص۔

مديد بن الحجاج بن عامر بن حذيف بن سعد بن سهم \_اس كو بن سلمه واليا اليسر في الكيار

اوراسِ كا بينًا العاصى بن منه بن الحجاج اس كو بقول ابن ہشام على بن ابي طالب \_ في كيا \_

اور نیبیہ بن الحجاج بن عامر اس کو بقول ابن ہشام حمز ہ بن عبدالمطلب اور سعد بن ابی وقاص (ان وونوں )نے ل کرقل کیا۔

اورابوالعاص بن قيس بن عدى بن سعيد بن سهم \_

ابن ہشام نے کہا اس کوعلی بن ابی طالب نے قتل کیا۔ اور بعض کہتے ہیں کہالنعمان بن مالک القوقلی نے اور بعض کہتے ہیں ابود جاندنے۔

ابن ایخی نے کہااور عاصم بن ابی عوف بن ضیر ہ بن سعید بن سعدابن سہم ۔اس کو بقول ابن ہشام بنی سلمہ والے ابوالیسر نے تل کیا۔

اور بنی جمح بن عمر و بن مصیص بن کعب بن لؤی میں سے تین شخص ۔

امید بن خلف بن وہب بن حذافہ بن جمح ۔اس کو بنی مازن میں سےایک انصاری نے قبل کیا۔ ابن ہشام نے کہا بعضوں نے کہا ہے کہ اس کومعاذ بن عفراءاور خارجہ ابن زیداور خبیب بن **اساف** نے **ل** کر قبل کیا۔

ا مناسخت نے کہا اور اس کا بیٹاعلی بن امیہ بن خلف اس کو عمار بن یا سرنے تل کیا۔

اوراوس بن معیر بن لوذان بن سعد بن جمح اس کو بقول ابن بشام علی ابن ابی طالب نے قل کمیا۔ اوربعضوں نے کہا ہے کہ اس کوالحصین بن الحارث ابن المطلب اورعثان بن مظعون (ان دونوں) نے مل کر محل کمیا۔

ابن آتخق نے کہااور بی عامر بن لوی میں سے دوخص۔

معاویہ بن عامر عبدانقیس میں ہے ان کا حلیف۔ اس کوعلی بن انی طالب نے قبل کیا اور بقول ابن بشام بعضوں نے کہا ہے کہ عکاشہ بن محصن نے اس کوئل کیا۔

ابن اتحق نے کہااورمعبد بن وہب بن کلب بن عوف بن کعب بن عامرلیدہ میں سے ان کا حلیف۔معہد کو خالد اور ایاس بکیر کے دونوں بیٹوں نے قتل کیا اور بقول ابن ہشام بعضوں نے کہا کہ ابود جانہ نے قتل کیا۔ ابن ہشام نے کہا کہ بدر کے دن قریش کے جملہ مقتولوں کی تعداد ہمیں پچاس بتائی گئی۔

ابن ہشام نے کہا کہ جمعے ہے ابوعبیدہ نے ابوعمرو کی روایت کا ذکر کیا کہ بدر کے متعنول مشرک ستر اور استے بی ہشام نے کہا کہ جمعے ہے۔ اوراللہ تارک و تعالیٰ کی کتاب میں ہے: استے بی قیدی ہے۔ اوراللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں ہے: ﴿ اُوکُونَا اُصَابِاتُتُکُم مُصِیبَةٌ قَدْ اَصَبِتُم مِنْ فَلَمْهَا ﴾

''اور کیا جب تم پرالیی مصیبت آئی جس کی دونی مصیبت تم ( دوسروں پر ) ڈھا بچکے ہو''۔ ...

اور بیفرمان جنگ احد والوں کے متعلق ہے۔ اور اس میں شہید ہونے والے مسلمان ستر تعلق فرما تا ہے کہ تم اور بیفر مان جنگ احد والوں کے متعلق ہے۔ اور اس میں شہید ہونے والے مسلمان ستر تحقیق فرما تا ہے کہ تم اور دوز احد کے تم میں سے شہیدوں کی دونی تعداد کی مصیبت و حالے بینی ستر کوتم نے آل کیا ہور ستر کوتم نے قید کیا۔ اور ابوزید انصاری نے کعب بن مالک کابیشعر مجھے سنایا۔

فَلَكَامَ بِالْعَطَنِ الْمُعَطَّنِ مِنْهُمْ سَبْعُوْنَ عُتْبَةً مِنْهُمْ وَالْأَسُودُ لَي الْمُودُ الْأَسُودُ بإلى كَان كَامَرَ أَدى جاكر وَ مَن عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

این ہشام نے کہاشامری مراوبدر کے معتولوں سے ہے۔

اوریہ بیت اس کے ایک تعیدے کی ہے جس میں جنگ احد کا بیان ہے ان شاء اللہ عنقریب اس کے

مقام پر ہیں اس کا ذکر کروں گا۔

ان ستر میں ہے جن لوگوں کا ذکر ابن اسطحق نے نہیں کیا ان میں ہے چندیہ ہیں۔

نی عبرش بن عبد مناف میں ہے دو مخص ۔

وہب بن الحارث بنی انمار بن بفیض میں سے ان کا حلیف۔

اورعامر بن زیدیمن والول میں ہے ان کا حلیف۔

اور بنی اسد بن عبدالعزیٰ میں ہے دو مخص۔

عتبه بن زیدیمن والول میں ہے ان کا حلیف۔

اورعميران كاآ زادكرده

اور بنی عبدالدار بن قصی میں سے دو مخص ۔

نىيەبن زىدبن مليص -

اورعبید بن سلیط بن قیس میں سے ان کا حلیف۔

اور بنی تیم بن مرہ میں ہے دو مخص۔

ما لک بن عبدالله بن عثمان جوقید ہو گیا تھا اور قید ہی مرکبا اس لئے اس کومتنو لوں میں شار کیا میا۔

اوربعضوں کے قول کے لحاظ سے عمرو بن عبداللہ بن جدعان۔

اور بنی مخزوم بن یقطه میں ہے سات محفس۔

حذيف بن ابي حذيف بن المغيره اس كوسعد بن ابي وقاص ني قتل كيا ..

اور ہشام بن ابی حذیفہ بن المغیر واس کو صہیب بن سنان نے مل کیا۔

اورز ہیر بن ابی رفاعداس کوابواسید مالک بن ربیعد نے قل کیا۔

اورالسائب بن ابی رفاعداس کوعبدالرحمٰن بن عوف نے لل کیا۔

اور السائب ابن عویمر۔ میدقید کرلیا ممیا تھا۔اس کے بعد فدید دے کررہا ہوالیکن حمز ہ بن عبد المطلب

ك(التهد) اعد جوزخم لكا تقااس كى وجد سدراسة بى يس مركيا-

اورعمیران کا بی طنی میں سے حلیف اور القار ہ میں سے بہترین حلیف۔

اور بنی جم بن عمر و میں ہے ایک مخص سبرۃ بن ما لک ان کا حلیف۔

اور بی سہم بن عمرو میں ہے دو مخص۔

الحارث بن مديد بن الحجاج \_اس كوصهيب بن سنان في كيا\_

اورعامر بن الیعوف بن ضبیر ۃ عاصم کا بھائی ۔اس کوعبداللہ بن سلمہالعجلانی نے قبل کیا اور بعض کہتے ہیں ابود جاندنے ۔

## جنگ بدر کے مشرک قید یوں کے نام

ابن اتنی سے کہا کہ قرایش کے مشرکوں میں سے بدر کے دن حسب ذیل قید ہوئے) بی ہاشم بن عبد مناف میں سے بدر کے دن حسب ذیل قید ہوئے) بی ہاشم بن عبد مناف میں سے عقبل بن البی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم۔ مناف میں سے دوشخص ۔ السائب بن عبید بن عبد بن باشم بن المطلب ۔ السائب بن عبید بن عبد بن ہاشم بن المطلب ۔ اور نعمان بن عمر و بن علقمہ بن المطلب ۔

اور بنی عبدشمس بن عبد مناف میں سے سات شخص عمر و بن البی سفیان بن حرب بن امیدا بن عبدشمس۔اور الحارث بن البی عبر مناف میں سے سات شخص عمر و بن البی بنتا م بعضوں نے ابن البی وحرق کہا ہے اور الحارث بن البی وحرق کہا ہے اور الوالعاص بن الربیج بن عبدالعزی بن عبدشمس۔اورا بوالعاص بن نوفل بن عبدشمس۔اوران کے حلیفوں میں سے ابور بیشہ بن البی عمر واور عمر و بن اللازر ق۔اور عقبہ بن الحارث بن الحضر می۔

اور بنی نوفل بن عبدمناف میں ہے تین شخص۔عدی بن الخیار بن عدی بن نوفل ۔اورعثان ابن عبدتمس بن اخی غزوان بن جاہر بن مازن بن منصور میں ہے ان کا حلیف اور ابوثو ران کا حلیف۔

اور بنی عبدالدار بن تصی میں ہے دو مخص ابوعزیز بن عمیر بن ہاشم بن عبدمنا ف بن عبدالداراورالاسود بن عامران کا حلیف بیلوگ کہتے ہیں کہ ہم بنوالاسود بن عامر بن عمر و بن الحارث السباق ہیں ۔

اور بنی الاسعہ بن عبدالعزی بن قصی میں سے تین شخص السائب بن ابی حبیش بن المطلب بن اسد۔اور الحویرٹ بن عباد بن عثان بن اسد۔

> ابن ہشام نے کہا کہ بیالحلاث بن عایذ بن عثان بن اسد ہے۔ ابن آتحق نے کہااور سالم بن شاخ ان کا حلیف۔

اور بنی مخزوم بن یقط بن مرہ میں سے نوشخص خالد بن ہشام بن المغیر ہ ابن عبداللہ بن محر بن مخزوم اور امید بن الم فیر ہ اور الولید بن المغیر ہ اور عثمان بن عبداللہ بن المغیر ہ بن عبداللہ بن محر اللہ بن المغیر ہ بن عبداللہ بن مخزوم اور صفی بن ابی رفاعہ اور ابوعطاء عبداللہ بن مخزوم اور صفی بن ابی رفاعہ اور ابوعطاء عبداللہ بن مخزوم اور صالہ ابن الحارث بن عبد بن عمر بن مخزوم اور حالم السائب بن عابد بن عبداللہ بن مخزوم اور المطلب بن حطب ابن الحارث بن عبید بن عمر بن مخزوم اور حالم بن الاعلم ان کا حلیف اس کے متعلق لوگ بیان کرتے ہیں کہ بہی وہ خص ہے جو فلکست کھا کر پیڑے بھیر کے بھا گا

ہے اور ای نے بیشعر کہاہے۔

وَلَسْنَا عَلَى الْآدُبَارِ تَدَمِیْ کُلُوْمُنَا وَلَکِنْ عَلَی اَفَدَامِنَا یَقُطُو الدَّمُ الدَّمُ مِن وہ نیس کہ ہمارا خون ہم وہ نیس کہ ہمارا خون ہمارے پیٹے کے زخمول سے (بہے) بلکہ ہم وہ نیس کہ ہمارا خون ہمارے سُمارے سے کے حصول پر بہتا ہے۔

ابن ہشام نے کہا''نسنا علی الاعقاب'' کی بھی روایت آئی ہےاور خالد بن الاعلم نز اعدیں سے تفااور بعض کتے ہیں کہ بنی عقیل میں سے تفا۔

ابن این این این این این این این این میں میں میں میں میں میں میں سے چارشخص ابوو داعہ بن ضیر ہیں سعید بن سعید بن سعد بن سم ہے ہوا۔ اس کا فدیداس کے بیٹے بن سعد بن سم ہے ہیں وہ پہلا مخفل تھا جو بدر کے قید بول میں سے فدیے پر رہا ہوا۔ اس کا فدیداس کے بیٹے المطلب بن ابی و داعہ نے ادا کیا اور فروہ بن قیس بن عدی بن حذا فہ بن سعید بن سہم اور حظلہ بن قبیصہ بن حذا فہ بن سعید بن سم اور الحجاج بن الحارث بن قیس بن عدی بن سعد بن سم ۔

اور بنی بح بن عمر و بن بھیص بن کعب میں سے پانچ شخص عبداللہ بن الی بن خلف بن و بہب بن حذا فہ بن جح اور الفا کہ امیہ بن خلف کا آزاد کردہ۔اس بن جح اور الفا کہ امیہ بن خلف کا آزاد کردہ۔اس کی آزادی کے بعد رباح بن المغتر ف نے اپنے نسب میں اس کے شامل ہونے کا دعویٰ کیا اور وہ اس بات کا دعوے دار تھا کہ وہ بن شاخ بن محارب بن فہر میں سے ہاور بعض کہتے ہیں کہ الفا کہ جرول بن حذبی بن عوف بن غضب بن شاخ بن محارب بن فہر کا بیٹا تھا اور و بہب بن عمیر بن و بہب بن خلف بن و بہب بن حذا فہ بن حج بن حذا فہ بن و بہب بن حذا فہ بن حج

اور بنی عامر بن لوئ میں سے تبین شخص سہیل بن عمر و بن عبدشمس بن عبد و دابن نصر بن مالک بن حسل بن عامر۔اس کو بنی سالم بن عوف والے مالک بن الدخشم نے گرفتار کیا تھا اور عبد بن زمعہ بن قیس بن عبد شمس بن عبد و دبن نصر بن مالک بن حسل بن عامر اور عبد الرحمٰن بن منشویین وقد ان بن قیس بن عبد شمس ابن عبد و دبن نصر بن مالک بن حسل بن عامر اور عبد الرحمٰن بن منشویین وقد ان بن قیس بن عبد شمس ابن عبد و دبن نصر بن مالک بن حسل بن عامر۔

اور بنی الحارث بن فہر میں ہے دوشخص الطفیل بن افی تنبع اور عتبہ بن عمر و بن جحدم۔ ابن اتحق نے کہاغرض جملہ تینتالیس قید یوں کے نام ہمارے پاس محفوظ ہیں۔ ابن ہشام نے کہا کہ جملہ تعداد میں سے ایک شخص چھوٹ گیا ہے جس کے نام کا انہوں نے ذکر نہیں کیا اور قید یوں میں ہے جن لوگوں کے نام ابن آخل نے ذکر نہیں کئے وہ یہ ہیں۔ بنی ہاشم بن عبد مناف میں ہے ایک شخص عتبہ جو بنی فہر میں سے ان کا حلیف تھا۔ اور بنی المطلب بن عبدمناف میں ہے تین مخص عتیل بن عمروان کا حلیف اوراس کا بھا کی تمیم بن عمرواور اس کا بیٹا۔

اور بنی عبد من عبد مناف میں سے دو مخص ۔ خالد بن اسید بن ابی العیص اور ابوالعریض بیار' العاصی بن امپیکا آزادکردہ۔

اورین نوفل بن عبدمناف میں ہے ایک مخص بہان ان کا آ زاد کردہ۔

اور بنی اسد بن عبدالعزی میں ہے ایک مخص عبداللہ بن حمید بن زہیرا بن الحارث۔

ادر بن عبدالدار بن قصی میں ہے ایک مخص عقیل ان کا بمنی حلیف۔

اورینی تیم بن مرہ میں ہے دوفخص۔مسافع بن عیاض بن صحر بن عامرابن کعب بن سعد بن تیم۔اور جاہرین الزہیر کا حلیف۔

اور بن محزوم بن يقظه من سے ايك مخص قيس بن السائب \_

اور بنی جمح بن عمرو میں سے چھٹھ ۔عمرو بن ابی بن خلف اور ابور ہم بن عبداللہ ان کا حلیف اور ان کا ایک اور ان کا ایک اور علیف اور ان کا ایک اور حلیف جس کا نام میرے پاس سے جاتا رہا۔ اور امیہ بن خلف کے آزاد کردہ دو تحض جن میں سے ایک کا نام مسلاس تعالی درامیہ بن خلف کا غلام ابور افع۔

اور بن سهم بن عمرو میں سے ایک مخص اسلم نسبیبن الحجاج کا آ زاد کردہ۔

اور بنی عامر بن لوسی میں ہے دوخض حبیب بن جابر۔اورالسائب بن مالک۔اور بنی الحارث بن فہر میں سے شافع اورشفیج ان کے دوتو ں یمنی حلیف۔

## جنگ بدر کے متعلق اشعار

ابن الحق نے کہا کہ جنگ بدر کے متعلق جوشعر کیے محیے اور قبیلوں میں ایک دوسرے کے جواب لکھے محیے ان میں سے حزو بن عبدالمطلب کا کلام ہے اللہ ان پررحم فر مائے۔

ابن ہشام نے کہا کہ اکثر علماء شعران اشعار اور ان کے جواب میں جواشعار لکھے مکتے ہیں اس کا انکار کرتے ہیں۔

اُکُمْ نَوَأَمُوا کَانَ مِنْ عَجَبِ الدَّهُرِ وَلِلْحَیْنِ أَسْبَابٌ مُبَیِّنَهُ الْآمُرِ (اے مخاطب) کیاتو نے زمانے بھر کے جیب واقعے پرغور نہیں کیا اور موٹ کے لئے بھی اسباب

الله ) من المهنية به " تقديم نون بريا ولكما ب-جوتح يف كاتب ب- (احرمحودي)

ہوتے ہیں جن کا معاملہ ظاہر ہے۔

وَمَا ذَاكَ إِلاَّ أَنَّ قَوْمًا أَفَادَهُمُ فَحَانُوا تَوَاصَوْا بِالْعُقُوقِ وَبِالْكُفُرِ ازروہ واقعہ بجزاس كے اور كچھ نہ تھا كہ ايك توم كو (خيرخواى اور) نصيحت نے ہلاك كرديا تو انہوں نے نافر مانى اورانكار سے عہد تكنى كى۔

و کُنَّا طَلَبْنَا الْعِیْرَ لَمْ تَبْعِ غَیْرَهَا فَسَارُوْا إِلَیْنَا فَالْتَقَیْنَا عَلَی قَدْرِ ہم تو قافے کی تلاش میں نکلے تھے۔اس کے سواہارااورکوئی مقصد نہ تھا وہ ہماری طرف ہلے تو ہم دونوں تقدیر کے تھیرائے ہوئے مقام پرایک دوسرے سے مقابلے ہو گئے۔

فَلَمَّا الْتَقَیْنَا لَمْ تَکُنْ مَثْنَوِیَّةً لَنَا غَیْرَ طَعْنِ بِالْمُثَقَّفَةِ السَّمْرِ فَلَمَّا الْتَفَیْنَا لَمْ تَکُنْ مَثْنَوِیَّةً لَنَا غَیْرَ طَعْنِ بِالْمُثَقَّفَةِ السَّمْرِ ﴾ پھر جب ہم ایک دوسرے کے مقائل ہو کے تو ہمارے لئے گندم کول سیدھے کئے ہوئے نیز دول سے نیز دزنی برنے کے سوادالیسی کی کوئی صورت (بی) نتھی۔

وَضَوْبٍ بِبِیْضِ یَخْتَلِی الْهَامَ حَدُّهَا مُشَهَّرَة الْالْوَانِ بَیْنَةِ الْاَلْمِ اللهُ لُوِ اور بَیْنَةِ الْالْمُو اور بَیْنَ مِن کی دھاریں گردنوں کوالگ کردیتی ہیں جن کے دھاریں گردنوں کوالگ کردیتی ہیں جن کے دگے سفیداور جن کے جو ہرخوب نمایاں ہیں۔

وَنَحُنُ تَرَشُنَا عُنْهَ الْغَيِّ فَاوِياً وَشَيْهَ فِي الْفَتْلَى تَجَوِّجُمُ فِي الْجَفُرِ اور ہم نے مراہی کی دہلیز (عتبہ) کو پیوند خاک کر کے چھوڑا۔اور شیبہ کو مقتولوں میں بڑی باؤلی کے درمیان کچپڑا ہوایالڑھکتا جھوڑا ہے۔

وَعَمْرٌ و ثَوَى فِيْمَنُ ثَوَى مِنْ حُمَاتِهِمْ فَسُفَتْ جُيُوْبُ النَّائِحَاتِ عَلَى عَمْرٍ و ان لوگوں کے تمایق جو پیوندخاک ہو گئے ان میں عمر دمجی خاک کا پیوند ہو گیا اس لئے نو حہ خواں عور توں کے گریباں عمر و کے ماتم میں تار تار ہو گئے۔

جُیُوْبُ نِسَاءٍ مِّنُ لُوْیِ بُنِ غَالِمٍ کِوَامٍ تَفَوَّ عَنِ الذَّوَائِبِ مِنْ فِهُرِ ان جُیُوْبُ مِنْ اللَّوَائِبِ مِنْ فِهُرِ ان شَریف عورتوں کے کریان جواؤی بن غالب بیں سے بیں اور فہری اعلیٰ شاخوں سے نگل ہیں۔ اُولَیْکَ فَوْمٌ فَیَتَلُوْا فِی صَلالِهِمْ وَخَلَوْا لِوَاءً غَیْرَ مُحْصَفِرِ النَّصُرِ یہ وہ لوگ ہیں جوانی گمرای میں مار ڈالے گئے اور برچم الی حالت میں چھوڑ گئے کہ مرتے دم تک اس کے یاس مدونہ پہنچ سکے۔

لِوَاءَ ضَلَالٍ قَادَ إِبْلِيْسُ أَهْلَةً فَخَاسَ بِهِمْ إِنَّ الْخَبِيْتَ اللَّي غَدْرِ تحمرا ہی کے اس پر نیم نے جس پر چم والوں کی قیادت اہلیس نے کی آخران کے ساتھ ہے و فائی کی اور سیج توبیہ ہے کہ وہ بلید ہے و فائی ہی کی طرف (جانے والا) ہے۔

وَقَالَ لَهُمْ اِذْعَايَنَ الْآمُرَ وَاضِحًا ﴿ بَرِثْتُ إِلَيْكُمْ مَابِي الْيَوْمَ مِنْ صَبْرِ جب اس نے معالمے (مسلمانوں کی نصرت) کو واضح طور پر دیکھے لیا تو ان ہے کہا کہ میں اپنی علیحد گی ہے آگاہ کئے دیتا ہوں کہ آج مجھ میں صبر کا یارانہیں۔

فَإِنِّي أَرَى مَالَا تَرَوُنَ وَ إِنَّنِي أَخَافُ عِقَابَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُوْقَسُرِ کیونکہ میں ایسی چیز د کمچے رہا ہوں جنہیں تم نہیں د کمچے رہے ہواور بات سے ہے کہ میں سزائے اللہی ے ڈررہا ہول کہ اللہ قبروالا ہے۔

فَقَدَّمَهُمْ لِلْحَيْنِ حَتَّى تَوَرَّطُوا وَكَانَ بِمَالَمُ يَخْبِرِ الْقَوْمَ ذَا خُبْر آ خروہ انہیں موت کے لئے بڑھالا یا یہاں تک کہوہ پھنور میں پھنس (کےرہ) مجئے اور جس بات کی اس نے انہیں خبرنہیں دی وہ اسے خوب جانتا تھا۔

فَكَانُوُا غَدَاةَ الْبِيْرِ أَلْفًا وَجَمْعُنَا ۚ ثَلَاتَ مِنِيْنِ كَالْمُسَدَّمَةِ الزُّهْرِ وہ لوگ اس (بدر کی) باولی پر پہنچنے کی صبح میں ایک ہزار تھے اور ہماری جماعت (والے) سفیدنر ادنوں کے مثل تین سوتھے۔

وَفِيْنَا جُنُودُ اللَّهِ حِيْنَ يُمِدُّنَا بِهِمْ فِي مَقَامٍ ثُمَّ مَسْتَوْضِحُ الدِّكُرِ اورہم میں اللہ کالشکر تھا جب وہ وہاں کسی مقام میں ان کے مقابل ہماری مدد کرتا تھا تو لوگ اس كے بيان كى توضيح حاجة تھے۔ (ہم سے يو جھتے تھے كه آخرو ولوگ كون تھے)۔

فَشَدَّبِهِمْ جِبْرِيْلُ تَحْتَ لِوَالِنَا لَاى مَأْزِقِ فِيْهِ مَنَايَا هُمُ تَجْرِيُ غرض ہارے پرچم کے نیچےرہ کر جریل نے ایک تنگ مقام میں ان پر (ایسی) سختی کی کہ اس میں ان لوگوں پر (لگا تار ) موتیں ( چلی ) آ رہی تھیں ۔۔

تواس كاجواب الحارث بن مشام بن المغير هن و يااوركبار

أَلَا يَا لَقُوْمِيْ لِلصَّبَابَةِ وَالْهَجْرِ وَلِلْحُزْنِ مِنِّيْ وَالْحَرَارَةِ فِي الصَّدْرِ

ا ہے قوم س عشق اور فراق میرے تم اور سینے کی جلن ( کا حال ) س ۔

وَلِلدُّمْعِ مِنْ عَيْنَيَّ جَوْدًا كَأَنَّهُ ﴿ فَرِيْدٌ هَوَاى مِنْ سِلُكِ نَاظِمِهُ يَجُرِي اورمیری آئمھوں ہے آنسول کی جھڑی لگنے کا حال من گویا (ان میں سے ہرایک آنسو) دریتیم ہے جوئزی برونے والے کی لڑی سے نکل کرتیزی سے گرا جارہا ہے۔

عَلَى الْبَطَلِ الْحُلُوِ الشَّمَائِلِ إِذْ ثَولَى رَهِيْنَ مَقَامٍ لِلرَّكِيَّةِ مِنْ بَدُرٍ شیریں خصال بہادر پر (آئکھیں رور ہی ہیں ) کیونکہ وہ بدر کی سنگ بستہ باولی میں ہمیشہ کے لئے پوندخاک ہوکررہ گیا۔

فَلَا تَبْعَدَنَّ يَا عَمْرُو مِنْ ذِي قَرَابُةٍ ﴿ وَمِنْ ذِي نِدَامٍ كَانَ ذَا خُلُقٍ غَمْرٍ اے عمر وجو برداوسیع اخلاق کا تھا تو قرابت داروں اور ساتھ بیٹھنے والوں (کے دلوں) ہے دور نہ ہو۔ فَإِنْ يَكُ قَوْمٌ صَادَ فُوَامِنُكَ دَوُلَةً ﴿ فَلَا بُدَّ لِلْأَيَّامِ مِنْ دُوَلِ الدَّهْرِ اگر کسی قوم نے اتفاقی طور سے بچھ پرغلبہ پالیا ہے تو زمانے میں انقلابات زمانہ کا ہوتا تو ضروری ہے۔ فَقَدُ كُنْتَ فِي صَرُفِ الزَّمَانِ الَّذِي مَضَى تُرِيِّهِمْ هَوَانًا مِنْكَ ذَا سُبُلِ وَعُرِ کیونکہا گلے زمانے کی گروشوں میں تیری حالت بیٹی کہتوا بنی (بہاوری) ہے انہیں ذلت کی سخت رابیں دکھا تار ہاہے۔

فَإِنْ لَا أَمُتْ يَا عَمُرُو أَتُرْكُكَ ثَائِرًا وَلَا أَبْقِ بُقُيَا فِي إِخَاءٍ وَلَا صِهْر أع عمرو! اگریس ندمرا ( زنده ربا) تو تیرابدله لے کرچھوڑ وں گا۔ اور کسی قرابت یا سم صیانے کے لحاظ ہے کسی طرح کا رحم نہ کروں گا۔

وَ أَقْطَعُ ظَهْرًا مِنْ رِجَالٍ بِمَعْشَرٍ كَرَامٍ عَلَيْهِمْ مِثْلَ مَا قَطَعُوا ظَهْرِي جس طرح ان لوگوں نے میری کمرتو ڑ دی ہے میں بھی ان کی کمران کے عزیز رشتہ داروں کے . ( تُعَلَّ كے ) ذریعے تو ژووں گا۔

أَغَرَّهُمْ مَا جَمَّعُوا مِنْ وَشِيْظَةٍ وَنَحُنُ الصَّمِيْمُ فِي الْقَبَائِلِ مِنْ فِهُرِ یرا گندہ حشو و زوائد کو جوان لوگوں نے جمع کرلیا ہے اس نے انہین مغرور بنا دیا ہے اور ہم تو خالص بی فہر کے قبیلوں میں سے ہیں۔

فیالَ لُوَیِّ ذَیِبُوْا عَنْ حَرِیْمِکُمْ وَآلِهَةِ لَا تَتُوکُوْهَا لِذِی الْفَخْرِ پی اے ٹی لوی! اپنی آبرواور اپنے معبودوں کی حفاظت کرو۔ اور انہیں لخر کرنے والے کے لئے نہ چھوڑو۔

نَـوَارَ لَهَـا آبَاؤُ كُـمُ وَ وَرِثُنَـمُ أَوَاسِيَّهَا وَالْبَيْتَ ذَا السَّفُف وَالسِّنَوِ تهارے بزرگول نے اورتم نے انہیں اور جھت اور پردوں والے کھر اور اس کی بنیادوں کو ورافت مِیں بایا ہے۔

قَسَمًا لِحَیالُہم قَسَدُ أَرَادَ هَلَا كَکُهُمْ وَلَا تَغَذِرُوُهُ آلَ غَالِبَ مِنْ عُدُرِ ایک متین فض کوکیا ہوگیا ہے کہ اس نے تہاری بربادی کا ارادہ کرلیا ہے۔ پس اے آل غالب! اس کوکی عذر میں معذور نہ جانو۔

وَجِلُواْ لِمَسنُ عَادَیْتُمْ وَتَسَوَازَدُواْ وَکُونُواْ جَمِیْعًا فِی التَّاتِی وَفِی الصَّهُوِ الصَّهُوِ الصَّهُو اور جن لوگوں سے تم نے دشمنی کی ہے ان کے (مقابلے کے ) لئے کوشش کرواور ایک دوسری کی جمایت کرواور میں میں سب کے سب شفق رہو۔

لَعَلَّكُمْ أَنْ تَشَارُوا بِأَخِيْكُمْ وَلَا شَيْءَ إِنْ لَمْ تَثَارُوا بِلَوِیْ عَمْرِو شَايِدِكُمْ اَنْ لَمُ تَثَارُوا بِلَوِیْ عَمْرِو شَايِدِكُمْ الْحِيْرِ الْحَيْوالِيْنِينِ مَ عَروت كَنْ مَا كَالِدَلِهِ لِللَّهِ الْحَيْرِ الْحَيْوالِيْنِينِ الْمُعْلِيمُ اللَّهُ الْمُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّلِلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُوالِلْمُ

كَ أَنَّ مَدَبُ اللَّرِ فَهُوْق مُتُوْنِهَا إِذَا جُرِدَتْ يَوُمًا لِأَعْدَانِهَا الْعُوْرِ جب وه كى ونت اپنے چندھے دشمنوں كے لئے بر ہند كى جاتى ہيں تو ان كى پیٹھوں پر (جو ہرا يے نماياں ہوتے ہيں ) گويا چيوننيوں كے رئيلئے كے نشانات ہيں۔

ابن ہشام نے کہا کہ ہم نے اس قصیدے میں روایت ابن آئی میں سے دولفظ بدل دیے ہیں۔ایک قو آخر بیت کا''الفخو''اور دوسرااول بیت کا''مالحلیم'' ہے اس لئے کہان دونوں مقاموں پران الفاظ ہے اس نے بنی مُناتِیْنِم کا ارادہ کیا ہے۔ ابن ایخ نے کہا کہ علی بن ابی طالب نے جنگ بدر کے متعلق کہا ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ میں نے علماء شعر میں ہے کسی کو (بھی) ان شعروں اور ان کے جواب کا جانے والا نہیں پایا اور ہم نے ان اشعار کواس لئے لکھ دیا ہے کہ بعضوں نے عمر و بن عبداللہ بن جدعان کے بدر کے روز مختل ہونے کے متعلق کہا ہے۔ اور ابن اسحق نے متعقولین (بدر) میں اس کا ذکر نہیں کیا ہے۔ اور اس کا ذکر ان افعار میں آئیا ہے۔

آگئم نَسرَ أَنَّ اللَّهَ أَمُلَى رَسُولَهُ اللَّهَ عَزِيْزٍ ذِى الْحِنَادِ وَذِي فَصَلَمُ كَا اللَّهَ عَزِيْزٍ ذِى الْحِنَانِ وَفِيعَ عُرْت و كَيا تُونِيْنِ ويكها كه الله تعالى في رسول كا امتحان ليا ہے۔ ايبا امتحان جيسے عُرْت و اقتدار وفضيات كے زيادہ كرنے كے لئے ) ليا جاتا ہے۔ مَا أَنْزَلَ الْكُفَّارَ دَارَ مَذَلَةٍ فَلَا قَوْا هَوَانًا مِنْ أَسَادٍ وَ مِنْ فَعَلِ مَا أَنْزَلَ الْكُفَّارَ دَارَ مَذَلَةٍ فَلَا قُوْا هَوَانًا مِنْ أَسَادٍ وَ مِنْ فَعَلِ الله الله عَلَى الله عَلَى

قَاّمُسْی رَسُولُ اللهِ قَدْ عَزَّ نَصُرُهُ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ أَدْسِلَ بِالْعَدْلِ الْهُولُ اللهِ أَدْسِلَ بِالْعَدْلِ الدرسول الله (مَالْيُعَلِم) تورسول الله (مَالْيُعَلِم) تورسول الله (مَالْيُعَلِم) توانصاف (بی) كرسی معوث فرمائے گئے تھے۔

فَجَاءَ بِفُوْفَانِ مِنَ اللهِ مُنْزَلٍ مُبَيَّنَةٍ آيَاتُ لَا لِلَهِ الْعَقْسِلِ الْعَقْسِلِ اللهَوْفَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

فَآمَنَ أَفُوامٌ بِذَاكَ وَأَيْقَنُوا فَأَمْسُوا بِحَمْدِ اللهِ مُجْتَمِعِي الشَّمُلِ لَوَ يَحْمُدِ اللهِ مُجْتَمِعِي الشَّمُلِ لَوَ يَحْمُلُوا كِلَا أَمْسُوا بِحَمْدِ اللهِ مُجْتَمِعِي الشَّمُلِ لَوَ يَحْمُلُوا وَ يَحْمُلُوا وَالْمُوا يَكُوا يَعْلَى اللَّهُ وَالْمُوا يَعْلَى اللّهُ وَالْمُوا يَعْلَقُوا وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ ولِهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُو

وَأَنْكُرَ أَقُواهُ فَزَاغَتُ قُلُوبُهُمْ فَزَادَهُمْ ذُوالْعَرْشِ خَبْلًا عَلَى خَبْلِ اور چندلوگول فَرَاهِمُ الله عَلَى خَبْلِ اور چندلوگول في (اس كا) انكاركيا توان كے دل ٹيڑھے۔ ہو گئے اور عرش والے نے ان كے فساديس اور فسادكي زيادتي كردي۔

وَأَمْكُنَ مِنْهُمْ يَوْمَ بَدُرٍ رَسُولَةً وَقَوْمًا غِضَابًا فِعْلُهُمْ أَحْسَنُ الْفِعْلِ اوراس قَوْم كوقدرت و عدى جو

عُضب آلود تھی اوران کا (یہ) کا م بہترین کا م تھا (کدان کا عصہ بھی خدا کے لئے تھا)۔

ہا آید ایھی پیمٹ جفاف عَصوابِ الله وقد خاد تُو آھا بِالْجِلاءِ وَبِالصَّفُلِ
ان کے ہاتھوں میں سفید (چکتی ہوئی) سبک (کواری تھیں) جن سے انہوں نے وارکے اور
ان کواروں کے جلادینے اور میقل کرنے میں انہوں نے اپناوقت صرف کیا تھا۔
فکٹ مَو کُو اِ مِنْ فَاشِیءَ ذِی حَمِیّة صَوِیْعًا وَمِنْ ذِی فَحْدَةٍ مِنْهُمْ کَهُلِ
پی انہوں نے ان میں سے کتے حمیت والے نوجوانوں اور رعب وواب والے او میروں (تجربہ پی انہوں نے ان میں سے کتے حمیت والے نوجوانوں اور رعب وواب والے او میروں (تجربہ پی انہوں نے ان میں سے کتے حمیت والے نوجوانوں اور رعب وواب والے او میروں (تجربہ

پی انہوں نے ان میں سے کتے حمیت والے نوجوانوں اور رعب و واب والے او حیروں (تجربہ کاروں) کو پچھاڑ ڈالا۔
تبینت عُیوُن النّانِحاتِ عَلَیْهِم تَجُود بِاسْبَالِ الرّشَاشِ وَبِالْوَبُلِ الْ بَیْنَاشِ وَبِالْوَبُلِ اللّٰ بَیْنَاشُ وَبِالْوَبُلِ اللّٰ بَیْنَاشُ وَبِالْوبُلُ اللّٰ بِی وَالْمُنْ وَالْمُنَاشِ وَالْمُنَاشِ وَالْمُنَاشِ وَالْمُنَاشِ وَالْمُنَاشِ وَبِالْوبُلُولُ اللّٰ بِی وَاللّٰمِی وَالْمُنْ وَالْمُنْفُولُ وَلِمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْفُولُ وَلَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْفُولُ وَلِمُنْ وَالْمُنْفِقُولُولُ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَ

نوابیع تنعی عتبه العی وابنه وشیبه تنعاه و تنعی اباجهل رونے والیال گماہ عتبه العی وابنه وشیبه تنعاه و تنعی اباجهل رونے والیال گماہ عتبه اوراس کے بیٹے اور شیبہ اورابوجہل کے مرنے کی خبریں ساتی رہتی ہیں۔ وَذَا اللّٰہِ جُلِ تَنْعٰی وَابْنَ جُدُعَانَ فِیْهِمْ مُسَلّبَةً حَرَّی مُبیّنَةً النَّکُلِ اورایک پاؤل والے (لنَّکْر بالاسود بن عبدالاسدالمجزومی) کی سنانی سناتی ہیں اور ابن جدعال مجمی انہیں میں ہے۔ اس حالت ہے کہ وہ ماتمی سیاہ لباس پہنی ہوئی ہیں اور ان کے اندرآگ کی کی ہوئی ہیں اور ان کے اندرآگ کے گئی ہوئی ہے وارعزیزوں کی جدائی (ان کے چروں سے) عیال ہے۔

ثَرَاى مِنْهُمْ فِي بِنْرِ بَدُرٍ عِصَابَةٌ ﴿ ذَوِى نَجَدَاتٍ فِي الْحُرُوْبِ وَفِي الْمَحْلِ اللَّهِ مِنْهُمُ فِي بِنْرِ بَدُرٍ عِصَابَةٌ ﴿ ذَوِى نَجَدَاتٍ فِي الْحُرُوْبِ وَفِي الْمَحْلِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ

يرُ ابهواذ ديكھے گا۔

ذَعَا الْغَنَى مِنْهُمْ مَنْ دَعَا فَأَجَابَهُ وَلِلْغَيِّ أَسْبَابٌ مُرَمَّقَةُ الْوَصْلِ ان مِن سے بہتوں كو كرائى فى دوست دى توانہوں نے دوست قبول كرلى اور كرائى كى (جانب كين في دائى) بہت سے رسياں ہيں (اگر چه) ان ميں اتصالى شش كمزور ہے۔
فَاصْحُوا لَذَى دَادِ الْمُجَعِيْمِ بِمَعْزِلٍ عَنِ الشَّغْلِ وَالْعُدُوّانِ فِي أَشْغَلِ الشَّغْلِ الشَّغْلِ الشَّغْلِ الشَّغْلِ الشَّغْلِ الشَّغْلِ الشَّغْلِ الشَّغْلِ اللَّهُ اللَّ

ن (الف) میں والوبل ہے جوتر نیف کا تب ہے کیونکہ اس سے شعر کا وزن باتی نہیں رہتا۔ (احمرمحمودی)

تو اس کا جواب الحارث بن ہشام بن المغیرہ نے دیا اور کہا۔

عَجِبْتُ لِلْأَقُوامِ تَغَنَّى سَفِيْهُهُمْ بِأُمْرِ سَفَاهٍ ذِى اعْتِرَاضِ وَذِي بُطُلِ مجھے بعض لوگوں ہے حیرت ہوئی جن میں ہے نا دان نا دانی اور قابل اعتراض اور جھوٹ ہے بھری ہوئی ہاتوں کو (بصورت شعر) گایا کرتے ہیں۔

تَغَنَّى بِقَتْلَى يَوْمِ بَدُرٍ تَتَابَعُوا كِرَامَ الْمَسَاعِي مِنْ غُلَامٍ وَمِنْ كَهُلِ بدر کے روز کے مقتولین کے متعلق (اشعار) گاتے ہیں جن میں ہے تم عمروں اور سن رسیدہ لوگوں کی لگا تارشریفانہ کوششیں ہوتی رہی ہیں۔

مَصَالِيْتُ بِيْضٌ مِنْ ذَوَّابَةِ غَالِبٍ مَطَاعِيْنُ فِي الْهَيْجَا مَطَاعِيْهُمْ فِي الْمَحْلِ روشن چېرے والے بہا در'بنی غالب کی اعلیٰ شاخوں میں ہے' جنگ میں نیز ہ باز'ا ورقحط میں کھانا کھلانے والے۔

أَضِيْبُوا كِرَامًا لَمْ يَبِيْعُوا عَشِيْرَةً ۚ بِقَوْمٍ سِوَاهُمْ نَاذِحِي الدَّارِ وَالْأَصْلِ و، باعزت موت مرے انہوں نے اپنی قوم کے سوا وطن اور نسب کے لحاظ سے دور والی دوسری قوم کے عوض میں اپنے خاندان کوفروخت نہیں کیا۔

كَمَا أَصْبَحَتْ غَسَّانُ فِيْكُمْ بِطَانَةً لَكُمْ بَدَلًا مِنَّا فَيَالَكَ مِنْ فِعُل جس طرح تم میں بنی غسان ہمارے بجائے تمہارے راز دار (اور گاڑھے دوست) ہو گئے ہیں۔ تعجب ہے کہ ایسے بھی کام ہوا کرتے ہیں۔

عُقُوْقًا وَ إِنْمًا بَيَّنًا وَقَطِيْعَةً يَواى جَوْرَكُمْ فِيْهَا ذَوُ والرَّأَي وَالْعَقُلِ (تم لوگوں کے مٰدکورہ کام ) نیکی کی مخالفت ۔صریح گناہ اور رشتہ شکنی ہے ہوئے ہیں عقل ورائے والےان کا موں میں تمہاری تعدی دیکھر ہے ہیں۔

فَإِنْ يَكُ قَوْمٌ قَدْ مَضَوُا لِسَبِيْلِهِمْ وَخَيْرُ الْمَنَايَا مَا يَكُوْنُ مِنَ الْقَتْلِ اگراہیا ہوا ہے کہ چندلوگ اپنی راہ چلے گئے ہیں (تو مجھ مضالقہ نہیں) موتول میں ہے بہترین موت توقل ہی کی موت ہے۔

فَلَا تَفْرَحُوا أَنْ تَقْتُلُوهُمُ فَقَتْلُهُمُ لَكُمْ كَائِنٌ خَبُلًا مُقِيْمًا عَلَى خَبُل ا گرتم ان کوتل کررہے ہوتو اس سے خوش نہ ہونا کیونکہ ان کاقتل تمہارے لئے دائمی فساد (ہی) فسادے۔ شَيَّتًا هَوَاكُمُ غَيْرَ مُجْتَمِع الشَّمْلِ فَإِنَّكُمْ لَنْ تَبْرَحُوا بَعْدَ قَتْلِهِمْ

کیونکہ ان کے آل کے بعد ہمیشہ تم اپنی پسندیدہ چیزوں سے دوراپنی پریشان قو تول کی شیرازہ بندی نہ کرسکو سے۔

بِفَقُدِ ابْنِ جُدُعَانَ الْحَمِیْدِ فَعَالُهُ وَعُتَبَةَ وَالْمَدُعُوِّ فِیْکُمُ أَبَاجَهُلِ ابْنَ حَمْلِ قَالُهُ وَعُتَبَةَ وَالْمَدُعُوِّ فِیْکُمُ أَبَاجَهُلِ اللهِ اللهُ اللهُ

وَشَيْبَةُ فِيْهِمُ وَالْوَلِيْدُ وَفِيهِمُ أُمَيَّةُ مَأْوَى الْمُعْتَرِيْنَ وَذُوالرِّجُلِ اورشيباوروليدبهي انبيسلوكوں ميں سے ہاورسائلوں كى پناه گاه اميداورا يك پاؤس والا (ان سب كا ایسے بى لوگوں ميں شارہے )۔

اُولَیْكَ فَاہِّکِ فُمَّ لَاتبْکِ غَیْرَهُمْ نَوَائحُ قَدُعُوا بِالرَّذِیَّهُ وَالنَّكُلِ عزیزوں کی جدائی اور مصیبت کو پکار پکار کررونے والیوں کو جاہئے کہ انہیں لوگوں پرروئیں اور پھراس کے بعدان کے سواکسی اور برندروئیں۔

وَقُوْلُوْا لِلْهُلِ الْمُكَّتَيْنِ تَحَاشَدُوْا وَسِيْرُوْا إِلَى آطَامِ يَثْرِبَ ذِى النَّخُلِ عَلَى اللَّهُ عَلَى دونوں جانب رہنے والوں سے کہدو کہ تشکر جمع کرلوا ورنخلتان والے بیژب کے قلعوں کی طرف چلو۔

جَمِيْعًا وَحَامُواْ آلَ كَعْبِ وَذَيِّبُواْ بِنَحَالِصَةِ الْآلُوانِ مُحْدَثَةِ الصَّقْلِ سِبَعَالِصَةِ الْآلُوانِ مُحْدَثَةِ الصَّقْلِ سِبِ لِللَّهِ الْمَارِيْ اللَّهِ الصَّقْلِ سِبِ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

وَالاَّ فَبِيْتُوا خَالِفِيْنَ وَأَصْبِحُوا أَذَلَ لِوَطْءِ الْوَاطِئِيْنَ مِنَ النَّعُلِ وَرَنهُ رُرِيَّةُ الْوَاطِئِيْنَ مِنَ النَّعُلِ وَرنهُ رُريَّةً والول كَى بإمالى كى نهايت ذليل عالت مِن دن بسركرو۔

عَلَى أَنَّنِى وَاللَّانُ يَا قَوْمِ فَاعْلَمُوا بِكُمْ وَاثِقَ أَنْ لَا تُقِيمُوا عَلَى تَبْلِ سِولَى جَمْعِكُمْ لِلسَّابِعَاتِ وَلِلْقَنَا وَلِلْبِيْضِ وَالْبِيْضِ الْقَوَاطِعِ وَالنَّبِلِ سِولَى جَمْعِكُمْ لِلسَّابِعَاتِ وَلِلْقَنَا وَلِلْمَانِي وَالْبِيْضِ وَالْبِيْضِ الْقَوَاطِعِ وَالنَّبِلِ السَّابِعَ فَي اللَّهِ وَالنَّبِلِ اللَّهِ مِن اللَّهُ وَالْبِيضِ الْقَوَاطِعِ وَالنَّبِلِ السَّابِعَ مَعْلَى اللَّهُ وَاللَّهِ وَالنَّهُ وَاللَّهِ وَالْبَيْنِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ و

اورضرار بن الخطاب بن مرداس محارب بن فہر کے بھائی نے کہا ہے۔

عَجِبْتُ لِفَخُرِ الْأَوْسِ وَالْحَيْنُ دَائِرٌ عَلَيْهِمْ غَدًّا وَالدَّهْرُ فِيْهِ بَصَائِرُ اوس کے فخر کرنے پر میں حیران ہو گیا۔ حالا نکہ کل ان برجھی موت کا پھیرا ہونے والا ہے اور ز مانے میںعبر تناک واقعات موجود ہیں۔

وَقَخُو بَنِي النَّجَّارِ أَنْ كَانَ مَعْشَرُ أُصِيْبُوا بِبَدْرٍ كُلُّهُمْ ثُمَّ صَابِرُ اور بنی النجار کے فجر پر مجھے حیرت ہوئی (جن کا فخر صرف اس بات پر ہے) کہ بدر میں ایک خاندان پورے کا پورا مبتلائے مصیبت ہوگیا اور پھروہ وہاں ٹابت قدم رہا۔

فَإِنْ تَكُ قَتْلَى غُودِرَتُ مِنْ رِجَالِهَا فَإِنَّا رِجَالٌ بَعْدَ هُمْ سَنُعَادِرُ اگراس خاندان کے مردوں کے لاشیں بربادی کے لئے یژی ہوئی ہیں تو ( کیاحرج ہے ) کہ ان کے بعد ہم لوگ بھی تو ہیں جوعنقریب بربادی لانے والے ہیں۔

وَتَرُدِيْ بِنَا الْجُرُدُ الصَّاجِيْجُ وَسُطَّكُمْ لَبِي الْآوُسِ حَتَّى يَشْفِي النَّفْسِ قَائِرُ اوراے بنی اوس چھوٹے بالوں والے لیے لیے تیز مھوڑ ہے ہمیں (ایبی پیٹھوں یر) لئے ہوئے تہاراوسط کا حصہ یا مال کرتے ہوں سے حتیٰ کہ بدلہ لینے والا دل کوتسکین دے۔

وَوَسُطَ بَنَى النَّجَّارِ سَوْفَ نَكُرُّهَا لَهَا بِالْقَنَا وَالدَّارِ عِيْنَ زَوَافِرُ اور قریب میں ان گھوڑوں کے ذریعے دوسراحملہ ہم بی النجار کے درمیانی جھے پر کریں سے جس کے لئے نیز وں اور زرہ پوشوں کے بار بردار بھی ہوں گے۔

فَنَتُوكَ صَرْعَى تَعْصِبُ الطَّيْرُ حَوْلَهُمْ وَلَيْسَ لَهُمْ إِلَّا الْأَمَانِيُّ نَاصِرُ پھر ہم انہیں اس طرح کچھڑا ہوا چھوڑیں کے کہانہیں پرندوں کی نکڑیاں تھیرے ہوئے ہوں می اور بجز جھوٹی آرز دون کے کوئی ان کی مدد کرنے والا نہ ہوگا۔

وَتَبْكِيهِمُ مِنْ آهُلِ يَثْرِبَ نِسْوَةٌ لَهُنَّ بِهَا لَيْلٌ عَنِ النَّوْمِ سَاهِرُ اور پٹر ب کی عور تیں ان برروتی ہوں گی ان عورتوں کواس مقام پرالیں رات ہوگی جو نیند سے بيدارر كھنے والی ہوگی \_

وَذَٰلِكَ أَنَّا لَا تَزَالُ سُيُونُكَا بِهِنَّ ذَمٌّ مِمَّا يُحَارِ بُنَ مَاثِرُ اور ندکورہ حالت اس لئے ہوگی کہ ہماری تکواروں سے ہمیشدان لوگوں کا خون بہتا ہوگا جن سےان تلوارول نے جنگ کی۔

فَإِنْ تَظُفَرُوا فِي يَوْمِ بَدُرٍ فَإِنَّمَا . بِأَحْمَدَ أَمْسَى جَدُّكُمْ وَهُوَ ظَاهِرُ ا مرتم نے بدو کے روز فتح یائی تو اس کا سبب بھی صرف یہی ہے کہ تمہارا نصیب (ہم میں سے ایک فرد) احمد کے ساتھ ہو گیا ہے اور سے ہات ظاہر ہے۔

وَبِالنَّفَرِ الْآخَيَـارِ هُـمُ أُولِـيَاوُهُ يُحَامُونَ فِي الْآوَاءِ وَالْمَوْتُ حَاضِرُ اوران منتخب لوگوں کے ساتھ ہو گیا ہے جواس کے رشتہ دار ہیں اور بختیوں میں وہ ایک دوسرے ے مدافعت کرتے رہتے ہیں لیکن (آخرکار) موت تو موجود ہے۔

يُعِدُّ أَبُوْبَكُو وَ حَمْزَهُ فِيْهِمْ وَيُدْعَى عَلِيٌّ وَسُطَ مَنْ أَنْتَ ذَاكِرُ ابو بحراور حزه كاانبيس لوكوں ميں شار ہاور جنگ لوكوں كانو ذكر كرر باہان ميں سب سے بہتر تووہ ہے جوعلی کے نام سے پکاراجا تا ہے۔

وَيُدُعلى أَبُوْ حَفْصِ وَعُثْمَانُ مِنْهُمْ ﴿ وَسَعُدٌ إِذَا مَا كَانَ فِي الْحَرْبِ حَاضِرٌ ا اور جوابوحفص (عمر)مشہور ہے۔اورعثان بھی انہیں افراد میں سے ہاورسعد ہے جبکہ وہ کسی جنگ میں موجود ہو۔

أُوْلَيْكَ لَا مَنْ نَتَجَتُ فِي دِيَارِهَا ۚ بَنُو الْأَوْسِ وَالنَّجَارِ حِيْنَ تُفَاخِرُ یہ لوگ ہیں ( جن کے سبب سے فتح حاصل ہوئی ہے ) نہ کہ وہ لوگ جو بنوالا وس اور بنوالتجار (والے) ہیں جنہوں نے اپنے وطنوں میں بہت ی اولا دپیدا کرلی ہے جبکہ وہ فخر کررہے ہیں۔ وَلَكِنْ أَبُوُهُمْ مِنْ لُؤَيِّ بُنِ غَالِبٍ ﴿ إِذَا عُدَّتِ الْأَنْسَابُ كَعُبُّ وَعَامِرٌ ۗ جب بن کعب اور بنی عامر کے نسب شار کئے جائیں تو ان نہ کور ولوگوں کا جداعلی لوسی بن عالب

هُمُ الطَّاعِنُوْنَ الْخَيْلَ فِي كُلِّ مَعْرَكٍ عَدَاةَ الْهَيَاجِ الْأَطْيَبُوْنَ الْأَكَاثِرُ یہ وہ لوگ ہیں جو ہرمعرکے میں شہسواروں پر نیزہ بازی کرنے والے اور اضطراب کے وفت بہترین اور بہت نیکیاں کرنے والے۔

تواس كاجواب بنى سلمد كے كعب بن مالك نے ديا اور كہا۔

عَجِبْتُ لِأَمْرِ اللَّهِ وَاللَّهُ قَادِرٌ عَلَى مَا أَرَادَ لَيْسَ لِلَّهِ قَاهِرُ میں اللہ (تعالیٰ ) کے کاموں پر جیران ہو گیا اور اللہ تو ان با توں پر قادر ہے جن کا اس نے ارادہ كرليا \_الله كوكوئي مجبور كرنے والانہيں \_

قَطَى يَوُمَ بَدُرٍ أَنْ نُلَاقِيَ مَعُشَرًا ۚ بَغَوْا وَسَبِيْلُ الْبَغْيِ بِالنَّاسِ جَائِرُ ۗ بدر کے روز اس نے فیصلہ کر دیا کہ ہم ایک ایسے خاندان کے مقابل ہو جائیں جنہوں نے بغاوت کی اور بغاوت کی را ہ لوگول کوئیڑ ھالے جانے والی ہے۔

وَقَدْ حَشَدُوا وَاسْتَنْفَرُوا مِنْ يَلِيْهِمْ مِنَ النَّاسِ حَتَّى جَمْعُهُمْ مُتَكَاثِرُ حالا نکدانہوں نے لشکر جمع کرلیا تھا اور جولوگ ان کے نز دیک رہنے والے تھے انہوں نے ان ے جنگ کے لئے نکلنے کا بہاں تک مطالبہ کیا کہان کی جماعت کی تعداد بہت زیادہ ہوگئی۔ وَسَارَتُ اِلَّيْنَا لَا تُحَاوِلُ غَيْرَنَا لِأَجْمَعِهَا كَعْبٌ جَمِيْعَ وَعَامِرُ

اور وہ سب کے سب ہماری طرف چل بڑے اور ان کا قصد ہمارے سواکسی دوسرے ( کی طرف) ند تفاجمله بني كعب اوربن عامر ( ہمارے مقابل آھے )۔

وَفِيْنَا رَسُوْلُ اللَّهِ وَالْأَوْسُ حَوْلَةً لَهُ مَعْقِلٌ مِنْهُمْ عَزِيْزٌ وَنَاصِرُ اور (ہماری حالت سے ہے کہ) ہم میں اللہ کا رسول ہے اور اس کے اطراف بنی اوس ہیں' اس کے لئے وہ قلعہ بنے ہوئے ہیں اور غلبہر کھنے والے اور مدد کرنے والے ہیں۔

وَجَمْعُ لَا يَنِي النَّجَارِ تَحْتَ لِوَاءِ مِ يَمِيْسُوْنَ ۖ فِي الْمَاذِيِّ وَالنَّفْعُ لَائِرُ بن النجار کی جماعت اس کے برچم کے نیچے ہے اور وہ سفید اور نرم زرہوں میں ناز سے جلے جا رہے ہیں اور گر دغبار اڑ اجار ہاہے۔

فَلَمَّا لَقِيْنَا هُمُ وَكُلُّ مُجَاهِدٌ لِلْصَحَابِهِ مُسْتَبْسِلُ النَّفُسِ صَابِرُ بھر جب ہم ان کے مقابل ہوئے تو ہرا یک کوشان تھا کہا ہے ساتھیوں کے لئے' خودا پے لفس ہے دلیری کا طالب اور ثابت قدم تھا۔

شَهِدْنَا بِأَنَّ اللَّهَ لَا رَبَّ غَيْرُهُ وَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بِالْحَقِّ ظَاهِرُ ہم نے اس بات کی کوائی وی کہ اللہ کے سوا کوئی بروان چڑ معانے والانہیں اور بید کہ اللہ کا سجائی کا پیام رسان غلبہ حاصل کرنے والا ہے۔

مَقَابِيْس يُزُهِيُهَا لِعَيْنَيْكَ شَاهِرُ وَقَدُ عُرِّيَتُ بِيُضٌ خِفَافٌ كَٱنَّهَا

لے (الف) میں''وجمیع''ہے جوتریف کا تب ہے جس سے وزن شعر باتی نہیں رہتا۔ (احمرمحمودی)۔ سے (الف) میں "یمشون" بےجس کے معنی چلنے کے ہو سکتے ہیں لیکن فخریہ شعر کے لئے ہمیون زیادہ مناسب ہوتا ہے۔ (احمیمودی)

اورسفید (چیکتی ہوئی) ملکی (تلواریں) برہند کرلی تمکیں کویا شعلے ہیں کہ تلوار تھینینے والا تیرے آ تکھوں کے سامنے انہیں حرکت دے رہاہے۔

بِهِنَّ أَبَدُنَا جَمْعَهُمْ فَتَبَدَّدُوا وَكَانَ يُلَاقِي الْحَيْنَ مَنْ هُوَ فَاجِرُ ا بیس تلواروں کے ذریعے ہم نے ان کی جماعت کو برباد کر دیا اور وہ پریشان ہو گئے اور جو t فرمان تفاوه موت ہے ملا قات کرر ہاتھا۔

فَكَبَّ أَبُوْجَهُلٍ صَرِيْعًا لِوَجُهِمِ وَعُتْبَةً قَدُ غَادَرُنَةً وَهُوَ عَاثِرُ آ خرا وجہل نے اپنے منہ کے بل پنخنی کھائی اورعتبہ کوانہوں نے ایسی حالت میں جھوڑ ا کہ وہ تھوکر كعاجكا تعابه

وَشَيْبَةَ وَالتَّيْمِيُّ غَادَرُنَ فِي الْوَغْيِ وَمَا مِنْهُمُ إِلَّا بِذِي الْعَرْشِ كَافِرُ اور شیبہ کوا ورقیمی کوانہوں نے چیخ یکار میں جھوڑ دیاا دریہ دونوں *کے عر*ش دالے کے منکر نتھے۔ فَأَمْسَوُا وَقُوْدَ النَّارِ فِي مُسْتَقَرِّهَا وَكُلَّ كَفُوْدٍ فِي جَهَنَّمَ صَائِرُ غرض آ گ کی قرارگاہ میں وہ آ گ کا ایندھن بن گئے اور ہرایک منکرجہنم ہی میں منتقل ہوتے

تَلَظَّى عَلَيْهِمْ وَهِيَ قَدُ شَبَّ حَمِيُّهَا إِزُبُرِ الْحَدِيْدِ وَالْحِجَارَةِ سَاجِرُ اس حالت میں کہاس کی گرمی اینے شباب پر ہے وہ ان پر شعلہ زنی کررہی ہے جولو ہے کی تختیوں اور پھروں بھری ہوئی ہے۔ (یاسلگنے والی ہے)۔

وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ قِدُ قَالَ أَقْبِلُوا ۚ فَوَلَّوْا وَقَالُوْا إِنَّمَا أَنْتَ سَاحِرُ اوررسول الله ( مَثَاثِثَتِمْ) ان ہے فر ما جیکے تھے کہ ( میری جانب ) آ گے بردھوتو انہوں نے منہ پھیر لیااور کہا کہتو تو صرف ایک جاد دگر ہے۔

لِأَمْرِ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَهُلِكُوْابِهِ وَلَيْسَ لِأَمْرٍ حَمَّهُ اللَّهُ زَاجِرُ (ان کی مذکورہ حالت ) اس سبب سے تھی کہ اللہ نے جا ہا تھا کہ وہ اس میں ہلاک ہوں اورجس ہات کا اللہ (تعالیٰ ) نے فیصلہ فرما دیا اس کورو کئے والا کوئی نہیں ۔

اورعبدالله بن الزبعرى المهمى نے بدر كے مقتولوں كے مرجيے بيس كہا ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعضوں نے بنی اسید بن عمر و بن تمیم میں سے آتشی بن زرارہ بن النباش **کی جامب** ان اشعاری نبست کی ہے جو بنی نوفل بن عبد مناف کا حلیف تفا۔ يرت ابن اشام الله حددوم

ابن آتخل نے کہائی عبدالدار کا حلیف تھا۔

مَاذَا عَلَى بَدُرٍ وَمَاذَا حَوْلَةً مِنْ فِتْيَةٍ بِيْضِ الْوُجُوْهِ كِرَامِ بدر اور اس کے ماحول پر کیا (آفت آگئی) ہے کہ کورے کورے چہرے والے شریف ٹو جوانوں نے۔

تَـرَكُوا نُبِيُّهُا خَلْفَهُمْ وَمُنَيِّهُا وَابْنَى رَبِيْعَةَ خَيْرَ خَصْمِ فِئَام نیبے منبہ اور ربیعہ کے دونوں بیٹوں کو جولوگوں کی (ان) جماعتوں کے بڑے خالف تھے پیچھے حيموژ ديا۔

وَالْحَارِثَ الْفَيَّاضَ يَبُرُقُ وَجُهُدُ كَالْبَدُر جَلَّى لَيْلَةَ الْإِظْلَام اور فیاض حارث کوچھوڑ دیا جس کا چہرہ بدر کی طرح چمکتا تھا جس نے اندھیری رات کوروش کر وياہے۔

وَالْعَاصِيَ بُنَ مُسنَبِّهِ ذَامِسرَّةٍ رُمُحًا تَمِيْمًا غَيْرَ ذِي أَوْصَام اورمدبہ کے بیٹے عاصی کو (حیصور دیا) جوتوی اور (لسبام کویا) پورانیز ہ تھا اور عیبوں والا نہ تھا۔ تَنْمِيْ بِهِ أَعْرَاقُهُ وَجَدُودُهُ وَمَآثِرُ الْأَخُوالِ وَالْأَعْمَامِ اس (عاصی) کے ذریعے اس (منبہ) کے اصلی صفات اور اس کی استعداد اور مامووں اور **پچاوُں کے صفات حمیدہ برورش یا نے تھے۔** 

وَإِذَا بَكَى بَاكٍ فَأَعُولَ شَجُوهُ فَعَلَى الرَّبُيْسِ الْمَاجِدِ ابْنِ هِشَامِ اور جب كوكى رونے والا رويا اورائے عم (كا ظهار) بآواز بلندكيا تو (سمجھلوكه) عزت وشان والے سرداراین ہشام پرہی آواز بلند کررہاہے۔

حَيًّا الْإِلَّهُ أَبَا الْوَلِيْدِ وَ رَهُطَهُ ۚ رَبُّ الْإَنَامِ وَ خَصَّهُمْ بِسَلَامٍ ابوالولیداوراس کی جماعت کو خدا زندہ رکھے اور مخلوق کی برورش کرنے والا انہیں سلامتی ہے مخصوص فر مائے ۔

تواس کا جواب حسان بن ٹابت الانصاری نے دیااور کہا۔

إِبْكِ بَكَتْ عَيْنَاكَ ثُمَّ تَكَادَرَتْ بِدَمٍ يَعُلُّ غُرُّوْبَهَا سَجَّام (مرهبے کہداور) رو( خدا کرے کہ ) تیری آئکھیں (ہمیشہ ) روتی ہی رہیں اور پھر ہنے والے خون کو نے نگلیں اور کوشہائے چیثم کو بار بارسیراب کرتی رہیں۔

مَاذَا بَكُيْتَ بِهِ الَّذِيْنَ تَتَابَعُوا هَلَّا ذَكُرْتَ مَكَارِمَ الْأَفُوامِ اس (مرہے) کے ذریعے ان لوگوں ہررویا جو یکے بعد دیگرے چل ہے تو تو نے کیا کام کیا۔ ان لوگوں کے تعریف کے قابل کا موں کا کیوں نہ ذکر کیا۔

وَذَكُرُتَ مِنَّا مَاجِدًا ذَا هِمَّةٍ سَمْحَ ٱلْحَلَائِقِ صَادِقَ الْإِقْدَامِ اورہم میں سے بزرگ ہمت والی وسیع الاخلاق اور جو کام شروع کرے اس کو پورا کرنے والی ہستی کا ذکر کیوں نہ کیا۔

أَعْنِي النَّبِيُّ أَخَا الْمَكَارِمِ وَالنَّذِي وَ أَبَرَّ مَنْ يُولِي عَلَى الْأَقْسَامِ میری مراداس نبی ہے ہے جوتی اوراعلی صفات والا ہے اور فتمیں کھانے والوں میں سب سے زیادہ قسمیں بوری کرنے والا ہے۔

فَلَمِثُلُهُ وَلَسِمِثُلُ مَا يَدُعُوا لَهُ كَانَ الْمُمَدَّحَ ثُمَّ غَيْرَ كَهَامَ پس بے شبہداس کے سے لوگ اور جس چیز کی طرف وہ بلاتا ہے اس کی سی چیز وابل ستائش ہے۔اور پھر (قابل تعریف صفات کے ساتھ کسی قتم کی ) کمزوری رکھنے والانہیں ہے۔

اورحسان بن ٹابت الانعباری نے بیجی کہا ہے۔

تَبَلَّتُ فُوَّادَكَ فِي الْمَنَامِ خَرِيُدَةٌ تَشْفِي الطَّجِيْعَ بِبَارِدٍ بَسَّامِ ایک دوشیزہ نے خواب میں تیرے دل کو بہار بنا دیا ہے جو تھنڈے مسکرانے والے ( دانتوں ے)(اینے) ہم بستر کو بھلا چنگا کردیتی ہے۔

كَالْمِسْكِ تَخْلِطُهُ بِمَاءِ سَحَابَةٍ أَوْعَاتِنِي كَدَمِ الذَّبِيْحِ مُدَامِ جس طرح مشک کو ہارش کے یانی کے ساتھ تو ملالے ( تو اس سے شفا حاصل ہوتی ہے ) یا نہ بوجہ جانور کےخون کی پرانی شراب (ے شفاہوتی ہے)۔

نُفُجُ الْحَقِيْبَهِ بَوْصُهَا مُتَنَضِّدٌ بَلْهَاءُ غَيْرٌ وَشِيْكَةِ الْأَفْسَامِ الجري ہوئي گھڑي والي (ليعني بزيه يو لھے والي كويا) اس كے كو لھے تدبيہ تدبيں ۔ بھولي بھالي قسموں کے نز دیک نہ جانے والی۔

بُنِيَتُ عَلَى قَطَنٍ أَجَمَّ كَأَنَّهُ فُضَّلًا إِذَا قَعَدَتُ مَدَاكُ رُخَامِ اس کی کوکھ (یا کمر) بغیر ہڑی کے بنی ہوئی ہے۔ جب وہ مکالف اباس سے الگ ہوکر ( نیم برہنہ) بیٹھتی ہے تو سمویا (وہ) سنگ مرمر کی سل ہے۔

وَ تَكَادُ تَكُسَلُ أَنْ تَجِنَى فِرَاشَهَا فِي جِسْمِ خَرْعَبَةٍ وَحُسُنِ قُوَامِ جم كى نزاكت اورنرى اورفطرى حن ميں (اس كى حالت بيہ) كه اس كواپي بستر تك

أَمَّا النَّهَارِ فَلَا أُفَيِّرُ ذِكْرَهَا وَاللَّيْلُ تُورِّعُنِي بِهَا أَخْلَامِي أَمَّا النَّهَارِ عُنِي بِهَا أَخْلَامِي (مِيراتمام) دن اس كى ياوے فالى نبيس رہتا۔ اور (تمام) رات مير كوفواب مجھے اس كا هيفة بنائے ركھتے ہیں۔

اَقْسَمْتُ اَنْسَاهَا وَاَتُرُكُ ذِكْرَهَا حَتَى تُغَيَّبَ فِي الطَّرِيْحِ عِظَامِيُ ﴿ لَمُورُهُ مِعْالِمِي المُثَرِيْحِ عِظَامِي ﴿ لَمُورُهُ مِعْالِمِي الطَّرِيْحِ عِظَامِي ﴾ (مَذُكُوره صفافت كى عورت كو جب مِن نے ديكھا تو) مِن نے تشم كھالى كه اس كو (مجمى نہيں) مجونوں كا يہاں تك كه ميرى بدياں قبر مِن (مرگل كرنيست ونا بوداور) عَا بَب موجا مَن ۔

یا مَنْ لِعَاذِلَةٍ تَلُومُ سَفَاهَةً وَلَقَدُ عَصَیْتُ عَلَی الْهَوای لُوَّامِی کوئی ہے جو تا دانی سے ملامت کرنے والی کو ( ملامت کرنے سے رو کے ) حالا تکہ محبت کے متعلق ملامت کرنے والوں کی ( کوئی بات ) میں نے نہیں مانی۔

بَكُرَّتُ عَلَى بِسُخْوَ فِي بَعُدَ الْكُرَا وَتَقَارُبٍ مِنْ حَادِثِ الْآيَامِ (الكَرَات) زمان حَادِثِ الْآيَامِ (ايك رات) زمان نيد (ايل رات) زمان نيد كريب (ميرى) ذراى نيد كريب واقعة بدر) كريب (ميرى) ذراى نيد كريب ويد مير كيان آئى۔

ذَعَمَتْ بِأَنَّ الْمَرْءَ يَكُوبُ عُمْرَهُ عَدَمٌ لِمُعَتَكِم مِنَ الْأَصْسَرَامِ (اور)اس نے دعوے کے ساتھ کہا کہ اونٹوں کے گلوں کے ججوم کا نہ ہونا آ دمی کی عمر کوخم واندوہ مناویتا ہے۔ (یعنی لوگ مال وجاہ کی فکر میں اپنی عمر تناہ کر لیتے ہیں )۔

إِنْ كُنْتِ كَافِهَةِ اللَّهِى حَدَّلْتِنِى فَنَجُوْتِ مَنْجَى الْحَادِثِ بَنِ هِشَامِ (مِنْ كُنْتِ كَالِهِ بَلِ مِشَامِ (مِنْ كُنْتِ اللَّهِ اللَّهُ الللللَّا الل

تُوكَ الْآحِبَةَ أَنْ يُقَاتِلَ دُوْنَهُمْ وَنَجَا بِسَرَأْسِ طِلْمِوَةٍ وَلِجَامِ كمائِ وستوں كے لئے سين پر ہونے كے بجائے اس نے انہيں چھوڑ دیا اور تیز گھوڑے كے سر (ك بال) اور لگام كوتھا ہے ہوئے ہماگ لكا۔ این بشام ی حددوم کی همدوم کی این بشام ی حددوم کی این بشام ی حدوم کی این بشام ی حدوم کی این بشام ی این بشام ی ا

تَذَرُ الْعَنَاجِيْجُ الْجِيَادُ بِقَفُرَةٍ مَرَّ الدَّمُولِ بِمُحْصَدٍ وَ رِجَامِ بہترین اور تیز رفقار گھوڑے بنجر میدان کواس طرح (اپنے پیچھے) چھوڑتے چلے جارے تھے جس طرح بقربندهی ہوئی مضبوط ری کو تیز رفتار چرخ چھوڑتا چلا جاتا ہے۔

مَلَّاتُ بِهِ الْفَرْحَيْنِ فَارْمَدَّتُ بِهِ وَلَـواى أَحِبَّتُهُ بِشَـرٍ مَقَـامٍ ان محور وں نے اس دوڑ ہے (اپنے ہاتھوں اور یا وُں کے درمیانی ) شکافوں کو بھر لیا تھا اس سے ان میں بیجان بیدا ہو گیا تھا۔ حالانکہ اس (حارث بن ہشام) کے دوست بڑی بڑی جگہ پڑے

وَبَنُوْ آبِيْهِ وَ رَهُطُمهُ فِسَىٰ مَسَعُرَكِ لَهُ لَصَرَ الْوَالَهُ بِهِ ذَوِى الْإِسْلَامِ اوراس کے بھائی اوراس کی جماعت ایک ایسے معر کے میں (تھپنسی ہوئی)تھی جس میں معبود (حقیق)نے مسلمانوں کو فتح یاب فر مایا۔

طَحَنَتُهُمْ وَاللَّهُ يُنْفِذُ أَمْرَهُ حَرْبٌ يُشَبُّ سَعِيْرُهَا بِضِرَامِ انیں جنگ نے انہیں پیس ڈ الا جس کے شعلوں کو ایندھن سے بھڑ کا یا جار ہاتھا اور اللہ تو اپنا تھم جاری ہی فرما تاہے۔

جَزَرَ السِّبَاعِ وَ دُسْنَهُ بِحَوَامِ نَزَلًا الْإِلْـهُ وَجَـرْيُــهَا لَتَـرَكَـنَهُ اگرمعبود (حقیقی کو اس کا بچانا مقصود) نه ہوتا اور ان (محموڑ وں) کی دوڑ نه ہوتی تو وہ اس ( حارث بن ہشام ) کو درندوں کا نوالہ کرچھوڑ تے یا ٹاپوں سے یا مال کرڈ التے۔

مِنْ بَيْنِ مَـأْسُوْرٍ يُشَدُّ لِ وَلَاقُمة صَفَّرٌ إِذًا لَاقَى الْأَسِنَّةَ حَامٍ وہ دوحالتوں کے درمیان (ہوتا یا تو) قیدی ہوتا جس کی مشکیس ایک ایسا بہا درکس ویتا جو نیز ول

کے مقابلے میں بھی حمایت کرنے والا ہے۔

حَتَّى تَزُولُ شَوَامِخُ الْآغُلَامِ وَمُجَدَّلِ لَا يَسْتَجِيْبُ لِدَعُوَةٍ

 الغب ) دونوں میں ''بیشد'' کو بضمہ یا اور فتح شین مشد دلینی بطور نعل مجبول لکھا ہے اور صقر کو مجر در کر کے اس کو ما سور کا بدل بنایا ہے لیکن اس کے کوئی معنی میری سمجھ میں نہیں آئے اور (ج و ) میں''صفر ا'' فے ہے لکھا ہے اور اسے منصوب کیا ہے اس کے بھی معنی سمجھ میں نہیں آئے۔ میں نے ''پیشید'' کونعل معروف اور صقر کواس کا فاعل قرار دیے کرمعنی کئے ہیں۔القد بہتر جانتا ہے کہ شاعر کی کیا مراد ہے۔ (احرمحمودی) سيرت ابن بشام الله حددوم من کې کې کې کې کار ۳۹۳ کې

اور (یا) زمین پر پڑا ہوا ہوتا اور کسی بکارنے والے کا جواب نہ دیتا یہاں تک کہ پہاڑ اپنی جگہ ے ہٹ جائیں ۔(لیعنی نہ پہاڑا نی جگہ ہے ہٹیں گے اور نہوہ جواب دےگا)۔ بِالْعَارِ وَالذُّلِّ الْمُبَيَّنِ إِذَ رَأَى مُ بِيْضَ السُّيُوْفِ تَسُوْقُ كُلَّ هُمَام صریح ذلت وخواری کی حالت میں (پڑا رہتا ) جب دیکھتا کہ سفید (چپکتی ہوئی) تکوار ہیں۔ مستقل مزاج سرداروں کو ہانگتی لئے جارہی ہیں۔

بِيَدَى أَغَزَّ إِذَا نَتَهَى لَمُ يُخُزِم نَسَبُ الْقِصَارِ سَمَيْدَع مِقْدَامِ (وہ تلواریں) ہراس جیکتے ہوئے چہرے والے کے ہاتھوں میں ہوتیں جواپنانسب بیان کرے تو اسے کم ہمت لوگوں کی جانب منسوب ہونے کی ذلت نہ نصیب ہوتی ( بیعنی اس کے آباواجداد تمام باہمت تھے )اس سردار کے ہاتھ میں ہوتی جو (رشمن کی پردانہ کرکے ) آ گے بڑھنے والا ہے۔ بيُضُ إِذَا لَاقَتُ حَدِيْدًا صَمَّمَتُ كَالْبَرُقِ تَحْتَ ظِلَالِ كُلِّ غَمَامٍ وہ ایسی سفید (چیکتی ہوئی تکواریں) ہیں کہ جب لوہ سے وہ ملتی ہیں تو اسے کاٹ کرینچے اتر جاتی ہیں اور ایبامعلوم ہوتا ہے کہ ابر کے نکڑوں کے سائے کے نیج بجلی (چیک رہی) ہے۔ بقول ابن ہشام کے الحارث بن ہشام نے اس کے جواب میں بیاشعار کہے۔

الْقَوْمِ أَعْلَمُ مَا تَرَكْتُ قِتَالَهُمْ حَتَّى حَبَوْا مُهْمَرِى بِأَشْقَرَ مُزْبِهِ تمام لوگ جاننے ہیں کہ میں نے اس وقت تک جنگ ترک نہیں کی جب تک کہان لوگوں نے میر ہے پچھیرے کوسرخ کف دار( خون ) میں آلودہ نہ کر دیا۔

وَعَرَفْتُ أَيِّى إِنْ أَقَاتِلُ وَاحِدًا أَقْتَلُ وَلَا يُنْكِى عَدُوَّى مَشْهَدِى اور میں نے جان لیا کہ اگر میں اکیلا جنگ کرتار ہوں گا توقتل ہو جاؤں گا اور میر اجنگ میں موجود ر ہنامیر ہے دشمن کوئس طرح مجبور نہیں کرے گا۔

فَصَدَدْتُ عَنْهُمْ وَالْآحِبَّةُ فِيهِمْ طَمَعًا لَهُمْ بِعِقَابِ يَوْمٍ مُفْسِدِ تو میں نے ان سے منہ پھیرلیا حالانکہ احباب ان میں (یڑے ہوئے) تھے۔اس امید پر کہ کسی اورفساد کے موقع بران سے بدلہ لیا جاسکے۔

ابن ایخی نے کہا کہ الحارث نے میاشعار جنگ بدر سے اسے بھا گئے کے عذر میں کہے۔ ابن ہشام نے کہا کہ ہم نے حسان کے قصیدے میں ہے آخر کے تین شعرفخش ہونے کی وجہ ہے چھو

ابن ایک نے کہا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے یہ بھی کہا ہے۔

لَقَدُ عَلِمَتُ قُرَيْشٌ يَوْمَ بَدُرٍ عَدَاةَ الْأَسْرِ وَالْقَتْلِ الشَّدِيْدِ بَدُرِ عَدَاةً الْآسْرِ وَالْقَتْلِ الشَّدِيْدِ بَدُرك دن جوقيد كرن اورخوب لل كرن كادن تفاقريش نے جان ليا۔

بِأَنَّا حِیْسَ مَشْتَجِدُ الْمَوَالِی حُمَاةُ الْحَرْبِ یَوْمَ أَبِی الْوَلِیْدِ کَمَاةُ الْحَرْبِ یَوْمَ أَبِی الْوَلِیْدِ کَمَ مُمَالًا الله وسرے سے ل جاتے ہیں خاص کر ابوالولید کے روز (کویادکرو)۔

قَتُلْنَا الْبَنَى رَبِيْعَةَ يَوْمَ سَارًا إِلَيْنَا فِلَى مُضَاعَفَةِ الْحَدِيلِدِ جَسِروزربيه كَ دونوں بيخ لو ہے كى دہرى (زرہوں) ہيں ہمارے مقالِلے كے لئے چلے تو ہم نے ان دونوں وَنَّلَ كرديا۔

وَفَرِّبِهَا حَكِيْمٌ يَوُمَ جَسَالَتُ بَنُوالنَّبَجَّارِ تَخَطِرَ كَالْاُسُوْدِ اورجب بن النجارشيروں كى طرح تا زہ جولانياں دكھانے گئے تو حكيم وہاں سے بھاگ كيا۔ وَوَلَّتُ ذَاكَ جُمُوعٌ فِهُ رِ وَأَسْلَمَهَا الْحَوَيْدِ ثُ مِنْ بَعِيْسَدِ وَوَلَّتُ ذَاكَ جُمُوعٌ فِهُ رِ فِهُ رِ وَأَسْلَمَهَا الْحَوَيْدِ ثُ مِنْ بَعِيْسَدِ اوراس وقت تمام بن فهرنے پینے پھرى اور دويرث نے تو دور ہى سے انہيں چھوڑ دیا۔

و کُلُ الْقُوْمِ فَدُ وَلُوْا جَمِيْعًا وَلَمْ يَلُوُوا عَلَى الْحَسَبِ التَّلِيْدِ
اورسارى كى سارى قوم نے لى كر پینے پھيردى۔ اور باپ داداكى عزت كى طرف مر كر بھى نہيں ديكھا۔
اور حسان بن ثابت نے يہ بھى كہا ہے۔

یا خارِ قلدُ عَوَّلْتَ غَیْرَ مُعَوَّلٍ عِنْدَ الْهِیَاجِ وَسَاعَةَ الْاَحْسَابِ
اے حارث الوّنے بنگ وفساد کے وقت بجروسہ کے نا قابل (اوگوں) پر بجروسہ کیا۔
ایڈ تمتیطی سُرُح الْیکیْنِ نَجِیْبَةً مَرُطی الْجِوَاءِ طَوِیْلَةَ الْاَقُوَابِ
ایسے وقت میں) جب تو کشادہ قدم شریف۔ تیز رفتار اور لہی پیٹے والی (گھوڑی) پر سواری کرتا ہے۔
والْقَوْمُ خَلْفَكَ قَدْ تَرَكْتَ قِتَالَهُمْ تَرْجُوالنَّجَاءَ وَلَیْسَ حِیْنَ ذَهَابِ

ل (الف) من نيس هـ (احمحمودي)

ع (الف) من عند" كے بجائے"عبد" لكمناتح يف كاتب ہے۔ (احمحودي)

نے کرنگل جانے کی امید میں تو نے لوگوں ہے جنگ ومقابلہ چھوڑ دیا حالا نکہ لوگ تیرے پیچھے ہی تھے اوروہ وقت (تیرے) (بھاگ ) جانے کا نہ تھا۔

أَلَّا عَطَعْتَ عَلَى ابْنِ أُمِّكَ إِذْتُوى فَعْصَ الْآسِنَّةِ ضَائِعَ الْأَسُلَاب کہ تو نے اپنی ماں کے بیٹے کی جانب بھی مڑ کرنہ دیکھا جبکہ وہ پیوند خاک نیز وں کے نیچے موت کے مند میں تھا (اوراس کے یاس جو چھے تھا) لوٹ میں برباد ہور ہا تھا۔

عَجِلَ الْمَلِيْكُ لَهُ فَأَهْلَكَ جَمْعَهُ بِشَنَارِ مُخْزِيَةٍ ۖ وَ سُوْءٍ عَذَابِ ما لک (المملك) نے اس کو بدنا م کرنے والی رسوائی اورفوری بدترین عذاب میں مبتلا کر دیا اور اس کے جنتے کو ہر با دکر دیا۔

> ابن ہشام نے کہا کہ ہم نے اس میں سے ایک بیت محش کی بنا پر چھوڑ دی ہے۔ ابن اسطّی نے کہا کہ حسان بن ٹابت نے بیجمی کہا ہے۔

مُسْتَشْعِرِى حَلَقَ الْمَاذِيِّ يَقُدُمُهُمْ جَلْدُ النَّحِيْزَةِ مَاضٍ غَيْرُ رِعُدِيْدِ ان لوگوں کے آ گے آ گے ایک مخفس تھا جو سفیدا ورجسم ہے گئی ہوئی نرم کڑیوں کی زرہ پہنے تو ی مزاج 'ہرارا و ہے کو بورا کرنے والا تھا۔ بر دل نہ تھا۔

أَغْنِي رَسُولَ إِلَٰهِ الْخَلْقِ فَضَّلَهُ عَلَى الْبَرِيَّهِ بِالتَّقْواى وَبِالْجُوْدِ ( صفات ندکور ہے ) میری مرادمعبود خلق کے رسول ( کی ذات مبارک ) ہے ہے جس کواس نے مخلوق پر تقوی اور سخاوت کے سبب سے فضیلت دی ہے۔

لَقَدُ زَعَمْتُمْ بِأَنُ تَحْمُوا ذِمَارَكُمْ ﴿ وَمَاءُ بَدْرٍ زَعَمْتُمْ غَيْرُ مَوْرُوْدٍ ۗ تم نے دعویٰ کیا تھا کہ اپنی ذ مدداری کی چیزوں کی حمایت کرو سے۔اور بدر کے چشمے کے متعلق تمہارا دعویٰ تھا کہوہ (مقام) مزول کے نا قابل ہے۔

ثُمَّ وَرَدُنَا وَلَمُ نَسْمَعُ لِقَوْلِكُمْ حَتَّى شَرِبُنَا رِوَاءً غَيْرَ تَصْرِيْدِ اس کے بعد ہم اس چشمے پر پہنچے اور ہم نے تمہاری بات نہیں سی حتیٰ کہ ہم اس قدرسیراب ہوئے كە (جارے لئے ) يانى كى كچوبھى كى ندہوئى۔

لے (الف) میں امنحزیہ ''کے بجائے' معجزیہ ''جیم ہے لکھاہے جس کے معنی جزاد سینے والے کے بھی بن سکتے ہیں۔(احمرمحودی)۔ م (الف) من بجائے امورود" کے امودود" کا امودود" کا است جومعی کوبالکل الث دیتا ہے۔ (احمحودی)

سيرت ابن بشام الله محدوم من المحمد وم

مُسْتَغْصِمِيْنَ بِحَبُلِ غَيْرِ مُنْجَذِم مُسْتَخْكِم مِنْ حِبَالِ اللهِ مَمُدُودِ ہم ایسی رسی کوتھا ہے ہوئے ہیں جوٹو شنے والی نہیں ۔اللّٰد کی جانب سے دراز کی ہوئی رسیوں میں سےمضبوط رسی ہے۔

فِيْنَا الرَّسُولُ وَفِيْنَا الْحَقُّ نَتْبَعُهُ حَتَّى الْمَمَاتِ وَنَصْرٌ غَيْرُ مَحْدُودِ ہم میں رسول ہے اور ہم میں حق ہے جس کی مرتے دم تک ہم پیروی کرتے رہیں گے اور (پیہ) غیرمحدود مدو ہے۔

وَافِ وَمَاضِ شِهَابٌ يُسْتَضَاءُ بِهِ بَدُرٌ أَنَارَ عَلَى كُلِّ الْأَمَاجِيُدِ تممل ہے تیز ہے۔ابیا شہاب ہے جس ہے روشنی حاصل کی جاتی ہے۔ چودھویں رات کا ابیا عاند ہے جس نے تمام عزت وشان والوں کوروش کر دیا ہے۔

ابن مشام نے کہا کہان کی بیت ' مستعصمین بحبل غیر منجدم ''ابوزیدانصاری سےمروی ہے۔ ابن ایخی نے کہا کہ حسان بن ٹابت نے سیجمی کہا ہے۔

· خَابَتُ بَنُوْ أَسَدٍ وَآبَ غَزِيُّهُمْ يَوُمَ الْقَلِيْبِ بِسَوْءَ قِ وَفُضُوْحِ بنی اسد کو نا کامی نصیب ہوئی اور ان کی جنگجو جماعت گڑھے کے روز ( جنگ بدر کے روز ) بدترین رسوائی کے ساتھ واپس ہوگئی۔

مِنْهُمْ أَبُوالْعَاصِي تَجَدَّلَ مُقْعَصًا عَنْ ظَهْرِ صَادِقَةِ النَّجَاءِ سَبُوْح انہیں میں ابوالعاصی بھی تھا جو تیز رفتار۔ پیراک (گھوڑے) کی پیٹھ سے فوری موت کے لئے زمین برگرا۔ حَيْنًا لَهُ مِنُ مَانِع بِسَلَاحِهِ لَمَّا ثَواى بِمُقَامَةِ الْمَذُبُوْحِ جب وہ ذیج کئے جانے کی جگہ گرا تو اس کے ہتھیا رہے اس کی حفاظت کرنے والی صرف اس کی موت تھی۔

وَالْمَرْءَ زَمْعَةَ قَدُ تَرَكُنَ وَنَحُرُهُ يَدُملي بِعَانِدِ مُعْبَطٍ مَسْفُوْح اورز معدجیسے کوانہوں نے ایسی حالت میں چھوڑ دیا کہاس کے حلق سے ندر کنے والا تا ز ہ بہنے والا خون بدر ہاتھا۔

اِ خط کشیدہ دونو ل مصرعے (الف) میں چھوٹ گئے ہیں۔ پہلے شعرے پہلے مصرعے کود وسرے شعر کے دوسرے مصرعے کے ساتھ ہے لگادیا گیا۔(احمیمودی)

مُتَوَسِّدًا حُسُرًّا لَسَجَبِینِ مُعَفَّسِرًّا قَدْ عُرَّ مَادِنُ أَنْفِهِ بِفَهُوْجِ جبیں نازخاک آلود ہوکرز مین پر کی ہوئی تھی اور ناک کی پھننگ گِندگی ہے آلودہ تھی۔

وَنَجَا ابْنُ قَيْسٍ فِی بَقِيَّةِ رَهُطِهِ بِنَهَا الرِّمَاقِ مُولِيًّا بِجُورُوْحِ اورابن قيس ابْي بِاللَّهِ مَا عَت كِساته وَثُمْ خورده زندگی كِ آخری تھے میں پیٹے پھیر كر ( بھا گا اور ) نے نكار دسان بن ثابت نے يہ بھی كہا ہے۔

أَلَا لَيْتَ شِعُرِىٰ هَلُ أَتَى أَهُلَ مَكَّةَ إِبَارَتُنَا الْكُفَّارَ فِي سَاعَةِ الْعُسْرِ كيا ايبانبيں ہوا۔ كاش مجھے معلوم ہوتا كه كڑے وقت كا فروں كو ہمارے برباد كرنے كى خبر كے والوں كو پنجى (يانبيں)۔

قَتَلْنَا أَبَاجَهُل وَعُنَبَةَ قَلْلَهٔ وَشَيْبَةً يَكُبُو لِلْيَدَيْنِ وَلِلنَّعْرِ ہم نے ابوجہل کوہمی قبل کردیا اور اس سے پہلے عتبہ کوہمی قبل کردیا اور شیبہ تو اوند ھے منہ سینے اور ہاتھوں کے بل گررہا تھا۔

قَتُلْنَا سُوَیْدًا ثُمَّ عُتُبَةً بَعُدَهُ وَ طُعُمَةً أَیْطًا عِنْدَ فَائِرَةِ الْقَتْرِ مَم نے سوید کولل کرویا پھراس کے بعد عتبہ کولل کیا اور گرووغیار اڑتے وقت طعہ کوبھی قبل کرڈ الا۔ فکٹم قَدْ فَتَلْنَا مِنْ کویٹم مُوزَّلٍ لَهُ حَسَبٌ فِی قَوْمِهِ نَابِهُ الذِّنْحِو فَکُمْ قَدْ فَتَلْنَا مِنْ کویٹم مُوزَّلٍ لَهُ حَسَبٌ فِی قَوْمِهِ نَابِهُ الذِّنْحِو فَرَضَ ہم نے کتنے ہی مصیبت کے مارے بڑے رہے والوں کولل کردیا جن کے کارنا موں کی ان کی قوم میں بڑی شہرت تھی۔

تَوَكُنَا هُمْ لِلْعَاوِيَاتِ يَنْبَنَهُمْ وَيَصْلَوُنَ نَادًا بَعُدُ حَامِيَةَ الْقَحْدِ بَمَ الْهَائِينَ بَعَلَمُ وَيَصْلَوُنَ نَادًا بَعُدُ حَامِيَةَ الْقَحْدِ بَمَ الْهِ الْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

لَعُمْرُكَ مَا حَامَتُ فَوَارِسُ مَالِلِيْ وَأَشْيَاعُهُمْ يَوْمَ الْتَقَيْنَا عَلَى بَدُرِ عَرى عَمَرَى شَم بدركروز جب بم سے مقابلہ ہوا تو نہ ما لك كسواروں نے كھ مددكى ندان كاورساتھيوں نے۔

ابن ہشام نے کہا کہ ان کی بیت' فتلنا اباجہل و عتبہ بعدہ'' ابوزیدانصاری نے مجھ سائی۔ ابن آئخق نے کہا کہ حسان ثابت نے رہ بھی کہا ہے۔

نَجْى حَكِيْمًا يَوْمَ بَدُرٍ شَدُّهُ كَفَيْحَاءِ مُنْهَرٍ مِنْ بَنَاتِ الْاعْوَج بدر کے روز حکیم کواس کی دوڑنے بیخالیا جس طرح الاعوج <sup>کی</sup>نا می گھوڑی کے پچھیریوں میں سے ایک پچیبری پچ گئی تھی ۔

لَمَّا رَأَى بَدْرًا تَسِيْلُ جِلاَهُهُ بِكَتَيبةٍ خَضْرَاءَ مِنْ بَلْخَزْرَج جب بدر سے دیکھا کہ وادی کے کناروں سے بی خزرج کالشکر (یا رسالہ) امنڈ اچلا آرہا ہے ( تو بھا گ کرنچ گیا )۔

لَا يَنْكِلُونَ إِذَا لَقُوا أَعُدَاءَ هُمْ يَمْشُونَ عَانِدَةَ الطَّرِيْقِ ٱلْمَنْهَج وہ ( بی خزرج ) جب اینے رحمن کے مقابل ہوتے ہیں تو ان سے زعب ز دہ نہیں ہوتے اور شاہ راہ ہے(ہٹ کر)میر ھے تر چھے نہیں جاتے۔

كُمْ فِيْهِمْ مِنْ مَاجِدٍ ذِي مَنْعَةٍ بَطَلٍ بِمُهْلِكَةِ الْجَبَانِ الْمُحَرُّج ان میں کتنے ہی ایسے ہیں جوعظمت وشان والے اور اپنی آپ حقاظت کرتے والے پہلوان ہیں جومصطرب برز ولوں کو ہلاک کرنے والے ہیں۔

وَ مُسَوَّدٍ يُعْطِى الْجَزِيْلَ بِكَفِّهِ حَمَّالِ أَثْقَالِ الدِّيَاتِ مُتَوَّجِ اور کتنے سر دار ہیں جواینے ہاتھوں بہت کچھ دینے والے دیتوں کے باراٹھانے والے تا جدار ہیں۔ زَيْنِ النَّدِيِّ مُعَاوِدٍ يَوْمَ الْوَغَا ضَرْبَ الْكُمَاةِ بِكُلِّ آبْيَضَ سَلْجَج مجلس کی زینت بوقت جنگ بار بار پہلوانوں پرسفید (چیکتی ہوئی) تیز (تلوار) ہے وارکرنے والے ہیں۔ ابن ہشام نے کہا کہ ان کا قول 'سلجج '' کی روایت ابن آعل کے سوادوسروں سے آئی ہے۔ ابن آتخق نے کہا کہ حسان نے یہ بھی کہاہے۔

فَمَا نَخْتُمَى بِحَمْدِ اللَّهِ قَوْمًا وَإِنْ كَثُرُوا وَأَجْمَعَتِ الزُّحُوفُ الله کے فضل ہے ہم کسی قوم ہے نہیں ڈرتے۔اگر جدوہ ( کتنے ہی) زیادہ ہوں ۔اورلشکر کے لشكرجمع ہوجا ئيں۔

<sup>\*</sup> الى شراح ب مرف اتنامعلوم ہوتا ہے الاعوج ما می محوزی زمانہ جا بنیت میں شہورتنی اس کے پچیر یوں کے بیخے کا کیا قصد ہے معلوم نه بوا\_ (احمحمودي)

إِذَا مَا أَلَكُوا جَمْعًا عَلَيْنَا كَفَانَا حَدَّهُمْ رَبُّ رَءُ وَثُ جِبِكَ مِنَا مَا أَلَكُوا جَمْعًا عَلَيْنَا كَفَانَا حَدَّهُمْ رَبُّ رَءُ وَثُ جِبِكَ مِناعت كوانهول في بمارے خلاف ابھارا اور جمع كياتو مهربان پروردگار بمارے لئے ان كى قوت كے مقابلے ميں كافى ہو كيا۔

سَمَوْنَا يَوْمَ بَدُرٍ بِالْعَوَالِيُّ سِرَاعًا مَا تُضَعْضِعُنَا الْحُتُوفُ ہم بدر کے دن او نچے او نچے نیزے لے کرتیزی سے چھا گئے اس حالت سے کہ ہمیں موتوں (کے خوف) سے کوئی کمزوری نہتی۔

فَلَمْ تَرَ عُصْبَةً فِي النَّاسِ أَنْكَى لِمَنْ عَادَوْ إِذَا لَقِحَتْ كَشُوفْ فَلَمْ تَرَ عُصْبَةً فِي النَّاسِ أَنْكَى لِيكَ كَامِ مُمْ مِوكِيا) توانبول نے جن سے دشنی کی جی انہیں سے اس قدر مقبور ہوئے کہ لوگوں میں ان سے زیادہ مقبور تو نے کی کوند دیکھا موگا۔ وَلَیْکَنَا تَسَو تَحَلَّیٰا وَقُلْنَیا مَا فِرُونَا وَمَعْقِلِیْنَا السَّیوُفُ لَیکن ہم نے (اللّٰہ بِر) بجروسہ کیا اور کہا ہمارے قابل ستائش کا م اور ہماری بناہ گا تکوار بی ہیں۔ لَقِیْنَاهُمْ بِهَا لَمَا سَمَوْنَا وَلَهُ اللّٰهِ مِنَاهُمُ وَلَهُمُ أَلُوفُ لَي جَمَاتُونا سَعَدَ فَي عَصَابَةٌ وَهُمْ أَلُوفُ بِينَاهُمُ مِنْ مَا تَوْلَى بَعَالَةً اللّٰهِ مِنْ بَعَالَةً اللّٰ مَا اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ فَي مَا عَتْ تَعَی اللّٰہِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ مَا مَا وَرَحَالَ اللّٰهِ مِنْ مَا وَرَحَالَ مَا مَا وَرَحَالُونَ مَا وَرَحَالَ مَا مَا وَرَحَالُ مَا مُولِيَا مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ وَمُنْ مَا اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰ مَا مَا مَا مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا مَا مَا مَا مَا مَا مَا مَاللّٰهُ مَا مَاللّٰ مَا مَاللّٰ مَا مَاللّٰ مَا مَاللّٰ مَاللّٰ مَاللّٰ مَاللّٰ مَاللّٰ مِنْ مَا مُلْكُولُ مِنْ مِنْ اللّٰ مِنْ مَا مُنْ مَا مُلْمَالًا مَاللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ مَاللّٰ مَاللّٰ مَاللّٰ مَاللّٰ مَاللّٰ مَاللّٰ مَاللّٰ مِنْ مَاللّٰ مِنْ مَاللّٰ مُنْ مَا مَاللّٰ مَا مَاللّٰ مَاللّٰ مَاللّٰ مَاللّٰ مَاللّٰ مَاللّٰ مَا مَاللّٰ مُنْ مَاللّٰ مَاللّٰ مَاللّٰ مُنْ مَا مَاللّٰ مَا مُلْكُولُ مَاللّٰ مَاللّٰ مَاللّٰ مَاللّٰ مَاللّٰ مَاللّٰ مَاللّٰ مَاللّٰ مُنْ مُلْلّٰ مَاللّٰ مَاللّٰ مَاللّٰ مَالمُلّٰ مَاللّٰ مُنْ مُلْكُلّٰ مَا مُلْكُلُولُولُ مَا مُلْكُلّٰ مَاللّٰ مَاللّٰ مَالِمُلْلَا مُلْكُمُ مَالِمُلْلَا مُلْكُمُ مَال

اور حسان بن ثابت ہی نے بی جمح کی ہجواوران کے مقولوں کے متعلق کہا ہے۔

جَمَعَتْ بَنُوْ جُمَعِ بِشِفُوةِ جَدِّهِمْ إِنَّ الذَّلِيْلَ مُوَكِّلٌ بِلَدِيْلِ بوجح نے اپی بریختی (یا اپنے داداکی برتصبی) کے سبب سے سرکٹی کی۔ بے شہد ذلیل مخص (خودکو) ذلیل (صفات) بی کے حوالے کرتا ہے۔

فَیلَتْ بَنُو جُمَعِ بِبَدْدٍ عَنُوهً وَتَخَاذَلُوا سَعْیا بِکُلِ سَبِیلِ بُوجَ بِدِرَ کِروز (وَثَمَن کے) غلبے ہے (بِبی کی حالت میں) قتل کئے سے اور انہوں نے ایک وار مرا کی دوسرے کی امداد ترک کردی اور ہرا یک راستے سے بھاگ گئے (لینی جوراستہ ملااس سے نکل بھاگے )۔

نکل بھا گے)۔

جَحَدُوا الْقُرَانَ لَ وَكَذَّبُوا بِمُحَمَّدٍ وَاللَّهُ يُظْهِرُ دِيْنَ كُلِّ رَسُولِ

انہوں نے قرآن کا انکار کیا اور محمد (رسول الله مَثَلَّاتِیَّمُ) کو جھٹلا یا۔ اور الله تو (اپنے) ہرا یک رسول کے دین کوغلبہ دیا بی کرتا ہے۔

لَعَنَ الْمِاللَهُ أَبَا خُوزَیْمَةَ وَابْنَهٔ وَالْبَنَهُ وَالْمَحَالِلَدَیْنِ وَ صَاعِدَ بْنَ عَقِیْلِ معبود (حقیقی) نے ابوفزیمہ اور اس کے بیٹے کو ذلیل کیا اور دونوں خالدوں کو بھی اور صاعد بن عقیل کو بھی۔

ابن الحق نے کہا کہ عبیدہ بن الحارث بن المطلب نے جنگ بدر اور اپنے پاؤں کے کٹنے کے متعلق کہا ہے جس پر مقالبے کے لئے نکلتے وقت پرضرب آئی تھی جب کہ وہ اور حمز ہ اور علی اپنے وشمن سے مقالبے کے لئے نکلے تھے۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعض علماء شعران اشعار کا انکار کرتے ہیں۔

سَتُبْلَعُ عَنَّا أَهُلَ مَكَّةَ وَقُعَةً لَهُ لَهُ مَنَ كَانَ عَنُ ذَاكَ نَائِيَا قريب مِن مَح والوں كو ہمارے متعلق ايك واقعے كى خبر پنچے كى جس كومن كر جو مخص ہمى اس مقام سے دور ہووہ ہے چين ہوجائے گا۔

بِعُتْبَةً إِذْ وَلَٰمَى وَشَيْبَةً بَعُدَهُ وَمَا كَانَ فِيْهَا بِكُو عُتْبَةً دَاضِيَا (وہ خبر) عنبہ کے متعلق (ہوگ) جبکہ اس نے پیٹے پھیری اور اس کے بعد شیبہ نے بھی اور اس حالت کی (بھی انہیں خبر پہنچے گی) جس میں رہنے پر عنبہ کا پہلونٹھی کالڑکار اضی ہوگیا۔

فَإِنْ تَفْطَعُوا رِجُلِی فَاِتِی مُسْلِمٌ أُرَجِی بِهَا عَیْشًا مِنَ اللّٰهِ دَانِیَا پھراگرانہوں نے میرا پاؤں کاٹ دیا تو ( کوئی مضا نَقد نہیں کہ ) میں تومسلم ہوں۔اس کے عوض میں میں اللہ سے قریب ہی میں ایک قابل عظمت زندگی کا امید وار ہوں۔

مَعَ الْحَوْدِ أَمْثَالِ التَّمَاثِيْلِ أُخْلِصَتْ مِنَ الْجَنَّةِ الْعُلْيَا لِمَنْ كَانَ عَالِيَا (وہ زندگی) بڑی آنکھوں والیوں کے ساتھ گزرے گی جو) پہلیوں کی ہی (ہوں گی) جو بلند درجہ جنتوں میں سے ان لوگوں کے لئے مخصوص ہوں گی جو بلند مرتبہ ہوں۔

وَبِغْتُ بِهَا عَيْشًا تَعَرَّفُتُ صَفُوةً وَعَالَجْتُهُ حَتَى فَقَذُتُ الْآذَانِيَا بِيلَ وَعَالَجْتُهُ حَتَى فَقَذُتُ الْآذَانِيَا بِيلِ فَي اللهُ اللهُل

وَاكُو مَنِى الوَّحُمٰنُ مِنْ فَضُلِ مَنْهِ بِنَوْبٍ مِنَ الْإِسْلَامِ غَطَّى الْمَسَادِيَا اور رَمْن نے اپنے فضل و (کرم) سے مجھے (ایسے) فلعت اسلام سے سرفراز فرمایا جس نے (میری تمام) برائیوں کو ڈھا کے لیا۔

وَمَا كَانَ مَكُرُوْهًا إِلَى فِتَالِهِمْ غَدَاةَ دَعَا الْآكُفَاءَ مَنْ كَانَ دَاعِيَا اورجس روز بلانے والے نے (اسپنے) ہمسروں کو (مقابلے کے لئے) بلایا۔ جھے ان لوگوں سے جنگ کرنا کچھ برانہ معلوم ہوا۔

وَلَهُ يَبْغِ إِذْ سَالُو النَّبِيَّ سَوَاءَ فَا ثَلَاثَنَا حَنِي حَضَرُنَا الْمَنَادِيَا جَبِ انْہُوں نے نبی (مَنْائِیَا الْمَنَادِیَا تو آپ نے ہم تینوں کے سوا اور کسی کو طلب نہیں فرمایا (یا ہم تینوں کے مماثل لوگوں کو طلب نہیں فرمایا ) حتیٰ کہ ہم پکارنے والے کے پاس حاضر ہوگئے۔

لَقِيْنَاهُمْ كَالْأُسْدِ تَنْحُطِرُ بِالْقَنَا نَقَاتِلُ فِی الرَّحُمانِ مَنْ كَانَ عَاصِیاً مِ القَیْنَاهُمُ ال مِی الرَّحُمانِ مَنْ كَانَ عَاصِیاً مِم نیزے لے کرشیروں کی طرح اکر کرچلتے ہوئے ان سے جاملے۔اور جونا فرمان تھا ہم اس سے رحمٰن کے لئے جنگ کرنے لگے۔

فَمَا بَرِحَتْ أَقْدَامُنَا مِنْ مَقَامِنَا ثَلَاتَتِنَا حَتَى أُزِيْرُوا الْمَنَائِيَا غرض ہم تیوں اپنے (اپنے) مقاموں پر ڈٹے رہے یہاں تک کہ (ان کی) موتوں سے ملاقات کرادی کی (یعنی مارڈ الا)۔

ابن ہشام نے کہا کہ جب ابوعبیدہ کے پاؤل پر چوٹ گئی تو انہوں نے کہا۔ سنوتو اللّٰہ کی تتم!اگرابوطالب آج ہوتے تو وہ جان لیتے کہ میں اس قول کا ان سے زیادہ حق دار ہوں جوانہوں نے کسی وفت کہا تھا۔ سے ڈیڈوٹ کر بڑوں ماللہ مورام کو بھر ہوئے ہوں سے آئے کہ میں میں کہ ڈیڈوٹ کرنے کہا تھا۔

كَذَبْتُمْ وَ بَيْتِ اللَّهِ نَبْزَى مُحَمَّدًا وَلَمَّا نُطَاعِنُ دُوْنَهُ وَنَهَا ضِلِ بَيتِ اللَّهِ نَبْزَى مُحَمَّدًا وَلَمَّا نُطَاعِنُ دُوْنَهُ وَنَهَا ضِلِ بَيتِ اللَّهِ كُلِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

نے ان کے بچاؤ کے لئے نیز ہ بازی کی اور نہ تیراندازی۔ وَ نُسُلِمُهُ حَتَّى نُصَرَّعَ حَوْلَةً وَنَذُهَلَ عَنْ أَبْنَائِنَا وَالْحَلَائِلِ

(تم نے جھوٹ کہا کہ) ہم انہیں (تمہارے) حوالے کر دیں مے۔ (ایبا ہر گزنہیں ہوسکتا)

یہاں تک کہ ہم ان کے اطراف کچھڑ جائیں اورا پنے بچوں اور بیویوں سے غافل ہوجائیں۔

اور بیددونوں بیتیں ابوطالب کے ایک قصیدے میں ہے ہیں۔جنہیں ہم نے سابق میں ای کتاب میں

ذ کر کر دیاہے۔

ابن ایخل نے کہا کہ جب عبیدہ بن الحارث اپنے پاؤں پر آفت آنے کے سبب سے بدر کے روز شہید ہو محے تو کعب بن مالک الانصاری نے ان کے مرھیے میں کہا ہے۔

جَرِی الْمُفَدَّمِ شَاکِی السِّلَاحِ کَوِیْمِ الشَّنَاطِیْبِ الْمِکْسِرِ پیش النَّنَاطِیْبِ الْمِکسِرِ پیش قدی کرنے میں جری تیز ہتھیاروالا 'بہترین محامدوالا 'تفتیش اور تجربے کے بعد بھی بہترین ابت ہونے والا۔

عُبَیْدَةَ أَمْسٰی وَلَا نَوْقَدِیهِ لِعُوْفٍ عَسرَانًا وَلَا مُنْگِیدِ عَبیده پرجوشام کے وقت اب ایس حالت میں ہوگیا ہے کہ ہم پرکوئی خوش حالی یا کوئی بدحالی نازل ہوتو ہم اس سے کی طرح امیز ہیں کر سکتے۔

وَ قَدُ كَانَ يَحْمِي غَدَاةَ الْقِتَا لِ حَامِيَةَ الْجَيْشِ بِالْمِبْتَوِ عَالِمَ مُعَالِدً الْجَيْشِ بِالْمِبْتَوِ عَالَانكه جَنْك كَامِع مِن وه تكوار الله المُكرى حمايت مِن مصروف تما ـ

کعب بن ما لک نے جنگ بدر کے متعلق بیم کہا ہے۔

أَلَا هَلُ أَنَّى غَسَّانَ فِي نَأْى دَارِهَا وَ أَخْبَرُ شَيْءٍ بِالْأُمُوْدِ عَلِيْمُهَا ذراسنوتو! كيانى غسان كوان كر كروں كى دورى كے بادجود بي خبر الله عَلَى ہے۔ اوركس چيزى خبرتو دبی مخص المجھی طرح دے سكتا ہے جواسے خوب جانتا ہو۔

بِأَنُ قَدُ رَمَتْنَا عَنُ قَسِيِّ عَدَاوَةٍ مَعَدُّ مَعًا حُبَّهَا لَهَا وَحَلِيْمُهَا كَهَ مِنْ فَدَ رَمَّنَى كسبب عن مِين تيرون كانثان بنايا له كَنْ مَعْد كَ جابلون اور شين دونون شم كافراد نے دشنى كسبب عن مين تيرون كانثان بنايا له الله كَمْ نَوْجُ غَيْرة وَ رَجَاءَ الْحِنَانِ إِذْ أَتَانَا زَعِيْمُهَا الله كَنْ الله كَنْ الله كارول آيا تو ہم نے جنت كى اميد ميں الله كے مواكى اور عاميد ندر كمى اور اى كى غلاى اختيار كرلى -

ميرت أين برام الله حدود م

نَبِيُّ لَهُ فِي قَوْمِهِ إِرْثُ عِزَّةٍ وَأَعْرَاقُ صِدُقِ هَذَّبَتُهَا أَرُومُهَا وہ ایسانی ہے کہ اسے اپنی قوم میں موروثی عزت حاصل ہے اور سے صفات والا ہے جن کواس كاصول في مهذب بناديا ب

فَسَارُوا وَ سِرْنَا فَالْتَقِيْنَا كَانَّنَا اسُودُ لِقَاءِ لَا يُرَجِّى كَلِيْمُهَا پس وہ بھی چلے اور ہم بھی چلے اور ان ہے ہم اس طرح مقابل ہوئے ۔ مویا مقابلے کے لئے ایسے شیر ہیں کہ جن کے زخم خور دہ ( کے بیجنے ) کی امید نہیں کی جاتی۔

ضَرَبْنَا هُمْ حَتَّى هَوَاى فِي مَكَّرِّنَا لِمَنْجِرِ سَوْءِ مِنْ لُوِّيِّ عَظِيْمُهَا ہم نے ان پر بہال تک شمشیرزنی کی کہ ہمارے حملے میں بنی لوی کا بڑا (سردار) اوندھے منہ برى طرح كره ين جاكرا-

فَوَلَّوْا وَدُسْنَاهُمْ بِبِيْضِ صَوَارِمٍ سَوَاءٌ عَلَيْنَا حِلْفُهَا وَضَمِيْمُهَا پس انہوں نے پیٹے پھیری اور ہم نے چیکتی تکواروں سے انہیں یا مال کیا اور ہمارے لئے ان میں اصلی افراداوران کے حلیف دونوں برابر تھے۔ (ہم نے دونوں کو یا مال کیا)۔

اورکعب نے بیجمی کہاہے۔

لَعَمْرُ أَبِيْكُمَا يَا ابْنَى لُؤَيِّ عَلَى زَهُوٍ لَذَيْكُمْ وَانْتِخَاءِ اے بن او ی کے دونوں لڑکو! تم دونوں کے باپ کی قتم! با وجود اس کے کہتم میں (اپنی قو توں یر) محمنڈا در تکبرتھا۔

لَمَا حَامَتُ لَمَوَارِسُكُمُ بِبَدُرٍ وَلَا صَبَرُوْا بِهِ عِنْدَ اللِّقَاءِ (مقام) بدر میں تمہارے سواروں نے (تمہاری) کوئی حفاظت نہیں کی۔ اور ندمقالے کے وفتت وہاں وہ جم سکے۔

وَ رَدُنَاهُ بِنُوْرِ اللَّهِ يَجُلُو رُجَى الظَّلُمَاءِ عَنَّا وَالْفِطَاءِ ہم اپنے ساتھ اللہ کا نور لے کراس مقام پر پنچے ہیں جواند میری رات کی تاریکی اور پردوں کوہم ے دور کرر ہاتھا۔

رَسُولُ اللهِ يَقَدُمُنَا بِأَمْرٍ مِنْ آمُرِ اللهِ أُخْكِمَ بِالْقَضَاءِ (وہ نور) اللہ تعالیٰ کا رسول تھا جواللہ تعالیٰ کے احکام میں ہے کسی تھم کے تحت ہمارے آھے چل ر ہاتھاجس کو تعنا (وقدر) ہے معلکم کردیا میا ہے۔

پس بیکسی بہترین جماعت ہے۔

₹<u>`````</u>```} فَمَا ظَفِرَتُ فَوَارِسُكُمْ بِبَدْرٍ وَمَا رَجَعُوا اِلَيْكُمْ بِالسَّوَاءِ بدر میں تمہار ہے سواروں نے نہ فتح حاصل کی (اور ) نہوہ تمہاری جانب سیجے وسالم لو نے۔ فَلَا تَعْجَلُ أَبَا سُفْيَانَ وَارْقُبُ جِيَادَ الْخَيْلِ تَطْلُعُ مِنْ كَدَاءِ پس اے ابوسفیان جلدی نہ کراور مقام کداء ہے بہترین تھوڑ وں کے چڑھ آنے کا انتظار کر۔ بنَصْرِ اللهِ رُوْحُ الْقُدُسِ فِيهَا وَمِيْكَالٌ فَيَاطِيْبَ الْمَلَاءِ (وہ سوار ) خدائی مددساتھ لئے ہوئے ہوں گے اور ان میں روح القدس اور میکا ئیل ہوں گے

اور طالب بن ابی طالب نے رسول اللّٰہ مَنْ ﷺ کی ستائش اور جنگ بدر میں قلیب والے افراد قریش پر مر ہیے کےطور پر کہا ہے۔

أَلَا إِنَّ عَيْنِي أَنْفَدَتُ دَمُعَهَا سَكُبَا تُبَكِّي عَلَى كَعْبِ وَمَا إِنْ تَرَاى كَعْبَا سنو! کہ میری آ تکھنے بی کعب پرروروکراس قدر آنسو بہائے کہ آنسوختم ہو گئے کیکن اس کو بی کعب میں سے کوئی فر دنظر نہیں آتا۔

أَلَا إِنَّ كَفِّهًا فِي الْحُرُولِ تَخَاذَلُوا ﴿ وَأَرْدَاهُمْ ذَا الدَّهَرِ وَاجْتَرَحُوا ذَنْبَا سنو! کہ بنی کعب نے جنگوں میں ایک دوسرے کی مدد چھوڑ دی اورانہوں نے گنا ہوں کا ارتکاب کیاتواس زمانے نے ان کو ہلاک کر دیا۔

وَعَامِرُ تَبْكِي لِلْمُلِمَّاتِ غُدُوَّةً فَيَالَيْتَ شِعْرِى هَلْ أَرَاى لَهُمَا قُرْبَا اور بنی عامر کی بیرحالت ہے کہ صبح سورے آفتوں کے نزول کے سبب روتے رہتے ہیں۔ کاش مجھے خبر ہوتی کہ کیاان دونوں ( قبیلوں ) کو بھی نز دیک ہے دیکھ سکوں گا۔

هُمَا أَخَوَاىَ لَنْ يُعَدَّ لِغَيَّةٍ تُعَدُّ وَلَنْ يُسْتَامَ جَارُهُمَا غَصْبَا وہ دونوں (قبیلے ) میرے بھائی ہیں (اورایسے بھائی کہ جب دوسرے لوگوں کی نسبت ان کے باپ سے سواکسی اور کی جانب کی جاتی ہے تو) ان کی نسبت ان کے باپ کے سواکسی اور کی جانب ہرگزنہیں کی جاتی ۔اور ان کے یژوی کے مال واسباب کے چھین لینے کے متعلق کوئی سوال بھی نہیں کیا جاتا۔

فَيَا أُخَوَيْنَا عَبْدَ شَمْسِ وَنَوْفَلاً فِدَّى لَكُمَا لَا تَبْعَثُوا بَيْنَنَا حَرْبَا پس اے ہمارے بھائیو! اے بی عبد تمس اور اے بی نوفل میں تم دونوں کے لئے فدا ہوجاؤں

ہمارے درمیان آپس میں جنگ نہ ہریا کرو۔

وَلَا تُصْبِحُوا مِنْ بَعُدِ وُدٍّ أَلْفَةٍ أَحَادِيْتَ فِيْهَا كُلُّكُمْ يَشْتَكِي النَّكُبَا اور (آپس میں) محبت واتحاد کے بعد (عبرت آنگیز) داقعات کی صورت اختیار نہ کرلو کہ جس میں تم میں ہے ہر شخص ا دبار و ہربا دی کی شکایت کرتار ہے۔

أَلَمُ تَعْلَمُوا مَا كَانَ حَرْبِ دَاحِسِ وَحَبَيْشِ أَبِي يَكُسُوْمَ إِذْ مَلُوا الشِّعْبَا کیاتم لوگوں کو جنگ داحس کا انجا م معلوم نہیں اور ابو یکسوم کےلشکر کے واقعات کی خبرنہیں جب انہوں نے پہاڑوں کے درمیانی راستے کو بحرو ماتھا۔

فَلَوْلَا دِفَاعُ اللَّهِ لَا شَيْءَ غَيْرُهُ ۚ لَّاصْبَحْتُمْ لَا تَمْنَعُوْنَ لَكُمْ سِرْبَا پس اگراللہ تعالیٰ کی جانب ہے مدا فعت نہ ہوتی جس کا غیر کوئی ہے ہی نہیں تو تمہاری پیرحالت ہوجاتی کہتم اپنی بیویوں تک کی حفاظت نہ کر سکتے ۔

فَمَا إِنْ جَنَيْنَا فِي قُرَيْشِ عَظِيْمَةً ﴿ سِواى أَنْ حَمَيْنَا خَيْرَ مَنْ وَطِلْي التَّرُبَا بجزاس کے کہ ہم نے روئے زمین پر چلنے والول میں سے بہترین فرد کی حمایت کی قریش کا ہم نے کوئی بڑا جرم تونہیں کیا تھا۔

أَخَائِقَةٍ فِي النَّائِبَاتِ مُرَزًّا كَرِيْمًا ثَنَاهُ لَا بَخِيلًا وَلَا ذَرْبَا (ہم نے اس فرد کی حمایت کی جو) شریف اور آفتوں کے موقعوں پر بھرو سے کے قابل بتعریف وتوصیف کے لحاظ ہے بڑے مرتبے کا ہے۔ (وہ) نہ تحیل ہے (اور) نہ فسادی۔

يُطِيْفُ بِهِ الْعَافُوْنَ يَغْشُوْنَ بَابَةً ۚ يَوُّبُوْنَ نَهْرًا لَا نَزَوُرًا وَلَا صَرُبًا اس کے دروزے پر مائلنے والوں کی بھیڑگی رہتی ہے وہ الیی نہریر آ کر جاتے ہیں جس کا یانی تھوڑا ہےاور نہ سو کھ جانے والا۔

فَوَاللَّهِ لَا تَنْفَكُ نَفْسِي حَزِيْنَةً تَمَلُّمَلُ حَتَّى تَصْدُقُو الْخَزْرَجَ الضَّرُبَا بخدا میرانفس (اس وفت تک) عملین اور بے قرار رہے گا جب تک کہتم لوگ خز رج پرایک كارى ضرب نەلگاؤ بە

اورضرار بن الخطاب الفہری نے ابوجہل بن ہشام برمر ثیہ کہا ہے۔

أَلَا مَنْ لَعِيْنِ بَاتَتِ اللَّيْلَ لَمْ تَنَمْ ۚ تُوَاقِبُ نَجْمًا فِي سَوَادٍ مِنَ الظُّلَمْ ارے لوگو! اس آ ککھ کے لئے جس نے اندھیری رات میں تاروں کو دیکھتے ہوئے رات میں تاروں کود کیمتے ہوئے رات گزار دی اور آنکھ ہے آنکھ نہ گئی۔ کوئی (تسلی دینے والا بھی) ہے۔
کاُنَّ فَلَدُی فِیلُهَا وَلَیْسَ بِهَا فَلَدُی سِولی عِبْرَ قِینْ جَائِلِ اللَّمْعِ تُنْسَجِمِ
(اس آنکھ کی حالت یہ ہے کہ) کو یا اس میں خس و خاشاک پڑ کمیا ہے حالانکہ اس جلن کے سواجو
آنسووں کو ابھار کر بہاتی جاتی ہے کوئی خس و خاشاک نہیں۔

فَیُکِفْ فُرِیُشًا أَنَّ خَیْرَنَدِیِّهَا وَآکُومَ مَنُ یَمْشِیْ بِسَاقٍ عَلَی فَدَمْ غرض قریش کویہ خبر پہنچا دے کہ اس کی مجلس کا بہترین مخفس اور پنڈ لی سے قدم پر چلنے والوں میں سے شریف ترین مخص۔

عَلَى هَالِكِ أَشْطِى لُوْيِ بُنِ غَالِبٍ أَنَّتُهُ الْمَنَايَا يَوْمَ بَدُرٍ فَلَمْ يَرِمُ اس بِلاک ہونے والے پرجو بن لوس بن غالب بین سب سے زیادہ بہاور تھا۔ بدر کے روز مونی اس کے یاس آئٹیک اوروہ وہاں سے جدانہ ہوا۔

قرای کِسَرُ الْنَحَظِیِّ فِی نَحُوِ مُهْرِهِ لَدای بَانِنِ مِنْ لَحُمِهِ بَیْنَهَا خِذَهُ لَکُونِ الْمُحْمِهِ بَیْنَهَا خِذَهُ لَا لَا بَانِنِ مِنْ لَحُمِهِ بَیْنَهَا خِذَهُ لَا اسَ اسَ اسَ کَا بَحِیْرے کے عَلَمْ اس اس کا اسکا مقام پر کوشت کا ایک تکرا ہے۔ موتا ہے اورای مقام پر کوشت کا ایک تکرا ہے۔

وَمَا كَانَ لَيْتُ سَاكِنْ بَعُلَ بِيشَةٍ لَذَى غَلَلٍ يَجُوى بِبَطْحَاءَ فِي أَجَمُ جَمَارُى مِن بَعُلَ عَلَي مَعُونَ بِيشَةٍ لَذَى غَلَلٍ يَجُومُ جِمَارُى مِن بَعْلَ عَلَى مِنكَ مَن اللّهِ عَلَى مَن اللّهُ عَلَى اللّهُ مِن اللّهُ عَلَى اللّهُ عَل

ل (الف) میں 'توی'' تائے مثنا ہ فو قانیہ ہے جو تحریف کا تب ہے کیونکہ توی جمعنی ہلك ۔ سمع ہے آیا ہے۔ ضرب ہے کسی لغت میں نہیں۔(احرمحمودی)

ع (الف) میں 'یوم' یائے مثنا قاتحانیے کھا ہے جس کے یہاں کوئی مناسب معنی نبیں معلوم ہوتے۔(احم محودی) سع (الف) میں خدم وال مملدے ہے۔جس کے کوئی مناسب معنی مجھ میں نبیں آئے۔(احم محودی)

ايباندتفاند\_

بِأَجُواً مِنْهُ حِیْنَ تَخْتَلِفُ الْقَنَا وَتُلْدَعی نَزَالِ فِی الْقَمَاقِمَةِ الْبُهَمُ الله بِأَجُواً مِنه اس سے زیادہ جراُت والا ہو جبکہ نیزے دونوں جانب سے چل رہے ہوں اور بہا درسر داروں کے درمیان میدان جس مقابلے کے لئے میدان جس آؤگی آواز بلند ہور ہی ہو۔

فَلَا تَجُزَّعُوْا آلَ الْمُعِیْرَةِ وَاصْبِرُوْا عَلَیْهِ وَمَنْ یَجْزَعُ عَلَیْهِ فَلَمْ یُکَمْ اس پر استرکرو۔اورکوئی شخص اس پر استرکرو۔اورکوئی شخص اس پر ہے قراری (کااظہار) کی میں تواس پرکوئی ملامت نہوگی۔

وَجِلُواْ فَإِنَّ الْمَوْتَ مُكُومَةٌ لَكُمْ وَمَا بَعْدَهٔ فِي آخِرِ الْعَيْشِ مِنْ نَدَمُ اور كُوشُ كَرِي الْعَيْشِ مِنْ نَدَمُ اور كُوشُ كَرِيتَ مِهِ اور موت كے بعد بھى دوسرى اور كوشش كرتے رہوكيونكه موت تنهارے لئے باعث عزت ہے۔ اور موت كے بعد بھى دوسرى زندگى ميں كو پيتانے كى بات نبيس۔

وَقَدُ فَكُنُ إِنَّ الرِّيْحَ طَيِّبَةً لَكُمْ وَعِزَّ الْمُقَامِ غَيْرَ شَكْ لِيْنَ فَهُمْ اور مِن فَ كَهُد وَلَ عَلَى اور مُقَامِ وَلَ عَلَى اللهِ مِن كَى قَبْمِ كَاهِبِهِ اور مِن فَ كَهُد وَلَ عَلَى اللهِ مِن كَى قَبْمِ كَاهِبِهِ اور مِن فَي اور عَن المُقامِ تَها رَحَ اللهِ عَها اللهِ عَها اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

يُخَيِّرُ فِي الْمُخَيِّرُ أَنَّ عَمْرًا أَمَامَ الْقَوْمِ فِي جَفْرٍ مُعِيلِ خبروسين والے (مجھے) خبرویت بین کہ عمروقوم کے سامنے ایک منہدم باؤلی (یا گرھے) بین تھا۔ فَقَدْ مَا كُنْتُ أَخْسَبُ ذَاكَ حَقًّا وَأَنْتَ لِمَا تَقَدَّمَ غَيْرُ فِيْلِ

ل (ب) میں 'فتیل'' نے سے ہے۔ جس کے معنی پیابوں گے کہ ذرا بھی فائدہ ہوسکتا ہے۔ (احمرمحمودی) کے (الف) میں ''حفو'' باحاء علی ہے جس کے معنی گڑھے کے ہیں اور (ب ج د) میں ''جفو'' باجیم ہے جس کے معنی غیر پختہ باؤلی کے ہیں۔ (احمرمحمودی)

میں پہلے ہی اس بات کوحق سمجھتا تھا اور تیری حالت پہلے ہی ہے بیتھی کہ تو فاسدرائے رکھنے والا ندتھا۔

و کُنْتُ بِنِعْمَةِ مَا دُمُتَ حَیَّا فَقَدُ خُلِفُتَ فِی دَرَجِ الْمَسِیْلِ اور جب تک تو زندہ تھا میں نازونعت کی حالت میں تھا اور اب تو تو ذلت کی حالت میں چھوڑ دیا سے۔
سما ہے۔

تَخَانِّنَی حِیْنَ اُمُسِیْ لَا اَرَاهُ صَعِیْفُ الْعَقْدِ ذُوْهَمْ طَوِیْلِ جَبِ مِیْنَ الْعَقْدِ ذُوْهَمْ طَوِیْلِ جَبِ مِیری عالت ایسی ہوگئ ہے گویا مجھ میں کو کی میں کے کہ میں کی میں کو کی میں کو کی میں کو کی میں کو کی میں میتلا ہوگیا۔

عَلَى عَمْرٍ و إِذَا أَمْسَبُتُ يَوُمًا وَطَوْفٍ مِنْ تَذَكَّوِهِ كَلِيْلِ جب مِن كَن وَعَرُوكِ مِن تَدَكُّوهِ كَلِيْلِ جب مِن كَن روزعروكا خيال كرتا بول (اوراس كى يادآتى ہے) توميرى آئى تكسيں اس كى ياديس اين معلوم بوتى بين كدو تھى بوئى بين (يعنى بجراس كے خيال كے اوركوئى چيز جھے نظر نيس آتى ) ۔

ابن بشام نے كہا كہ بعض علاء شعر نے الحارث بن بشام كى جانب ان اشعار كى نسبت كرنے ہوائكر كيا ہے۔ اور جس شعر ميں ' جفو' ہے اس كى روايت ابن آخل كے سوادوسرول سے لى بوئى ہے۔

ائكاركيا ہے۔ اور جس شعر ميں ' خفو' ہے اس كى روايت ابن آخل كے سوادوسرول سے لى بوئى ہے۔

ابن آخل نے كہا كہ ابو بكر بن الاسود بن شعوب الليثى نے جس كانام شدادا بن الاسود تھا كہا ہے۔

فَمَاذَا بِالْقَلِيْبِ قَلِيْبِ بَدُرٍ مِن الْقَيْنَاتِ وَالشَّرْبِ الْكِرَامِ بِين الْقَيْنَاتِ وَالشَّرْبِ الْكِرَامِ بِين وَالے كيے كيے معزز افراد موجود تھے۔

بدر كر رُح ہے كے پاس گانے والى لونڈياں اور شراب پينے والے كيے كيے معزز افراد موجود تھے۔

ومَاذَا بِالْمَقْلِيْبِ بَدُرٍ مِن السِّيْزَى تُكُلِّلُ بِالسَّنَامِ بِدر كَرُّر ہے كے پاس شیثم (یا آبنوں) كے بيالوں ميں كو ہا نوں كر گوشت كيے چوئى وار كور سے بر میں کو ہانوں كر گوشت كيے چوئى وار

وَكُمُ لَكَ بِالطَّوِيِّ طَوِيِّ بَدُرٍ مِنَ الْحَرُمَاتِ وَالنَّعَمِ الْمُسَامِ بدرك پخته باوَلى كے پاس بغيركس چروائے كے مطلق النان چرنے والے اونوں اور دوسرے چو يا يوں كے كتنے گلے نتھ۔

وَكُمْ لَكَ بِالطَّوِيِّ طَوِيِّ بَدُرٍ مِنَ الْغَايَاتِ وَالدُّسُعِ الْعِظَامِ بِرَى پَخْتَ بِاوَلِى كِي النَّالَ تَوْتَيْنَ اور برْ \_ برْ \_عظیے تھے۔ بدر کی پختہ باؤلی کے پاس کیسی انتہائی تو تیں اور بر \_ بر \_عظیے تھے۔

وَ أَصْجَابِ الْكَرِيْمِ أَبِى عَلِيٍّ أَخِى الْكَأْسِ الْكَرِيْمَةِ وَالنِّدَامِ

اورشریف ابوعلی کے کتنے ساتھی تنے جو بہترین شراب پینے والے اور ہم تشیں تنے۔ وَأَنَّكَ لَوْ رَأَيْتَ أَبَاعَقِيْلِ وَأَصْحَابَ الثَّنِيَّةِ مِنْ نَعَامِ اور کاش تو نے ابوعقیل اور مقام نعام کے دونوں پہاڑوں کے درمیان رہنے والوں کو دیکھا ہوتا۔ إِذًا لَظَلِلْتَ مِنْ وَجُدٍ عَلَيْهِمُ كَأُمَّ السَّفُب جَائِلَةِ الْمَرَامِ تواونٹ کے بیچے کی ماں کی طرح حصول مقصد ( کی امید ) میں تو ان پر وجد کرنے لگتا۔ يُخَبِّرُنَا الرَّسُولُ لَسَوْفَ نَحْيلي وَكَيْفَ لِقَاءُ أَصْدَاءِ وَهَام ہمیں رسول خبر دیتا ہے کہ ہم عنقریب زندہ کئے جائیں گے (ہمیں تعجب ہوتا ہے کہ )گلی ۔سڑی بریوں اور مقتول کے سرے نکلے ہوئے برندسے ملاقات کیے ہوگ ۔

ابن ہشام نے کہا کہ ابوئیبید ۃ النحوی نے شعر ند کوراس طرح سنایا ہے۔

يُخَبِّرُنَا الرَّسُولُ بِأَنْ سَنَحْيلي وَكَيْفَ حَيَاةُ أَصْدَاءِ وَهَام ہمیں رسول اس بات کی خبر دیتا ہے کہ ہم بہت جلد زندہ کئے جائیں گے (ہمیں تعجب ہے ) کے گلی سڑی ہٹر بوں اور مقتول کے سرے نکلے ہوئے برند کی زندگی کیسی ۔

اور کہا کہ اس نے اسلام اختیار کیا تھا اور پھر مرتد ہو گیا۔

ابن اسخق نے کہا کہ امیہ بن ابی الصلت نے قریش میں سے جولوگ بدر کے روز مارے گئے ان کا

مرثیہ کہا ہے۔ اُلَّا بَکینَت عَلَسی الْکِرَا مِ بَنِی الْکِرَامِ أُولِی الْمَمَادِحُ اُلَّا بَکینَت عَلَسی الْکِرَا مِ بَنِی الْکِرَامِ أُولِی الْمَمَادِحُ شریفوں اورشریفوں کی اولا دیر جومدح وستائش والی ہے۔تو نے اس طرح آ ہ وزاری کیوں نہ کی ۔ كَبْكًا الْحَمَّامِ عَلَى فُرُو عِ الْأَيْكِ فِي الْغُصُنِ الْجَوَانِحُ جس طرح تھنے ڈالون پرجھکی ہوئی ڈالیوں میں کبوتریاں آ ہوزاری کیا کرتی ہیں۔ يَسْبُكِيْسِنَ حَسِرُى مُسْتِكِسِي نَاتٍ يَرُجُنَ مَعَ الرَّوَائِحُ وہ اندرونی سوزش کی وجہ سے بے بسی اور بیکسی سے روتی ہیں اور شام واپس جانے والیوں کے ساتھ واپس جاتی ہیں۔

أَمْ اللَّهُ الْ الْكَاكِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْوِلَاتُ مِنَ النَّوَائِحُ چیج چیخ کررونے والی اور نوحہ کرنے والی عور تیں بھی انہیں کی سی ہیں۔ مَنْ يَبْكِهِمْ يَبْكِى عَلْى خُزْنِ وَيَصْدُقُ كُلُّ مَادِحُ

جو تحض بھی ان پرروتا ہے وہ تم ہی کی وجہ سے روتا ہے۔ اور (ان کا) ہرایک تعریف کرنے والا سنج کہتا ہے۔

مَاذَا بِسَبُدُرٍ فَالْعَقَنُقَالِ مِسَنُ مَسَرَازِبَةٍ جَحَاجِحُ بدر ( کے میدان ) میں اور ٹیلوں پر رئیسوں اور سر داروں کی کیا حالت ہوگئی۔

فَمَدَافِعِ الْبُرُقَيْنِ فَالْحَنَّانِ مِسنُ طَرُفِ الْأُوَاشِسخُ مقام برقین کی تیبی جگہوں اور مقام اوا شح کے ٹیلوں میں ( کیا حال ہے )۔

شُـُمُطٍ وَشُـبَّانِ بَهَـا لِـيْلِ مَغَاوِيـُــر وَحَـَاوِحُ ا دهیژاورنو جوان سرداروں اور تیز مزاج قوت والے غارت گروں ( کی کیا عالت ہوگئی ہے )۔ أَلَّا تَــرَوُنَ لِــمَا أَرْى وَلَقَـدُ أَبَانَ لِكُلِّ لَامِـــخ کیا جو چیزیں میں و کھے رہا ہوں۔انہیں تم نہیں و کھنے حالا نکہ وہ ہرایک و ٹکھنے والے پر ظاہرے۔ أَنْ قَدْ تَغَيَّرَ بَطْنُ مَكَّةً فَهُدَى مُوْحِشَةُ الْأَبَاطِيحُ کہ وا دی مکہ کی صورت ہی بدل گئی اور اس کی کنگری نثیبی زمینیں وحشت تاک بن گئی ہیں۔ مِنْ كُلِّ بِطَرِيْقٍ لِبِطَرِيْقٍ نَقِي اللَّوُن وَاضِـــُ ان اکژ کر چلنے والے سر داروں کی کیا حالت ہے جن کے گورے گورے رنگ یاک صاف تھے۔ دُعُهُ مُوْصِ أَبُوابِ الْهُلُو لِي وَجَائِبِ لِلْخَوْقِ فَاتِحْ جو بادشا ہوں کے دروازے کے کیڑے۔وسیع میدانوں کا سفر کرکے فتح کرنے والے تھے۔ مِنَ السَّرَاطِمَةُ الْخَلَا جِمَةِ الْمَلَاوِلَةِ الْمَنَاجِحُ جوكرك كرياتين كرنے والے بزے ويل والے كامياب سردار تھے۔

الْسَقَائِلِسِيْنَ الْفَسَاعِلِسَى نَ الْآمِسِيْنَ بِكُلِّ صَسَالِحُ جومقرر کام کرنے دائے۔اچھی باتوں کا تھم دینے والے تھے۔

الْسَمُطُعِمِسِيْنَ السِشَّخُمَ فَسِوُ قَ الْخُبُزِ شَحْمًا كَالَا نَافِحُ جور و ٹیوں پر شکنوں کا سا بھنا گوشت ( رکھ کرمہمانوں کو ) کھلانے والے تھے۔

ل (الف) میں 'شو المظمه'' باشین معجمه اور ظامعجمه ہے۔شرطم کا ماد ہ مجھے کسی لعنت میں نہیں ملائقیجف کا تب معلوم ہوتی ب\_ (احمحودی) ۔ ع (الف) من المخبر "بارائے مملہ بجوتھیف کا تب بر (احمحودی)

نَقُسِلِ الْمِحْسَانِ مَسعَ الْسسِحِفَا نِ إِلْسَى جِسفَانِ كَالْسَمَنَاضِتْ جُوبِرُ لِي الْسَمَانِ الْمُحَانِ مَسعَ الْسسِحِفَا نِ إِلْسَى جِسفَانِ كَالْسَمَنَاضِتْ جُوبِ إوليوں (كَ سَيْظُروف) كَ سَاتِه حوضوں كے سے ظروف مِن مُنقَلِ كَرنَے والے تقے۔

لَبْسَتُ بِأَصْفَادِ لِسمَنُ يَعْضُوْ وَلاَ رُحِّ رَحَادِحُ ووظروف سائلوں كے لئے خالی نہ تھے اور نہ صرف کشادہ انتظے تھے (بلکہ کشادگی کے ساتھ ان میں مجرائی بھی تھی)۔

لِلْ صَنْ فِي مُ الصَّيْفِ بَعْلَدَ الصَّيْفِ وَالْبُسْطِ السَّلَاطِحُ (مَدُكُوره ساز وسامان) مهمانوں كے لئے تھا اور مهمان بھى ایسے جو کے بعد دیگرے آئے والے اور ان کے فرش وغیرہ بھى بہت لمے چوڑے ہوتے تھے۔

وَهُبِ الْمَنِيْنَ مِنَ الْسَمَنِيْسِ فَ اللَّوَاقِحُ فَيَرُوں اللَّوَاقِحُ الْمَنِيْنَ مِنَ اللَّوَاقِحُ جَويكِرُوں كَا بَصَ اوْنَدُيُوں والول كوسكِرُوں مِن سے سكِرُوں اس طرح ہوئے وَ النے والے تھے۔ سَدُقُ الْسَمُوبَيُلِ لِلْسَمُوبَ لَا لَا مَادِرَاتٍ عَنُ بَلَادِحُ سَسَوُقَ الْسَمُوبَيُلِ لِلْسَمُوبَ لَا لَا مَادِرَاتٍ عَنُ بَلَادِحُ جَسِمَ عَام بلادح ہے وائیں ہونے والے بہت اونوں کو ہا تک و یا جاتا ہو۔

تَنَفَيْلِ الْأَرْطَالِ بِسَالٌ قِسْطَاسِ فِي الْأَيْدِى الْمَوَانِحُ الْمَوَانِحُ جَلَا اللهُ وَالْحَ الْمَوَانِحُ جَلَا اللهُ وَالْحَ اللهُ وَالْحَ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلّمُواللّهُ وَلّاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّاللّهُ وَلّاللّهُ وَلّا لَا لَا لَا لَ

لے (ب)''موانع''بجائے نون کے ہمزہ ہے۔اس نننج کے لحاظ ہے معنی یوں ہوں تھے جس طرح تراز و میں اوزان کا بو کا نٹوں ٹیس نمایاں ہوتا ہے۔(احمدمحمودی) وَلَـقَدُ عَـنَانِي صَـوْتُهُـمُ مِنْ بَيْنِ مُسْتَسْقِ وَصَائِحُ مجھےان کی آ واز وں نے بہت تکلیف دی جن میں کوئی تو یا نی طلب کرنے والا تھا اور کوئی جیخنے والا۔ لِلُّسِهِ دَرُّ بَنِي عَلِسيٍّ أَيِّسِمٍ مِنْهُمْ وَنَساكِسيحُ بی علی کا خدا ہی محافظ ہے جن میں بن بیا ہے بھی ہیں اور شادی شدہ بھی ۔

إِنْ لَسَمُ يُسِغِيْسُ وُ عَسسارَةً شَعْوَاءَ تُجْحِرُ كُلَّ نَابِحْ اگرانہوں نے کوئی ایبامتفرق حملہ ہیں کیا جو بھو نکنے والے کوبل میں چھینے پرمجبور نہ کر دے۔ بِالْسِمُ قُرِبَاتِ الْمُبْعِدَا تِ الطَّامِحَاتِ مَعَ الطَّوَامِحُ (ابیاحملہ) جوشریف دوردور تک سفر کرنے والی اور سربلندر کھنے والی (محموڑیوں) کے مقابلے میں سربلندر کھنے والیوں کے ذریعے ہو۔

مُسرُدًا عَلْسَى جُرُدٍ إِلْسَى أَسْسِدٍ مَكَالِبَةٍ كَوَالِسَحُ (ایسے جواں مردوں کے ذریعے ) جو بے ریش و بروت ۔ بال کتر ہے ہوئے گھوڑوں پر کتوں کے سے ترش روشیروں کی جانب حملہ آور ہوں۔

وَيُسلَاقِ قِسرُنَّ قِسسرُنَّهُ مَشْىَ الْمُصَافِحِ لِلْمُصَافِحُ اور ہمسرایے ہمسرے اس طرح مقابل ہوجس طرح ایک مصافحہ کرنے والا دوسرے مصافحہ کرنے والے کی جانب چلتا ہے۔

بــزُهَــاءِ ٱلۡــفِ ثُـــمَ ٱلۡفِ بَيۡنَ ذِی بَدَنِ وَرَامِحُ جن کی تعدا د کا انداز ہ دو ہرار کا ہو جوزر ہیوش نیز ہ باز ہوں ۔

ا بن ہشام نے کہا کہ ان میں ہے ہم نے دوبیتیں حجھوڑ دی ہیں ۔جن میں اصحاب رسول اللّٰمُ اُلْتَیْمُ کُواس نے گالیاں دی ہیں اور' 'وَیُلاق قِرْنٌ قِرْنَهُ مَشْيَ الْمُصَافِح لِلْمُصَافِح '' کی روایت مجھے متعدد اہل علم نے سنائی ہے۔اور

> وَهُبِ الْمَئِيْنَ مِنَ الْمَئِيْنَ إِلَى الْمَئِيْنَ مِنَ اللَّوَاقِحُ سَوْقَ مُوَّبَلِ لِلْمُؤْبَّلِ صَادِرَاتٍ عَنْ بَلَادِحْ کی روایت بھی انہوں نے مجھے سنائی ہے۔

ابن ایخق نے کہا کہا میہ بن الی الصلت نے زمعہ بن الاسوداور بنی اسد کے مقتولوں کا بھی مرثیہ کہا ہے۔ عَيْنُ بَكِيّ بِالْمُسْبِلَاتِ أَبَا الْحَا رِثِ لَا تَذْخَرَى عَلَى زَمَعَهُ

اے آئھے بہنے والے آنسوول ہے ابوالحارث بررو۔ زمعہ کے لئے بھی رو(اور پھھ آنسو) بچاندر کھ۔ وَإِبْكِي عَقِيْل بْنَ أَسُودٍ أُسَدِاكُ بأسِ لِيَوْمِ الْهِيَاجِ وَالدَّقَعَهُ ادر عقیل بن اسود برروجو ہیجان اورگر دوغبار کے دفتت میدان جنگ کا شیرتھا۔ أَثِلُكَ بَنُو أَسَدٍ إِخُوَةً الْ بَحَوْزَاءِ لَا خَانَةٌ وَلَا خَدَعَهُ یہ بنی اسد تھے جوزا کے بھائی نہ خیانت کرنے والے تھے نہ دھو کا باز۔

هُمُ الْأَسْرَةُ الْوَسِيْطَةُ مِنْ كَغْبِ وَهُمْ ذِرْوَةُ السَّنَامِ وَالْقَمَعَهُ یمی لوگ بنی کعب میں ہے نہا بیت شریف خاندان والے تھے اور وہ کو ہان اور بلند مقام کی چوٹی کی ما نندیتھے۔

وَ ۚ هُمْ أَنْبَتُوا مِنْ مَعَاشِرٍ شَعَرَاكُ رَأْسِ وَهُمُ ٱلْحُقُوٰهُمُ ٱلْمَنْعَهُ انہیں لوگوں نے سرمیں بال رکھنے والے خاندان میں نشو ونما پائی اور انہوں نے ان کی عزت میں اور عزت زیادہ کی ۔

أَمْسَى بَنُوْ عَيِّهِمْ إِذَا حَضَرَاكُ بَأْسُ وَاكْبَادُهُمْ عَلَيْهِمْ وَجَعَهُ ان کے چپرے بھائیوں کی بیرحالت ہوگئی کہ جب جنگ ہوتی تو ان کے جگران پر در دناک ہوجاتے۔ وَهُمُ الْمُطْعِمُوْنَ اِذْ قَحِطَ الْ ﴿ قَطُرُ وَ حَالَتُ فَلَا تَرَاى قَزَعَهُ ﴿ وہ (لوگوں کو) ایسے وفت کھانا کھلاتے تھے جبکہ بارش کا قبط ہواور (آسان کی حالت ایسی ) دگر گوں ہو کہ تو ایک ٹکڑا بھی ابر کا نہ دیکھیے۔

ابن ہشام نے کہا کہان اشعار کا اس روایت میں خلط ملط ہے۔اس کی بنیاد سیحے نہیں ہے۔لیکن بیشعر مجھے ابومحرز خلف الاحرنے بھی سائے ہیں۔اوراس کے علاوہ دوسروں نے بھی سائے ہیں ۔لیکن بعضوں نے ا پسے شعر سنائے ہیں جو دومروں نے نہیں سنائے۔ ( یعنی ان میں سے بعض شعرکسی روایت ہے اور بعض اس کے سواد وسری روایت سے ہیں )۔

رِثِ لَا تَذُخَرِئُ عَلَى زَمَعَهُ عَيْنُ بَكِي بِالْمُسْبِلَاتِ أَبَا الْحَا معنی پہلی روایت میں ویکھئے۔

لے بید دنوں شعراس روایت کے الفاظ سے ، موزوں ہیں۔وزن شعر باقی نہیں رہا۔اس کی شیخ صورت این ہشام کی روایت من د کیھئے۔ (احم محمودی)۔ ع الینا۔ سِ لِيَوْمِ الْهَيَاجِ وَالدَّقَعَهُ وَعَقِيْلَ بُنَ أَسُودٍ أَسَدَ الْبَأْ

فَعَلَى مِثْلَ هَلْكِهِمْ خَوَتِ الْجَوُ إِنَّاءُ لَا خَانَهُ وَلَا خَدَعَةُ پس ان جیسوں کی ہلاکت پراگر جوز ابر با دہو جائے (تو سزاوار ہے) جُونہ خیانت کرنے والے بخ تقے اور نہ دھو کا ہاز۔ (ایصاً)

وَهُمُ الْأَسْرَةُ الْوَسِيْطَةُ مِنْ كَعْبِ وَ فِيْهِمْ كَذِرْوَةِ الْقَمْعَةُ یمی لوگ بی کعب میں کے نہایت شریف خاندان والے تنے اوران میں ایسے لوگ بھی تنے جو مسی اونجے مقام کی چوٹی کے مانند تھے۔ (ایسٰأ)

أَنْبَتُوا مِنْ مَعَاشِرٍ شَعَرَ الرَّأُ سِ وَهُمْ ٱلْحَقُوهُمْ ٱلْمَنْعَهُ سریں بال رکھنے والے خاندان میں انہوں نے نشو ونما یائی اور انہوں نے ان کی عزت میں عزت کی زیادتی کی۔(ایضاً)

فَبَنُوْ عَيِّهِمُ إِذَا حَضَرَ الْبَأُ سُ عَلَيْهِمُ ٱكْبَادُهُمُ وَجِعَهُ پس ان کے چیرے بھائیوں کی بیرحالت ہے کہ جب ان برکوئی جنگ آ برقی ہے تو ان کے مجرورو ناک ہوجائے ہیں۔

رُوَحَالَتُ فَلاَ تَراٰى قَزَعَهُ وَهُمُ الْمُطْعِمُونَ إِذْ قَحِطَ الْقَطُ روایت سابق و کھیئے۔

ا بن آخل نے کہا کہ بن مخز وم کا حلیف ابواسا مہ معاویہ بن زہیر بن قیس بن الحارث بن سعد بن خبیعہ بن مازن بن عدى بن حتم بن معاويي<u>ن كہا ہـ</u>۔

ابن ہشام نے کہا کہ وہشرک تھا اور ہمیر ہ بن ابی وہب کے پاس سے گزرا جبکہ وہ لوگ بدر کے روز تنگست کھار ہے بتھے اور ہمیر ہتھک چکا تھا تو وہ (معاویہ )اٹھا اورا پی زروا تارپھینکی اوراس کواٹھالیا اور لے کر جلا گیا۔

ابن ہشام نے کہا کہ بدروالوں کے متعلقہ اشعار میں بینہا یت سمج اشعار ہیں۔ وَلَمَّا أَنْ رَآيْتُ الْقَوْمَ خَقُّوا وَقَدْ زَالَتُ لَعَامَتُهُمْ لِنَفُر

لے (ب ج ر) میں 'شالت'' ہے اور محاور و عرب کے لحاظ ہے رینبت' ذالت'' کے 'شالت'' بی زیادہ مناسب ے\_(احدمحودی)

اور جب میں نے دیکھا کہ بدلوگ سبک ہو سیکے ہیں إور بھا سنے کے لئے ان کے تلوے اٹھ سیکے ہیں۔ وَأَنْ تُرِكَتُ سَرَاةُ الْقَوْمِ صَرْعَى ﴿ كَأَنَّ خِيَارَ هُمْ أَذْبَاحُ عِتْرِ اور قوم کے سردار کچھٹر ہے ہوئے اس طرح چھوڑ ویئے بھٹے کہان میں سے بہترین افراد بتوں کے لئے ذریح کئے ہوئے جانوروں کے مثل (پڑے) ہیں۔

وَكَانَتُ حُمَّةً وَافَتُ حِمَامًا ﴿ وَ لُقِيْنَا الْمَنَايَا يَوْمَ بَدُر اور قرابت ( دارون ) نے موت سے موافقت کرلی اور موتیں بدر کے روز ہمارے مقابل ہو گئیں۔ نَصُدُّعَنِ الطَّرِيْقِ وَ أَدْرَكُونَا كَأَنَّ زُهَاءَ هُمُ غَطْيَانُ بَحْرِ ہم راہ سے پیٹ جارہے تھے اور انہوں نے ہمیں بالیا تھا ان لوگوں کی کثر ت سمندر کے سیلاب کی سی تھی۔

وَ قَالَ الْقَائِلُونَ كَيْمَا تَعْرِفُونَ أَبَيِّنُ نِسْيَتِي نَقُرًا بِنَقْرِ (میں نے کہا کہ) میں جسمی ہوں۔ میں اپنا نسب (پوری) کوشش سے بتا رہا تھا تا کہ وہ مجھے پیجان لیں ۔

فَإِنْ تَكُ فِي الْفَلَاصِمِ مِنْ قُرَيْشِ فَإِينَى مِنْ مُعَاوِيَةَ بُنِ بَكُو اگرتو قریش کے اعلیٰ نسب میں ہے ہے تو میں (مجمی) معاویہ بن بحر میں ہے ہوں۔ فَأَبْسِلِمْ مَسَالِكًا لَمَّا غُشِيئًا وَ عِنْدَكَ مَالِ إِنْ نَبَأْتَ خُبُرِي ما لک کویہ پیام پہنچاد و کہ جب ( رحمٰن ) ہم پر چھا گیا توا ہے ما لک سختے اس کی کوئی خبرنہیں پہنچائی منی ( که کیا حال ہو کمیا تھا )۔

وَ أَيْلِغُ إِنْ بَلَغْتَ <sup>لِ</sup> الْمَرْءَ عَنَّا هُبَيْرَةَ وَ هُـوَ ذُوْعِلْمِ وَقَدْرِ اور و مخض (جس كانام) ہمير ہ ہے اور علم والا اور قدر دمنزلت والا ہے۔ اگر تو اس كے پاس ينيح تواس كوجاري طرف سے پيام پہنچادينا۔

بِٱنِّي إِذْ دُعِيْتُ إِلَى أَفَيْدٍ كَرَرْتُ وَلَمْ يَضِقُ بِالْكُرْ صَدْرِى ك جب من افيد (نام مخض) كى جانب بلايا كياتويس نے حمله كرديا اور حمله كرنے ميں كوئى تنكى میرے سینے میں (محسوس)نہیں ہوئی۔ ر الاستان بشام هه دوم کرد الاستان بشام هه هدوم الاستان بشام هه هدوم الاستان بشام ها هدوم الاستان بشام ها هدوم ا

عَشِيَّةَ لَا يُكُرُّ عَلَى مُضَافٍ وَلَا ذِيْ يَعْمَةٍ مِنْهُمْ وَصِهْرٍ شام کے وقت جبکہ کسی مجبور پناہ گزین شخص پرحملہ نہیں کیا جاتا اور نہایں میں ہے کسی نعمت والے یراور نه سرهیانه کے دشتے والے پر۔

فَدُوْنَكُمْ بَنِي لَأْيِ أَخَاكُمْ وَدُوْنَكِ مَالِكًا يَا أُمَّ عَمْرِو پس اے بن لأی ( یعنی بن لؤی ) اینے بھائی کی خبرلوا ورا ہے ام عمر و ما لک کی خبر لے۔ فَلُوْلًا مَشْهَدِي قَامَتُ عَلَيْهِ مُوَقَقَةٌ الْقَوَائِمِ أَمُّ أَجْر یس اگر میں نہ ہوتا تو کلی دھاریوں والے یاؤں والی ( تؤس کے ) بلوں کی ماں ( اس کا گوشت کھانے کے لئے )اس برآ کھڑی ہوتی۔

دَفُوْعٌ لِلْ قُبُوْرِ بِمَنْكَبِيْ كَأَنَّ بِوَجْهِهَا تَحْمِيْمَ قِدْرِ جواینے ہاتھوں سے قبروں ( کی مٹی ) کو ہٹا دینے والی ہے اور اس کے چہرے پر حمویا دیگ کی کا لک گی ہوئی ہے۔

فَأُفْسِمُ بِالَّذِي قَدُ كَانَ رَبِّي وَأَنْصَابِ لَدَى الْجَمَرَاتِ مُغُرِ پس میں اس ذات کی قتم کھاتا ہوں جومیری پر درش کرتا رہا ہے۔اوران بتوں کی قتم کھاتا ہوں جوجمرات کے پاس ( ذبح کئے ہوئے جانوروں کےخون سے ) سرخ ہیں۔

لَسَوْفَ تَرَوُنَ مَا حَسَبِي إِذَامَا تَبَدَّلَتِ الْجُلُودُ جُلُودَ نِمْر عنقریب جب ( تبدیل لباس یا تبدیل صفات کے سبب سے نوگوں کی ) کھالیں۔ چیتوں کی کھالوں ہے بدل جائیں گی تو تم دیکھ لو گئے کہ میراشریفانہ برتا و کیسا ہے۔

فَمَا إِنْ خَادِرٌ مِنْ أَسُدِ تَرُجٍ مُدِلٌّ عَنْبَسٌ فِي الْغِيْلِ مُجْرِ مقام) ترج کی حجمازیوں کا کوئی شیر جری ۔ ترش رو کھنی حجمازی میں اولا در کھنے والانہیں ہے۔ فَقَدُ أَخْمَى الْآبَاءَ ةَ مِنْ كُلَافٍ فَمَا يَذُنُولَهُ أَحَدٌ بِنَقْرِ جس نے (مقام) کلاف کی جھاڑی کی اس طرح حفاظت کی ہوکہ کوئی شخص جتجو میں اس کے یاس تک نه جا سکے۔

بِخِل تَغْجِزُ الْحُلَفَاءُ عَنْهُ يُوَاثِبُ كُلَّ هَجْهَجَةٍ وَزَجْر رتیلےراستے کے ذریعے جس ہے ایسے لوگ بھی عاجز ہوجاتے ہوں جنہوں نے عہد و پیان اور قسموں ہےا یک دوسرے کی مدد کرنے کا اقرار کیا ہواور جو ہرطرح کی ڈانٹ ڈپٹ کے باوجود

بھی حملہ کرتا ہو۔

بِأُوْشَكَ سَوُرَةً مِنِي إِذَا مَا حَبُوْتُ لَهُ بِقَوْقُرَةً وَ هَدُرِ جَرِي الله وَجَهَدِي بِهِا نَ وَالحَاوِثُونَ كَذَريعِ الله حَبْمِي بِهِا جَمْرِ بِهِ الله وَجَهَدِي بِهِ الله وَجَهُدِي الله وَجَهُدُ الله وَحَهُدُ الله وَحَهُدُ الله وَحَهُدُ الله وَالله وَحَهُدُ الله وَالله وَحَهُدُ الله وَحَهُمُ الله وَحَهُدُ الله وَحَهُ الله وَحَهُ الله وَحَهُمُ الله وَحَهُمُ الله وَحَهُ الله وَحَهُمُ الله وَحَهُمُ الله وَحَهُمُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَحَمُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

وَأَبْيَضَ كَالُغَدِيْرِ فَوَى عَلَيْهِ عُمَيْرٌ بِالْمَداوِسِ نِصْفَ شَهْرِ الْمَداوِسِ نِصْفَ شَهْرِ اورسفيد تالاب ك(پانی) كى طرح (تلواروں) كي ذريع جن پرعمير (صيقل كر) نے ميقل كرنے كة لے سے نصف مبيئے تك اس يركام كيا تفا۔

اُرَقِّلْ فِی حَمَانِلِهٖ وَأَمْشِی کَ کَمْشِیّهٔ خَادِدٍ لَیْتُ سِبَطْرِ اس (تلوار) کوحماکل کئے میں اکٹ کرالی جال چانا تھا جیسے کوئی بڑا شیراپٹی جھاڑی میں چل رہا ہو۔

یقُول کی الْفَتی سَعُد هَدِیًّا فَقُلْتُ لَعَلَّهُ تَقْرِیْبُ غَدْرِ جَمِه ہے جوان مردسعد کہتا تھا کہ (میری) رہنمائی (کرواور میرے آگے آگے چلو) تو میں نے کہا شاید سیکی بیوفائی کی تمہید ہے۔

\* وَ قُلْتُ أَبَا عَدِي لَا تَطُوْهُمْ وَ ذَٰلِكَ إِنْ اَطَعُتَ الْيَوْمَ أَمْرِیُ اور مِیں نے (ابوعدی ہے) کہا کہ اے ابوعدی ان لوگوں کی سرحد کے قریب نہ جا۔ اور بیر میں نے اس لئے کہا کہ ) اگر تونے میری بات مانی (تو بہتر ہے ورند)

کد آبیم بفروق إذ اتاهم فظل یقاد مکتوفا بضفر ان کا برتا و جیسا کھورو ان کے ان کا برتا و جیسا کھورو ان کے باتھ رہا ہے۔ (ویسا بی تمہارے ساتھ ہوگا) کہ جب وہ ان کے باس آبات بی تمہارے ساتھ ہوگا) کہ جب وہ ان کے باس آبات بی تمہارے ساتھ ہوگا کہ جب وہ ان کے باس آبات بی تمہارے سے (اس کی ) مشکیس کے گئیں۔

ابن بشام نے کہا کہ ابومحرز خلف الاحر نے مجھے شعر (اس طرح) سنایا۔ نَصُدُّعَنِ الطَّرِيْقِ وَ أَذْرَكُوْنَا كَأَنَّ سِرَاعَهُمْ تَيَّارٌ بَحْر ہم راہ ہے بلٹے جارہے تھے اور انہوں نے ہمیں یالیا تھا ان کی تیزی ایسی تھی کو یا سمندر کا بڑا

اوراس كا قول مدل عنبس في الغيل مجر "ابن آئل (كينبيس بكدان) كے سوا دوسرول کی روایت ہے۔

ابن آمخن نے کہا کہ ابواسامہ نے بیممی کہاہے۔

أَلَا مَنْ مُبْلِعٌ عَنِّى رَسُولًا مُعَلِّعَلَّهُ يُثَبَّهَا لَطِيْفُ ارے کوئی ہے جومیری جانب ہے ایک شور انگیز پیام پہنچائے جس کی تحقیق ایک ہوشیار کر لے۔ أَلَمُ تَغْلَمُ مَرَدِّى يَوُمَ بَدُرٍ وَقَدْ بَرَقَتْ بِحَنْبَيْكَ الْكُفُوفُ بدر کے روز میں نے جو مدافعت کی کیااس کی تجھ کوخبر نہ ہوئی حالانکہ تیری دونوں جانب (ایسی) ہیلیاں (جن میں ملواریٹھی) چک رہی تھیں۔

وَقَدُ تُوكَتُ سَرَاةُ الْقَوْمِ صَرْعَى كَأَنَّ رُؤْسَهُمْ حَدَجٌ نَقِيْفُ حالا نکہ قوم کے سردار اس حالت میں مجھیڑے پڑے تنے کہ کو یا ان کے سراند رائن کے ٹوٹے ہوئے کھل تھے۔

وَقَدُ مَالَتُ عَلَيْكَ بِبَطْنِ بَدُرٍ خِلَافَ الْقَوْمِ دَاهِيَةٌ خَصِيْفُ حالا نکہ توم کی مخالفت کے سبب سے وا دی بدر میں تجھ پرمختلف قتم کی آفتیں آپڑی تھیں۔ فَنَجَّاهُ مِنَ الْغَمَرَاتِ عَزْمِي وَعَوْنُ اللَّهِ وَالْأَمْرُ الْحَصِيْفُ ان آفتوں ہے اس کومیرے عزم اور معنکم تدبیر اور اللہ تعالیٰ کی امداد نے بچالیا۔ وَ مُنْقَلَبِي مِنَ الْأَبُواءِ وَخُدِي وَدُوْنَكَ جَمْعُ أَعْدَاءِ وُقُوْفُ اور مقام ابواہے میرے اسکیے واپس آنے ہے (اس کو بیالیا) جبکہ تیرے پاس وشمنوں کی جماعت کھڑی ہوتی تھی۔

وَأَنْتَ لِمَنْ أَرَادَكَ مُسْتَكِينٌ بِجَنْبِ كُرَاشَ مَكُلُومٌ نَزِيْفُ اورجس نے تیرا ارادہ کیا تھا (جھھ پرحملہ کرنا جایا تھا) تو اس کے مقابلے میں عاجز۔ اور مقام كراش كے كنار بے زخمی خون بہتا (برا) تھا۔

وَكُنْتُ إِذَا دَعَانِي يَوْمَ كُرْبٍ مِنَ الْأَصْحَابِ دَاعِ مُسْتَضِيْفَ اور میری حالت بیتھی کہ جب کسی تختی کے وقت میرے مجبور دوستوں میں ہے کوئی پکارنے والا

مجھے یکارتا۔

فَأَسْمَعَنِي وَلَوْ أَخْبَبْتُ نَفُسِي أَثْع فِي مِثْل دَٰلِكَ أَوْحَلِيْفُ · اور ایسے وقت میں کوئی بھائی یا کوئی حلیف اپنی آ واز مجھے سنا دیتا تو اگر چہ مجھے میری جان خود بياري ہے۔

أَرُدُ فَأَكْشِفُ الْعُمِّى وَأَرْمِى إِذَا كَلَحَ الْمَشَافِرِ وَالْأَنُونُ کیکن میں(اس کی یکارکا) جواب دیتا تھا۔اور(اس کی )تختی کاحل نکالٹااور( خوواس میں ) ڈال دیتا جبکہ ( دوسر ہے لوگوں کے ) ہونٹ اور ناک سکڑ جاتی ہے۔

وَقِرْنِ قَدْ تَرَكْتُ عَلَى يَدَيْهِ بَنُوْءُ كَأَنَّهُ غُصُنَّ قَصِيْفُ اوربعض مقابل والے کی میں نے ریاست بنا دی کہوہ اسپنے ہاتھوں کےسہارے مشکل افعتا تھا۔ (اس کی حالت الیں ہوگئی تھی ) کو یا وہ ایک ٹوٹی ہوئی ثبنی ہے۔

دَلَفُتُ لَهُ إِذَا اخْتَلَطُوا بِحَرَّى مُسَخْسَحَةٍ لِعَالِدِهَا حَفِيفٌ جب لوگ ایک دوسرے سے مل سکتے تو میں (برخیمی کے ایک) سخت وار کے ساتھ اس کے نزدیک ہوا جو بہت خون بہانے والاتفا کہ شرائے سے خون اس کی رگ سے بہدر ہاتھا۔

فَذَالِكَ كَانَ صُنْعِي يَوْمَ بَدْرٍ وَقَبْلُ أَخُو مُذَارَاةٍ عَزُوْفُ بدر کے روز یدمیری کارگزاری تھی اوراس سے پہلے (ہرایک کے ساتھ) مدارات کرنے والا (اور ذلیل کاموں ہے) پھرجانے والاتھا۔

أَخُوْكُمْ فِي السِّينِيْنَ كَمَا عَلِمْتُمُ وَحَرْبٌ لَا يَزَالُ لَهَا صَرِيْفُ (میں) قط سالی میں تو تمہارا بھائی ہوں جیسا کہ تہمیں معلوم ہے۔(اور میں سرتایا) جنگ بھی ہوں جس کی (حرکت کی ) آ واز ہمیشہ رہتی ہے۔

وَ مِفْدَامٌ لَكُمْ لَا يَزُدَ هِينِي جَنَانُ اللَّيْلِ وَالْأَنْسُ اللَّفِيْفُ اورتمہارے لئے ہرایک پرسبقت کرنے والا ہوں رات کی اندھیری اورلوگوں کی بھیٹر بھاڑ ہے میںخوف ز دوئییں ہوتا۔

أَخُوْضُ الصَّرَّةَ الْحَمَّاءَ خَوْضًا إِذَا مَا الْكُلْبُ أَلْجَأَهُ الشَّفِيْفُ سخت سردی میں میں غو سطے لگا تا ہول جبکہ کتے کو ہارش کی سردی پناہ لینے پرمجبور کر دے۔ ابن ہشام نے کہا کے تطویل کے خوف سے ابواسامہ کا ایک لامیہ قصیدہ میں نے جیموڑ دیا ہے جس میں

بجزیمیلی اوردوسری بیت کے بدر کا اور پچھاذ کرنہیں ہے۔

ابن آئی نے کہا کہ ہند بنت عتبہ بن رہیجہ نے بدر کے روز اسپے باپ کا مرثیہ کہا ہے۔ أَعَيْنَى جُوْدًا بِدَمْع سَرِبُ عَلَى خَيْرِ خِنُدَفَ لَمْ يَنْقَلِبُ اے میری آئکھو! بہنے والے آئسووں ہے بی خندف کے بہترین شخص پرسخاوت کروجو پلٹانہیں۔ تَدَاعَى لَهُ رَهُطُهُ غُدُوةً بَنُوْ هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبُ اس کی جماعت کو بنو ہاشم اور بنوعبدالمطلب نے صبح کے وقت اس کے لئے بلایا۔ يُـذِيْقُـوْنَـة حَـدً أَسْيَافِهِم يَعُلُّوْنَهُ بَعُدَ مَا قَدْ عَطِبْ کہاس کواپنی تلواروں کی باڑھ کا مزہ چکھا ئیں اور اس کے ہلاک ہونے کے بعد دوبارہ اس کو اس كالحكونث يلائيں ۔

يَجُــرُّوْنَةً وَعَــفِيْرُ التَّـــرَابِ عَلَى وَجُهِمْ عَارِيًّا قَدُ سُلِبُ وہ اس کواس حالت ہے تھینچ رہے تھے کہ ٹمی کا غبارااس کے چبرے پرتھااوروہ نگا تھا (اوراس کا سارا سامان ) چیین لیا گیا تھا۔

وَكَانَ لَنَا جَيَلًا رَاسِيًا جَمِيْلَ الْمَوْاَةِ كَثِيْرَ الْعُشُبُ حالانکہ وہ ہمارے لئے ایک مضبوط پہاڑ (بعنی پناہ گاہ) تھا خوش منظریہ سبزہ زار والا (بعنی بہت فائدہ پہنچانے والا ) تھا۔

فَأَمَّا بُدُرَيٌّ فَلَهُمْ أَغْنِهِ فَأُوتِيَ مِنْ خَيْرٍ مَا يَحْتَسِبُ لیکن بری (نامی شخص) کا کیا حال تقا مجھے اس نے بحث نہیں ہے اس کوتو اس قدر بھلائی حاصل ہوگئی کہوہ حساب (جزا) کے لئے کافی ہے۔

اور ہندنے بیاشعار بھی کیے ہیں۔

يَرِيْبُ عَلَيْنَا دَهُرُنَا فَيَسُوءُ نَا وَيَأْبِلِي فَمَا نَأْتِي بِشَيْء نُغَالِبُهُ ہمارا زمانہ ہم پر ناپیند حالات لا ڈالتا ہے تو ہمیں برامعلوم ہوتا ہے اور وہ (اس کے سوا دوسری حالت میں رکھنے ہے ) انکار کرتا ہے تو ہم ہے ایسی کوئی تدبیر بن نہیں آتی کہ ہم اس پر غلبہ ۔ حاصل کرلیں۔ يرت ابن برام الله حددوم

أَبَعْدَ قِيْبِلٍ مِنْ لُؤَيِّ بُنِ غَالِبٍ ﴿ يُرَاعُ امْرُو أَنْ مَاتَ أَوْمَاتَ صَاجِبُهُ کیا لوسی بن غالب میں ہے ایسے مخفل کے مقتول ہونے کے بعد بھی کوئی مخف اینے مرنے یا اینے کسی دوست کے مرنے سے گھبرائے گا۔

أَلَا رُبَّ يَوْمٍ قَدْ رُزِئْتُ مُرَذَّأً ۚ تَرُوْحُ وَتَغْدُ وَ بِالْجَزِيْلِ مَوَاهِبُهُ سنو کہ ایک دن ایسا بھی آیا کہ ایک (ایسا) منی میرے یاس ہے کم کردیا گیا جس کی بخششیں دن رات جاری تھیں ۔

فَأَبْلِغُ أَبَاسُفْيَانَ عَيْى مَأْلُكًا فَإِنْ أَلْقَهُ يَوْمًا فَسَوْفَ أَعَابِتُهُ اے ابوسفیان میری جانب سے مالک کویہ بیام پہنچادیا۔ اور اگراس ہے کسی دن ملوں گی تو میں بھی عنقریب اس ہے شکایت کروں گی۔

فَقَدُ كَانَ حَرْبٌ يَسْعَرُ الْحَرُبَ إِنَّهُ لِكُلِّ امْرِءٍ فِي النَّاسِ مَوْلَلِي يُطَالِبُهُ كيونكه حرب ايبافخص تفاجو جنگ كوبجركاتا تفااور بات بيه بكه لوگوں ميں ہرايك كاكوئي نهكوئي سریرست ہوتا ہے اور وہ مخص اس کے پاس اپنے مطالبے پیش کرتا ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعض علاء شعران اشعار کو ہند کی طرف منسوب کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ ابن اسخق نے کہا کہ ہند نے رہمی کہا ہے۔

لِلَّهِ عَيْنَا مَانُ رَأَى هُلُكًا كَهُلُكِ رِجَالِيَهُ جس مخص کی آئکھوں نے ایسی بر ہا دی دلیکھی ہوجیسی میر ہےلوگوں کی بریا دی ہوئی اللہ اس کو حائے خیروے۔

ابَا رُبُّ بَالِ لِلِي غَدًا فِي النَّائِبَاتِ وَ بَاكِيَهُ اے بہت سے رونے والے مرداور رونے والی عورتو جوکل آفتوں میں پینس جاؤ گے تو میرے لئے بھی روؤ سے (سنو)۔

كُمْ غَادَرُوا يَوُمَ الْقَلِي بِ غَدَاةً تِلْكَ الْوَاعِيَةُ اس چنخ ایکار کی منبح اس گڑھے ( کے بھرنے ) کے روز کتنوں نے (مجھے ہے ) جدائی اختیار کی۔ مِنْ كُلِّ غَيْثٍ فِي السِّينِي نَ إِذَا الْكُوَاكِبُ خَاوِيَهُ جو قبط سالی میں ابر باراں تھے جبکہ تارے بے اثر ڈو بے جارہ ہے۔

قَدْ كُنْتُ أَخْذَرُ مَا أَرْى فَالْيَوْمُ حُــقَ حِـذَارِيَـهُ

جس والتعے کو میں دیکھ رہی ہوں اس کا مجھے خوف ہی تھا۔میراخوف آج واقعہ بن گیا۔ قَدْ كُنْتُ أَخْذَرُ مَا أَرَى فَأَنَا الْفَدَاةَ مُسوَامِيَــهُ جس واقعے کو میں دیکھے رہی ہوں اس کا مجھے خوف ہی تھاا ور آج تو میں دیوانی ہی ہوگئی ہوں۔ يَا رُبَّ قَائِلَةٍ غَــدًا يَا وَيْحَ أُمّ مُعَاوِيَهُ اے وہ بہت ی عورتو جوکل پہ کہنے والی ہو کہ معاویہ کی ماں پر افسوس ہے۔ (سن لو)۔ ابن ہشام نے کہا کہ بعض علاء شعر ہند بنت عتبہ کی جانب ان اشعار کی نسبت سے منکر ہیں۔ ابن ایخی نے کہا کہ ہند بنت عتبہ نے بیشعر بھی کیے ہیں۔ يَا عَيْنُ بَكِّي عُتْبَهُ شَيْخًا شَدِيْدَ اے آ نکھ عتبہ برروجومضبوط گردن والا بوڑ ھاتھا۔ يُطْعِمُ يَوْمَ الْمَسْعَبَهُ يَدُفَعُ الْمَعْلَكُهُ بموك (اورقحط سالي) كے زمانے ميں كھانا كھلاتا تھا غليے كے وقت مدا فعت كرتا تھا۔ إِنَّى عَلَيْهِ حَرِبَهُ مَــلَهُوْفَةٌ مُــشَتَلَبَــــهُ مجھےاس برغلم وغصہ ہے۔افسوس سے برا ورعقل سے عاری ہوگئی ہوں۔ لَنَهُ عَلَى يَثُرِبَ الْمَارَةِ مُ الْمُعِبَ الْمُ ہم یثرب برضرورایک بدیڑنے والے حملے کے ساتھ نازل ہوں مے۔ الْخُيُوْل مُقْرَبَهُ كُلُّ سَوَادٍ سُلُهَبَهُ جس میں لیے لیے زویک رکاریا لے ہوئے مشکی کھوڑے ہوں سے۔ اورصفیہ بنت مسافر بن ابی عمر و بن امیہ بن عبد شمس نے گڑھے میں ڈالے ہوئے ان قریشیوں کا مرشیہ کہا ہے جن پر بدر کے روزمصیبت نازل ہوئی۔ يَا مَنْ لِعَيْنِ قَذَاهَا عَائِرُ الرَّمَدِ حَدَّ النَّهَارِ وَقَرْنُ الشَّمْسِ لَمْ يَقِدِ اس آئکھ کی فریاد کو پہنچنے والا بھی کوئی ہے جس میں کا خاشاک دن کے آخری جھے میں بھی آشوب اورزخم چیتم بن گیا ہے اور آفاب کے ایک کنارے کی روشنی کی بھی تا ہیں لاسکتا۔ أُخُبِرُتُ أَنَّ سَوَاةَ الْأَكُومِيْنَ مَعًا ۚ قَدْ أَخُوزَتُهُمْ مَنَايَاهُمْ إِلَى أَمَدِ

مجھے خبر ملی ہے کہ شریف سے شریف سرداروں کوان کی موتوں نے ایک وقت خاص پر ایک ساتھ

جمع کردیا۔

كَانُوْ سُقُوْبِ سَمَاءِ الْبَيْتِ فَانْقَصَفَتْ فَأَصْبَحَ السَّمْكُ مِنْهَا غَيْرَ ذِي عُمُدِ وَهُ سُعَاءِ وَهُو بُ كُونُواسَ كااو بركا حصد بغير ستونوں كے ہوگيا۔

ابن ہشام نے کہا کہ''کانو مسقوب''جس بیت میں ہاں کی روایت مجھے علاء شعر میں سے بعضوں سے ملی ہے۔

ابن آسخت نے کہا کہ مغید بنت مسافر نے بیاشعار بھی کے ہیں۔

أَلَا يَا مَنْ لِعَيْنِ لِلتَّبَ يِحْسَىٰ دَمْعُهَا فَسَانُ اللَّهِ اللَّهُ اللللْمُواللَّهُ اللللْمُواللَّهُ اللللْمُواللَّهُ اللللْمُواللَّهُ اللللْمُواللَّهُ اللَّهُ ال

تُكَفَّوْ بَنِي ذَالِج يَسُفِي خِسَلَالَ الْمَفَيْثِ السَلَّانُ الْمَعَوْنِ بَيْ السَلَّانُ الْمَعَوْنِ كَى حالت السِلَّانُ الله عَلَى السَلَّانُ الله عَلَى اللّه عَلَى الله ع

أَبُو شِبْلَيْنِ وَتَسَابٌ شَدِيْدُ الْبَطْشِ غَرْثَانُ

(اور) دوکم س شیروں کا باپ ہے خوب حملہ کرنے والاسخت گرفت والا اور بھو کا ہے۔

تَحَجِيِّ إِذْ تَوَلَّى وَ وَجُوْهُ الْقَوْمِ أَلُوَانَ (وَجُوْهُ الْقَوْمِ أَلُوَانَ (وَهُ شِيرٍ) مِيرِ الْحَدوست كاسا باس كالوشخ الوكول كے چرول كر نگ اڑنے لگے۔ وَبِالْكُفِّ حُسَامٌ صَا رِمٌ أَبْيَضُ ذُكُوانُ وَبِالْكُفِّ خُسَامٌ صَا رِمٌ أَبْيَضُ ذُكُوانُ

ل (الف اورج) من 'مقوف''ے۔ جس كة خريس فاء ہے جوسماء البيت كاہم معنى اور فوائد ہوجاتا ہے اور (بو) من سقوب بارموحدہ سے جس كے معنى عمود البيت كے بين اور يكي مناسب معلوم ہوتا ہے۔ (احرمحووى)

اور ہاتھ میں سفید فولا دکی تیز تلوار ہے۔

و أَنْتَ الطَّاعِنُ النَّغِ لَاءَ مِنْهَا مُزْبِدٌ آنُ (اے میرے دوست) تو نیزے سے کشادہ زخم لگانے والا ہے جس سے کف دارگرم (خون بہتاہے)۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعض روایتوں میں اس کا قول' و مالیٹ الی آخو ''سابق کی دونوں بیتوں سے علیحد ہیں۔

ابن الحق نے كہاكہ بند بنت اثاثہ بن عباد بن المطلب نے عبيده ابن الحارث بن المطلب كامر ثيه كہا ہے۔ لَقَدُ ضُيِّنَ الصَّفُرَاءُ مَجْدًا وَسُؤدَدًا وَحِدْمًا وَحِدْمًا أَصِيْلًا وَافِرَ اللَّبِ وَالْعَقْلِ

(مقام صفراء نے بزرگی۔ سرداری مسلمہ حلم اورمغز وعقل کی بڑی مقدارا پنے میں رکھ لی۔

عُبَيْدَةَ فَابْكِيْهِ لِأَضْيَافِ غُرْبَةٍ وَأَرْمَلَةٍ تَهْوِى لِأَشْعَتْ كَالْجِذْلِ

(اس نے) عبیدہ کو (اپنے میں رکھ لیا) پس مسافرمہمانوں اور ان بیواؤں کے لئے جو (اس کے

پاس) پریشانی میں آیا کرتی تھیں تو اس پرروجوا یک درخت کے ننے کی طرح تھا۔

وَ بَكِّيُهِ لِلْأَفُوامِ فِی كُلِّ شَتُوقٍ إِذَا احْمَرٌ آفَاقُ السَّمَاءِ مِنَ الْمَحْلِ اوراس پران لوگوں كے لئے روجو ہرسر ما میں آسان كے كنارے قط كے سبب سے سرخ ہو جانے كے وقت (اس كے پاس آ يا كرتے تھے)۔

وَبَكِیْهِ لِلْایْسَامِ وَالرِّیْحُ ذَفْزَفْ وَتَشْبِیْبِ فِلْدِ طَالَ مَا أَذْبَدَتْ تَغْلِیُ اور اور تیموں کے لئے روجبکہ بخت ہوا کے تیز جھو نکے آتے (توانبیں ای کے پاس پناہ ملتی تھی) اور دیگوں کے بیچ آگ روجو بڑی مدت تک جوش زن اور کف انداز رہتی تھیں۔

فَإِنْ تُصْبِيحِ النِّيْرَانُ قَدْ مَاتَ ضَوْءُ هَا فَقَدْ كَانَ يُذْكِيهِنَّ بِالْحَطْبِ الْجَزْلِ الْجَزْلِ اللهُ الْجَزْلِ اللهُ اللهُ

لطارِق لَيْلِ أَوْلِمُلْتَمِسِ الْقِرَى وَمُشْتَنْبِعِ أَضْحَى لَدَيْهِ عَلَى دِسُلِ (فَدُوره سروسامان) رات ميں کئ آنے والے یاضیافت کے طالب اوراس راہ گم کرنے والے کے لئے ہوا کرتے تھے جو آہتہ آہتہ کتے گی آ واز کر کے خود کواس پر ظاہر کرتا تھا۔

ابن ہشام نے کہا کہ اکثر علماء شعر نے ہند کی طرف ان اشعار کی نبیت کرنے سے انکار کیا ہے۔

ابن ایخق کینے کہا کہ تنبیلة بنت الحارث النضر بن الحارث کی ببن نے کہا ہے۔

يَا رَاكِبًا إِنَّ الْأَثَيْلَ مَظِنَّةٌ مِنْ صُبْح خَامِسَةٍ وَٱنْتَ مُوَقَّقُ اے سوار (مقام) اثبل کے متعلق مجھے یا نچویں صبح ( بعنی یا نچے روز ) سے بدگمانی ہے۔ اور تو تو بڑے وقت برآیا (اچھے وقت آیا جبکہ تیری ضرورت تھی)۔

أَبْلِغُ بِهَا مَيْتًا بِأَنَّ تَحِيَّةً مَا إِنْ تَزَالُ بِهَا النَّجَائِبُ تَخْفِقُ وہاں (مقام اثیل) کی ایک میت کو جب تک کہ شریف اونٹنیاں وہاں سے تیز آتی جاتی رہیں باتی رہنے کی دعا پہنچادینا۔

مِنْيُ إِلَيْكَ وَعَبْرَةً مَسْفُوحَةً . جَادَتُ بِوَاكِفَهَا وَأَخُرَى تَخْنُقُ میری طرف سے تجھے ( دعائے بقا پہنچے ) اور ایسے آنسو ( پہنچیں ) جو لگا تار اینے بہاؤ سے سخاوت کررہے ہیں اورایے آنسو جو کم ہوتے جارہے ہیں۔

هَلْ يَسْمَعَيِّي النَّضُرُ إِنْ نَادَيْتُهُ أَمْ كَيْفَ يَسْمَعُ مَيَّتٌ لَا يَنْطِقُ اگر میں یکاروں تو کیا نضر میری یکارکو سنے گایا (نہیں ) جومیت بات نہ کر سکے وہ کیسے من سکے گی۔ أَمُحَمَّدٌ يَا خَيْرَ ضِنْءِ كَرِيْمَةٍ فِي قَوْمِهَا وَالْفَحُلَ فَحُلَّ مُعْرِقٌ اے محمد (مَثَالِثُنَامُ)! اے اپنی قوم میں سے شریف عورت کی بہترین اولا د۔ شریف تونسل کے لحاظ ہے شریف ہی ہوتا ہے۔

مَا كَانَ ضَرَّكَ لَوُ مَنَنْتَ وَرُبَّمَا مَنَّ الْفَتَلَى وَهُوَ الْمَغِيْظُ الْمُحْنَقُ آ پ کا کیا نقصان ہوتا اگر آ پ احسان کرتے (اوراس کوچھوڑ دیتے) بھی ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک کینہ ورغصے میں بھرے ہوئے جوال مردنے احسان کیا ہے۔

أَوْكُنْتَ قَابِلَ فِدْيَةٍ فَلَيُنْفَقَنُ بِأَعَزَّ مَا يَغُلُوبِهِ مَا يُنْفِقُ یا آپ فدیہ قبول کر لیتے تو جواخراجات زیادہ سے زیادہ دشوار ترین ہوتے وہ (ہماری جانب ہے )ضرورخرج کئے جاتے۔

فَالنَّضُرُ أَقْرَبُ مَنْ أَسَرْتَ قَرَابَةً وَأَحَقَّهُمْ إِنْ كَانَ عِنْقُ يُعْتَقُ کیونکہ آپ نے جن لوگوں کو اسیر کیا ان سب میں النضر تو قریب ترین قرابت والا تھا اور اس بات کا زیاد وحق دارتھا کہ اگر ( کسی کو ) آ زادی دی جاتی تو وہ ( پیلے ) آ زاد ہوجا تا۔

ظَلَّتْ سُيُوْفُ بَنِي أَبِيْهِ تَنوشُهُ لِلَّهِ أَرْحَامٌ هُنَاكَ تُشَقَّقُ اس کے بھائیوں کی تلواریں اس کوئکڑے ٹکڑے کرنے لگیں۔خداواسطے یہاں قرابت کے ٹکڑے ککڑے ہورے ہیں۔

رَسُفَ الْمُقَيَّدِ وَهُوَ عَان مُوْثَقُ صَبْرًا يُقَادُ إِلَى الْمَنِيَّةِ مُتُعَبَّا موت کی جانب وہ اس حالت ہے تھینجا جاتا ہے کہ اس کے ہاتھ یاؤں بند ھے ہیں وہ تھ کا ماندہ ہے بیڑیوں میں بمشکل یا وُل اٹھار ہاہے اورز نجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔

ا بن مشام نے کہا کہ اللہ بہتر جا نتا ہے۔ بعض لوگ تو سہتے ہیں کہ رسول اللهُ مَثَاثِیَّةٌ مِهُ و جب اس شعر کی خبر مپیچی تو آ<u>ب نے فر</u> مایا:

لَوْ بَلَغَينِي هَٰ ذَا قَبُلَ قَتْلِهِ لَمَنْتُ عَلَيْهِ.

''اس کے قل ہونے سے پہلے اگرمیرے یاس بی(شعر ) پہنچ جا تا تو ضرور میں اس پراحسان کرتا۔ ابن ایخق نے کہا کہ رسول اللّٰمَ فَاقْتِیْمُ جِنُّک بدرے ماہ رمضان کے آخریا شوال میں فارغ ہوئے۔

## مقام كدرمين بنيسليم كاغزوه

ابن ایخل نے کہا کہ جب رسول الله منگائیلی کمدینہ تشریف لائے تو وہاں سات ون سے زیادہ قیام تہیں فر مایاحتی که بذات خود بن سلیم کااراد ه فر مایا ...

ابن اشام نے کہا کدھ بند برآ پ نے سباع بن عرفطة الغفاري ياام مكتوم كوحاكم بنايا۔

ابن ایخل نے کہا کہ اس کے بعد آب ان کے چشموں میں ہے ایک چشمے پر ہنچے جس کا نام کدر تھا اور و ہاں آپ نے تین روز قیام فر مایا۔ پھریدینہ واپس تشریف لائے اور کوئی مقابلہ نہیں ہوا۔ پھر آپ مدینہ میں شوال کا باقی مہینداور ذوالقعد قیام پذیر رہے اور آپ کے اس قیام کے زمانے میں قریش کے قیدیوں کی بڑی تعدا : فدیے پرچھوڑ دی گئی۔



#### بِسُواللهِ الرَّمْزِ الرَّحِيْوِ

غزوة السويق

(راوی نے) کہا کہ ہم سے ابو محمد عبد الملک بن ہشام نے کہا کہ ہم سے زیاد بن عبد اللہ البکائی نے محمہ بن آخق المطلمی کی روایت بیان کی انہوں نے کہا کہ اس کے بعد ابوسفیان بن حرب نے ذی الحجہ بیس جنگ سویق کی۔اوراس سال کا حج مشرکوں ہی کے زیر تکمرانی رہا۔

محمد بن جعفر بن الزبیر اور بزید بن رومان اور ایسے لوگوں نے جنہیں میں جھوٹانہیں ہم جھتا عبداللہ بن کعب بن مالک سے جوانصار میں سب سے زیادہ علم والے بتھے جس طرح بمجھے روایت سائی وہ یہ ہے کہ جب ابوسفیان کی مکہ کی جانب واپسی ہوئی اور قریش کے شکست خوردہ افراد بدر سے واپس ہوئے تو ابوسفیان نے (یہ منت مائی کہ جب تک محمد ( انگائیڈ می سرکو ایس منت مائی کہ جب تک محمد ( انگائیڈ می سرکو ایس منت مائی کہ جب تک محمد ( انگائیڈ می سرکو ایس منت مائی کہ جب تک محمد ( انگائیڈ می سرکو ایس میں بنی ایس باری کے دوسوسواروں کو لے کر لکلا اور نجد یہ کی راہ افتیار کی جن نہ لگائے گا پس اپنی نہ لگائے گا پس اپنی نہ لگائے گا پس اپنی بہاڑ کے پاس جا از اجس کا نام میب تھا اور مدینہ سے ایک بریڈ ایس کے قریب قریب قریب تھا۔ پھر راتوں رات نکل کررات کی اندھیری ہی میں بنی النفیر کے پاس آیا اور اس سے ڈرگیا۔ کے پاس جا کر اس کا در واز و کھٹکھٹایا تو اس نے اس کے لئے درواز و کھو لئے سے انکار کیا اور اس سے ڈرگیا۔ کے پاس اندر جانے کی اجازت چا ہی تو اس نے اسے اجازت دی اور اس کی میز بانی کی ادر اس کو کھلا یا پلایا کوگوں کے رازوں کی خبر دی۔

پھروہ وہاں سے اس رات کے آخری جصے میں نکل گیا اور اپنے ساتھیوں کے پاس آیا قریش میں سے چند آ دمیوں کو مدینہ کی جانب روانہ کیا اور وہ لوگ مدینہ کے ایک کنارے جس کا نام عریض تھا آئے اور دہاں کے ایک نخلتان میں آگ لگاوی وہاں انہوں نے انصار میں سے ایک شخص کو اور اس کے ایک حلیف کو پایا جو

نے برید چارفرنخ یا بارہ میل کے مساوی ہے۔ محذافی قطر المعصط ۔ اور منتبی الارب میں لکھاہے برید دوفرنخ یا بارہ کروہ یا دو منزل کی مسافت کے مساوی ہے۔ واللہ اعلم ۔ (احمرمحمودی)

ا پنے کھیت میں تھے۔انہوں نے ان دونوں کو آل کر دیا اور پلیٹ کر چلے گئے۔لوگوں کو (جب) اس کی خبر ہوئی تو تیار ہوگئے اس کے بعدرسول اللہ مُنَّا فِیْقِیْمُ ان کی طلب میں نکلے اور قرق الکدر تک تشریف لے گئے پھر وہاں سے مراجعت فرمائی۔ابوسفیان اور اس کے ساتھی آ ب سے نی کرنکل گئے۔ (آ ب کے ساتھیوں نے ) ان لوگوں کا پچھر سد کا سامان و یکھا جس کو انہوں نے نکلنے کی خاطر ہو جھ کم کرنے کے لئے کھیت میں فرال دیا تھا۔ جب رسول اللہ مُنَّا فَیْفِیْمُ ان لوگوں کو ساتھ لئے ہوئے واپس تشریف لائے۔تو مسلمانوں نے عرض کی کہ یارسول اللہ کیا آ ب امید کرتے ہیں کہ ہمارے فائدے کے لئے کوئی جنگ ہوجائے۔آ ب نے فرمایا۔

میں کہ یارسول اللہ کیا آ ب امید کرتے ہیں کہ ہمارے فائدے کے لئے کوئی جنگ ہوجائے۔آ ب نے فرمایا۔

ابن ہشام نے کہا کہ آپ نے مدینہ پر بشیر بن عبدالمنذ رکوجن کی کنیت بقول ابن ہشام ابولبا بھی حاکم بنایا تفار ابوعبیدہ نے مجھ سے نیان کیا کہ اس (جنگ) کا نام غزوہ السویق اس لئے رکھا گیا کہ انہوں نے جو سامان رسد بھینک دیا تھا اس میں زیادہ حصہ سویق (نیعن ستو) کا تھا اور مسلمان بہت سے ستووں پرٹوٹ پڑے اس لئے اس کا نام غزوہ السویق رکھا گیا۔

ابن آبخق نے کہا کہ سلام بن مشکم کے پاس سے لوشتے وقت ابوسفیان بن حرب نے اس کی اس میز بانی کے متعلق کہا۔

وَالِّنِي تَخَيَّرُتُ الْمَدِيْنَةَ وَاحِدًا لِحِلْفٍ فَلَمْ أَنْدَمْ وَلَمْ أَتَلَوَّمِ وَالِّمْ أَتَلَوَّمِ م من نے مدینہ میں سے ایک محض کوعہد و پیان کے لئے منتخب کیا تو پیچنا یانہیں اور نہ میں نے ایسا کام کیا جس کے سب سے قابل ملامت ہوجاؤں۔

سَفَانِیُ فَرَوَّانِیُ کُمَیْتًا مُدَامَةً عَلی عَجل مِنِی سَلامُ بْنُ مِشْکَمِ سَلامُ بْنُ مِشْکَمِ سَلام بن مُثَمَّم نِ مُحَصِر فَ وسِیاه شراب بلائی باوجوداس کے کہ مجھے (وہاں سے نکل جانے ک) جلدی تھی۔ جلدی تھی۔

وَلَمَّا تَوَلَّى الْحَيْشَ قُلْتُ وَلَمْ أَكُنْ لِلْأَفْرِحَهُ الْبَشْرَ بِغَزُو وَ مَغْنَمِ اور جَبِ اس نَظر كَ مَر يرسَى يا دوى قبول كى تومين نے كہا جنگ اور غنيمت كى خوشخرى سن لو اور اس سے ميرى غرض بين تقى كہ ميں اس يربارؤ الول -

تَأَمَّلُ فَإِنَّ الْقَوْمَ سِرٌ وَإِنَّهُمُ صَرِيْحُ لُوَّي لِأَشْمَاطِيْطُ جُرُهُمِ اللهِ اللهِ اللهِ عَرَامُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ ع

وَمَا كَانَ إِلاَّ بَعُضُ لَيْلَةِ رَاكِبِ أَتَى سَاغِبًا مِنْ غَيْرِ خَلَّةِ مُعْدِمٍ وَمَا كَانَ إِلاَّ بَعْضُ لَيْلَةِ رَاكِبِ أَتَى سَاغِبًا مِنْ غَيْرِ خَلَّةِ مُعْدِمٍ وه (ابن مشكم ہے میری ملاقات) کس سوار کے رات کے تھوڑے سے وقت میں تھیرنے کی می تھی جونا داری کی احتیاج کے بغیر کس سعی وکوشش کے لئے آیا ہو۔

## غزوهٔ ذی امر

جب رسول اللّه مَنَّى لِلْمُنَّامِنَّمُ غزوهُ سويق ہے واپس تشريف لائے تو تقربياً ذى الحجہ کے باقی حصے ( تک ) مدینه ہی میں قیام فرمایا۔ پھرغطفان کے لئے نجد کاارادہ فرمایا اوراسی کا نام غزوہُ ذی امر ہے۔ اور بقول ابن ہشام مدینه پرعثان بن عفان کوحا کم بنایا۔

ابن ایخق نے کہا کہ صفر کا پورامہینہ یااس کے قریب آپنجد ہی میں رہے پھر مدینہ واپس تشریف لائے اور کوئی جھڑپنہیں ہوئی اور رہیج الاول کے باقی حصے یااس میں سے پچھ تھوڑے حصے ( تک ) مدینہ ہی میں قیام فرمارہے۔

#### بحران كاغزوة الفرع بحران كاغزوة الفرع

پھر قریش سے مقابلے کے ارا دے سے رسول اللّہ مَنَّا اَلْتُعَالِمُ تَشْرِیف لے چلے۔ اور بقول ابن ہشام مدینہ پر ابن ام مکتوم کو حاکم مقرر فر مایا۔

ابن ایخق نے کہاحتیٰ کہ بحران تک پہنچے جوضلعہ الفرع میں حجاز کا ایک معدن ہے اور وہاں آپ ماہ رہیج آلاخراور جمادی الاولی میں قیام فرِ مار ہے اور پھرواپس مدینہ تشریف لائے اور کوئی مقابلہ نہیں ہوا۔

# بنی قبیقاع واقعه

رسول اللّٰهُ مَثَلِظَیْمُ کے مذکورہ غزوے کے اثناء میں بنی قینقاع کا واقعہ بھی رونما ہوا۔اور بنی قینقاع کا بیہ واقعہ تھا کہ رسول اللّٰهُ مَثَالِیْمُ اللّٰہِ مَثَالِیْمُ اللّٰہِ مَا ہِیں جمع فر مایا اور ارشا دفر مایا :

يَا مَعْشَرَ يَهُوْدًا خُذَرُوا مِنَ اللَّهِ مِثْلَ مَانَزَلَ بِقُرَيْشٍ مِنَ النِّقُمَةِ وَأَسْلِمُوا.

"ا ہے گروہ یہود قریش کی سی سزا کے ترول سے اللہ سے ڈرواورا سلام اختیار کرو"۔

توانہوں نے کہاا ہے محمد (مَثَلِّقَیْمِ) تم سمجھتے ہو کہ ہم بھی تمہاری قوم (کی طرح) ہیں۔ (کہیں) تم اس دھوکے میں نہ رہنا تم نے ایسے لوگوں ہے مقابلہ کیا جنہیں جنگ کے متعلق کوئی معلومات نہ تھیں۔ اس لئے تم نے ان پرموقع پالیا۔ ہماری پیرحالت ہے کہ واللہ اگر ہم تم ہے جنگ کریں گے تو تمہیں معلوم ہوگا کہ ہم (خاص

فتم کے )لوگ ہیں۔

ابن آخل نے کہا کہ مجھ سے زید بن ٹابت کے لوگوں کے آزاد کردہ غلام نے سعید بن جبیر یا عکر مہ سے اور انہوں نے ابن عباس سے روایت لے کربیان کیاانہوں نے کہا کہ یہ آبیس انہیں لوگوں کے متعلق نازل ہو کیں۔ ﴿ قُلْ لِلَّذِیْنَ کَغَرُوْا سَتَغْلَبُوْنَ وَ تَحْشَرُوْنَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِنْسَ الْمِهِا ﴿ قُلْ کَانَ لَکُمْ آیا ۖ فِیْ فِنْتَیْنِ الْتَقَتَا ﴾

''(اے بی) ان لوگوں سے کہدد ہے جنہوں نے گفر کیا ہے کہ تم لوگ عقریب مغلوب ہو گے اور جہ بہت برا فرش ہے۔ دو جماعتیں جو مقابل ہو کیں بے شہداس میں تبہارے لئے نشانی تھی۔ یعنی رسول الله مُنظَّنَظِیم کے بدری صحابی اور قریش'۔ شبہداس میں تبہار الله و اُخری کافِرة یَرونهم میں الله مِنْ الله و اُخری کافِرة یَرونهم میں الله مِن الله کی الله کی اور دوسری کا فر۔ وہ انہیں اپنے سے دگنا در کھر ہے ہیں (اور یہ) و کھنا آ کھکا (ہے)'۔ و والله یوی بیک بین میں جا در دوسری کا فر۔ وہ انہیں اپنے سے دگنا کھر ہے ہیں (اور یہ) و کھنا آ کھکا (ہے)'۔ و الله یوی بیک بین کی والوں کے شبہداس (واقعہ) میں بینائی والوں کے اور الله یکی مدد سے جس کی جا ہے تا ئید کرتا ہے بے شبہداس (واقعہ) میں بینائی والوں کے لئے عبر سے بین۔

ابن آخل نے کہا کہ مجھ سے عاصم بن عمر بن قنا دہ نے بیان کیا کہ بنی قینقاع یہود یوں میں سے پہلاگروہ ہے جنہوں نے اس عہد کوتو ژویا جوان میں اور رسول اللّه مُلَّاقِیْزُم میں تھا اور جنگ بدر و جنگ احد کے درمیانی ز مانے میں انہوں نے جنگ کی۔

ابن ہشام نے کہا کہ عبداللہ بن جعفر بن المسور بن مخر مہ نے ابوعون سے روایت کی کہ بنی قیبقاع کا واقعہ یہ تھا کہ عرب کی ایک عورت اپنا مجھ سامان پیچنے کے لئے لائی اور بنی قبیقاع کے بازار ہیں اسے نیج کر وہاں کے ایک سنار کے پاس بیٹے گئی انہوں نے اس کا چرہ بے نقاب کرنا چاہا تو اس عورت نے الکارکیا۔ اس سنار نے اس کے کپڑے کا سرااس کی پیچلی جانب با ندھ دیا اور جب وہ اہٹی تو اس کا ستر کھل گمیا (اور ) ان سبی نار نے اس کی (خوب ) ہنی اڑ ائی وہ چلائی تو مسلمانوں ہیں سے ایک شخص نے اس سنار پر جملہ کیا اور اس کو تی کی اور اسے قبل کر ڈالا اس مسلمان کے لوگوں نے دالا اور وہ یہودی تھا۔ یہودیوں نے اس مسلمان پر بختی کی اور اسے قبل کر ڈالا اس مسلمان کے لوگوں نے یہودیوں کے مقابلے کے لئے دوسر سے مسلمانوں سے ایدا دطلب کی آخر مسلمانوں کو خصہ آ می اور ان میں اور بنی قبیقاع میں فساوہ وہ گیا۔

ابن اسطی نے کہا کہ مجھ سے عاصم بن عمر بن قادہ نے بیان کیا انہوں نے کہا پھر تو رسول الله منظی ہے آئے ۔
ان کا محاصرہ کرلیا یہاں تک کہ آپ کا تھم مانے پروہ اتر آئے۔ اور جب الله (تعالی ) نے آپ کوان پر قدرت عطا فرمائی تو عبداللہ بن ابی بن سلول اٹھا اور کہا۔ اے مجمد (منظی ہے تار) میرے دوستوں ہے نیک سلوک سے جے ۔ اور بیلوگ خز رج کے حلیف تھے۔ راوی نے کہارسول الله منظی ہے اس کی بات مانے میں (جب) تا خیر فرمائی ۔ تو اس نے کہا اے مجمد (منظی ہے تاری کے اس کی بات مانے میں (جب) تا خیر فرمائی ۔ تو اس نے کہا اے مجمد (منظی ہے اس کی جانب سے دوستوں سے نیک سلوک سے جے ۔ راوی نے کہا آپ نے اس کی جانب سے روئے (مبارک) پھیرلیا۔ اس نے اپناہا تھ درسول الله منظی ہے کہا کہ جیب میں ڈالا۔

ابن بشام نے کہا کہ اس زرہ کا نام ذات الغضول تھا۔

ابن آئی نے کہا پھر رسول اللّه مَالَّةُ فَر مایا۔ آر سِلْنِی ۔ بچھے چھوڑ۔ اور رسول اللّه مَالَّةُ فَر مایا۔ آر سِلْنِی ۔ بچھے چھوڑ۔ اور رسول اللّه مَالَّةُ فَر مایا۔ ویعط آ گیا کہ آپ کے چبرہ (مبارک) کولوگوں نے سیابی مائل ابر کی طرح دیکھا اور پھر آپ نے فر مایا۔ ویعط ادر سلنی۔ تیرے لئے خرابی ہو مجھے چھوڑ۔ تو اس نے کہانہیں بخدا میں آپ کونہ چھوڑ وں گا یہاں تک کہ آپ میرے دوستوں سے نیک سلوک کریں۔ چارسو بے زرہ (والے) اور تین سوزرہ والوں (کور ہائی دیں) ان لوگوں نے سرخ وسیاہ (اقوام) سے میری حفاظت کی ہے۔ کیا آپ انہیں ایک ہی دن میں کا نے ڈالیس گے۔ کیا آپ انہیں ایک ہی دن میں کا نے ڈالیس گے۔ کندا میں آ فات زمانہ سے ڈرتار ہتا ہوں۔

ابن ہشام نے کہا کہ رسول اللّٰہ مُنَا اللّٰہُ مُنَا مُنَا اللّٰہُ مُنَا اللّٰ مُنَا اللّٰہُ مُنَا اللّٰ مُنَا اللّٰ مُنَا اللّٰہُ مُنَا اللّٰ مُنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مُنَا اللّٰ مُنَا اللّٰ مُنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مُنَا مُنْ اللّٰ مُنْ مُنْ اللّٰ مُنْ الللّٰ مُنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مُنْ

ابن آخق نے کہا کہ جھے سے ابواتحق بن بیار نے عبادۃ بن الولید بن عبادۃ بن الصامت کی روایت بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ جب بنی قبیقاع نے رسول اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ بنا گاؤ کے سے انہوں نے کہا کہ جب بنی قبیقاع نے رسول اللہ کا اللہ کا اللہ بنا ہیں سلول نے روک تھام کی۔ اورعبادۃ بن الصامت جو بنی عوف ہی میں سے ایک فرق تھے اور بنی قبیقاع کے طیف ہونے کا ان کو بھی ویسا بی تعلق تھا جیسا عبداللہ بن ابی بن سلول کو تھا۔ رسول اللہ کا اللہ کا اللہ کا اور اللہ اللہ کا اور اللہ اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اور علی ہونے سے دست برداری کی اور اللہ اور اس کے رسول اللہ کا اللہ کا اور عمل کی یا رسول اللہ میں اللہ اور اس کے رسول اللہ کا اللہ کا اور ایمان والوں سے اور کو سے سینے دگی اختیار کی اور این کا در اور کی نے کہا محبت رکھتا ہوں اور ان کھار کی دوسی اور ان کے حلیف ہونے سے بیز اری ( کا اظہار ) کرتا ہوں۔ راوی نے کہا کہ عبد اللہ بن ابی اور ان کے متعلق سور و کما کہ و کی اس آبیت کا نزول ہوا:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا لَا تَتَخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْهُمْ الَّذِيْنَ فِي اللَّهُ لَا يَهُدِى الْقُومَ الظَّالِمِيْنَ فَتَرَى الَّذِيْنَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضَ ﴾ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهُدِى الْقُومَ الظَّالِمِيْنَ فَتَرَى الَّذِيْنَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضَ ﴾

' ' اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو یہود و نصاریٰ کو دوست نہ بناؤ۔ان میں ہے بعض بعض کے د وست ہیں اورتم میں ہے جو محض ان ہے دوئتی رکھے گا و ہانہیں میں (شار ) ہوگا۔ بےشہہ اللہ ظا کم قوم کوسیدھی راہ نہیں دکھا تا۔ (اےمخاطب) پس تو ان لوگوں کوجن کے دلوں میں بیاری ے دیکھے گا کہ''۔

اس سے مرادعبد اللہ بن انی ہے جو کہتا تھا کہ مجھے آفات زمانہ کا خوف لگا ہوا ہے۔

﴿ يُسَارِعُونَ فِيهُمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنُ تُصِيْبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرِ مِّنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِيْنَ وَيَقُولُ الَّذِيْنَ آمَنُوا أَهْؤُلاءِ الَّذِيْنَ أَقْسَمُو باللهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ ﴾

''وہ جلدی کرتے ہیں ان کے متعلق کہتے ہیں ہمیں (اس بات کا) ڈر ہے کہ (کہیں) ہم پر کوئی آ فت ندآ جائے۔ پس امید ہے کہ اللہ فتح نصیب فرمائے یا اپنے یاس سے کسی اور حکم (سے سر فرازی) دے تو ان لوگوں نے جو بات اپنے نفسول میں چھیار کھی ہے۔اس پر پچتا ئیں گے۔اور ا بمان دار کہیں گے کیا ہے وہی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی قشمیں اپنی پوری کوششوں سے کھائی تھیں''۔ اوراس کے بعد کا وہ تمام بیان اللہ تعالیٰ کے اس قول تک:

﴿ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُوتُونَ الزَّكُوةَ وَهُمْ راكعُونَ ﴾

'' تمہارے دوست تو صرف اللہ اور اس کا رسول اور وہ لوگ ہیں جوایمان لائے ہیں جونماز کو قائم رکھتے ہیں اور رکوع کرتے ہوئے زکو ۃ دیتے ہیں''۔

یہ اس لئے فرمایا گیا کہ عباد ۃ بن الصامت اللہ اس کے رسول اور ان لوگوں سے محبت رکھتے تھے جو ایما ندار تنصاور بنی قدیقاع کی محبت اوران کے حلیف ہونے سے علیحد گی طاہر کر دی تھی۔

﴿ وَ مَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَ رَسُولُهُ وَالَّذِينَ امَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُّ الْمُغْلِحُونَ ﴾

'' اور جوشخص اللّٰداوراس کے رسول اوران لوگوں سے دوستی رکھے جوایمان لائے ہیں تو بے شبہہ الله والي جماعت بي يروان چڙھنے والي ہے'۔



#### نجد کے چشموں میں سے مقام القرۃ کی طرف زیدبن حارثہ کا سریہ

ا بن انتحق نے کہا کہزید بن حارثہ کا سربیجس میں رسول اللّٰه مَثَاثِیَّتَمْ بنے ان کوروانہ فر مایا تھا۔اورانہوں

نے تریش کے قافلے کوجس میں ابوسفیان بن حرب نجد کے چشموں میں سے ایک چشمے القر دہ کے پاس تھا جاملایا تھا۔ اس کے واقعات یہ بین کہ جب بدر کے ند کورہ واقعات ہو چکے تو قریش جس راستے سے شام کو جایا کرتے سے اس راہ کے چلئے سے ڈر کرانہوں نے عراق کا راستہ اختیار کیا۔ اور ان میں سے چند تا جرجن میں ابوسفیان بن حرب بھی تھا اور اس کے ساتھ بہت ہی چاندی تھی۔ اور چاندی بی ان لوگوں کی تجارت کا بڑا حصہ ہوا کرتی تھی۔ ان لوگوں نے فرات بن حیان نامی بنی بکر بن وائل میں سے ایک شخص کو پچھ معاوضہ دے کر ساتھ لے لیا تھا کہ وہ اس راستے میں ان کی رہنمائی کرے۔

ابن ہشام نے کہا کہ فرات بن حیان بن ہم کا حلیف اور بن عجل میں سے تھا۔

ابن آخق نے کہا کہ رسول اللہ مَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ ع اس قافے کواوراس میں جو بچھ تھا نوٹ لیالیکن وہ لوگ ان کے ہاتھ (میں) گرفتار نہ ہوسکے۔ پس وہ سامان کے کرزید رسول اللہ مَنْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰہِ مَا اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ مَا اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰمِلْمِلْمُلّٰ اللّٰہِ اللّٰمِلّٰ اللّٰمِ اللّٰمِلْمُلْمُ اللّٰمِ الل

دَعُوْا فَلَجَاتِ الشَّامِ فَلُحَالَ دُونَهَا جِلاَدٌ كَأَفُواهِ الْمَحَاضِ الْآوَادِكِ شَامِ كَى چَهو فَى نهرول كواب چَهو ژدوكه ان كے (اور تمهارے) درمیان الی تیز (تلواری) حائل ہوگئی بیں جوپیلو كے درخت كھانے والی حالمہ اونٹیوں كے منہ كی طرح (خوف تاك) ہیں۔ بِآیْدِی دِجَالٍ هَاجَرُوْا نَحْوَ رَبِّهِمْ وَأَبْصَادِهِ حَقَّا وَأَیْدِی الْمَلَائِكِ بِآیْدِی دِرَوَت كھانے مِنہوں نے اپنے پروردگار اور اپنے حقیق مدد (مَدُورة تلوارین) ان لوگوں كے ہاتھوں میں ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار اور اپنے حقیق مدد کرنے والے كی طرف ہجرت كی ہے اور فرشتوں كے ہاتھوں میں ہیں۔

إِذَا سَلَكَتُ لِلْغَوْدِ مِنْ بَطُنِ عَالِمِ فَقُولًا لَهَا لَيْسَ الطَّرِيْقُ هُنَالِكَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ بطن عالج كى نشيب كى جانب كو كى (قاقله ) جِلے تو اس سے كهدو بنا كه ادھرراسته نبيس ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ بیاشعار حسان بن ٹابت کے اشعار میں سے ہیں جن کا جواب ابوسفیان بن حرب بن عبدالمطلب نے دیا ہے۔عنقریب ہم ان اشعار اور ان کے جواب کا اس کے موقع پر ذکر کریں گے۔

# کعب بن اشرف کامل کامل

ابن این این کی اورزید بن اشرف کا قصہ بیہ ہے کہ جب بدر والوں پر آفت پڑی اور زید بن حارثہ (مدینہ کے ) نشیب میں رہنے والوں کے پاس اور عبد اللہ بن رواحہ او نیجے جصے میں رہنے والوں کے پاس خوش خبری لے کرآئے جنہیں رسول الله مَثَافِیْ الله مَثَافِیْ الله مِثَافِیْ الله مِن من رہنے والے مسلمانوں کو اطلاع ویہ ہے کے لئے روانہ فر مایا تھا کہ اللہ عز وجل نے آپ کو فنتح عنایت فر مائی اورمشر کین کے فلاں فلاں افرا دقتل ہو مکے تو۔عبداللہ بن المغيب بن ابي بردة الظفري اورعبدالله بن ابي بكر بن محمد بن حزم اور عاصم بن عمر بن قبّا ده اور صالح بن ابي امامه بن سہل کی روایتوں کے لحاظ ہے جن میں ہرا یک نے بعض واقعات مجھ ہے بیان کئے ہیں۔انہوں نے کہا کہ کعب بن اشرف کوجو بی طمی کی شاخ بنی مبهان میں سے تھااوراس کی ماں بنی النفیر میں سے تھی جب پیخبر پینچی تو اس نے کہا کیا (یہ) خبر سیح ہے۔ کیاتم لوگ خیال کرتے ہو کہ محد (مَنْ الْفِیْزُمُ) نے ان لوگوں کو آل کیا ہے جن کے نام بیددونوں بعنی زیدوعبداللہ بن رواحہ بتاتے ہیں۔ بیتو عرب کے بڑے مرتبے دالے اورلوگوں کے بادشاہ تھے۔ بخدا اگر حقیقت میں محمد ( مَنْ الْفِیْزُمُ) نے ان لوگوں کوتل کر دیا ہے تو روئے زمین کی بہنست شکم زمین بہتر ہے۔إور جب اس وتمن خدا كواس خبر كا يقين ہوكيا تو (وہال سے ) فكلا اور مكه آيا اور المطلب بن الى وداعه بن صیرة البهی کے کھراتر اجس کے پاس عاتکہ بنت ابی العیص بن امید بن عبدالشمس بن عبد مناف تقی ۔اس نے اس کی میز بانی اورعزت کی اور بیرسول الله مَنْ اللَّهُ عَلَيْتُمْ کے خلاف (لوگوں کو) ابھار نے لگا اور اشعار سنانے لگا اور قلیب والوں میں سے ان قریش پر جو بدر میں قبل ہوئے تنے مر<u>ھ</u>ے کہنے لگا۔اس نے کہا ہے۔

طَحَنَتُ رَحَى بَدُرٍ لِمُهْلَكِ أَهْلِهِ وَلِمِثْلِ بَدْرٍ تَسْتَهِلُّ وَتَدْمَعُ بدر کی چکی (جنگ) اینے بی لوگوں کو بر باد کرنے کے لئے چلی اور بدر کے سے واقعات پر (آئکمیں) آنسو بہاتی اور بہتی (رہتی) ہیں۔

قُتِلَتْ سَرَاةُ النَّاسِ حَوْلَ حِيَاضِهِمْ لَا تَبْعَدُوا إِنَّ الْمُلُوكَ تُصَرَّعُ لوگوں کے سردارا بے ہی حوضوں کے اردگر دلل کئے مکئے ( تو ) بعید ( از قیاس ) نہ مجھو کیونکہ باوشاہ بھی مجھیڑ جاتے ہیں۔

كُمْ قَدْ أُصِيْبَ بِهِ مِنْ آبْيَضِ مَاجِدٍ فِي بَهْجَةٍ تَأُوى إِلَيْهِ الطُّنُّعُ کتنے شریف گورے چبرے اور رونق والے مصیبت میں جتلا ہوئے ہیں جن کے پاس تا دار پناہ لما کرتے ہیں۔

حَمَّالِ ٱلْقَالِ يَسُوْدُ وَيَرْبَعُ طَلْقِ الْيَدَيْنِ إِذَا الْكُوَاكِبُ أَخُلَفَتُ کار تیوں کے مینہ نہ برسانے کے وقت ( تیعنی قحط سالی میں ) بھی ہے روک خرچ کرنے والے ( دوسروں کے ) بو جھا ہے سر لینے والے سر دار جو چوٹھ لیا کرتے تھے۔ وَيَقُولُ أَقْوَامٌ أُسَرُ بِسُخُطِهِمُ إِنَّ ابْنَ الْأَشْرَفِ ظُلَّ كَعْبًا يَجْزَعُ

اوربعض لوگ کہتے ہیں کہان کی نارامنی سے میں خوش ہوتا ہوں (بیغلط ہے بلکہ) کعب بن اشرف کودھڑ کالگا ہواہے۔

صَدَقُوا فَلَيْتَ الْآرُضَ سَاعَةَ قُتِلُوا ۚ ظَلَّتْ تَسُوخُ بِأَهْلِهَا وَتَصَدَّعُ انہوں نے تو ٹھیک کہالیکن کاش جس وقت وقتل کئے مجئے زمین نے اپنے لوگوں کو دھنسالیا ہوتا اور ياره ياره ہوگئ ہوتی۔

صَارَ الَّذِي أَثْرَ الْحَدِيْثَ بِطَعْنَةٍ أَوْعَاشَ أَعْمَى مُرْعَشًا لَا يَسْمَعُ جس نے اس بات کی اشاعت کی ہے کاش وہی نیزے کا نشانہ ہو گیا ہوتا یا اندھا ہو کرزندہ رہتا پیژ پیژا تار ہتا(اور کچھ)نەسنائی دیتا۔

نُبُنْتُ أَنَّ بَنِي الْمُغِيْرَةِ كُلَّهُمْ خَشَعُو الْقَتْلَ أَبِي الْحَكِيْمِ وَجُدِّعُوا مجھے خرطی ہے کہ ابوا مکیم کے تل کے سبب سے تمام نی المغیر وک ناک کٹ گئی اور ذکیل خوار ہو مجئے۔ وَابْنَا رَبِيْعَة عِنْدَة وَمُنَبَّةٌ مَا نَالَ مِثْلَ الْمُهْلَكِيْنَ وَتُبْعُ اورر بیعہ کے دونوں بیٹے بھی اس کے پاس ( چلے محنے ) اور مدہ بھی ۔ ( یہ ) مقتولین ( ایسے تھے كى نے)ان لوگوں كے سے (رتبے يا صفات) حاصل نہيں كے اور (نه) تبع نے۔ نُبِنْتُ أَنَّ الْحَارِثَ بُنَ هِشَامِهِمْ فِي النَّاسِ يَبْنِي الصَّالِحَاتِ وَيَجْمَعُ مجھے خبر ملی ہے کہ ان میں حارث بن مشام لوگوں میں نیک کام کررہا ہے اور (لوگوں کو) جمع کر

لِيَزُوْرَ يَثْرِبَ بِالْجُمُوعِ وَإِنَّمَا يَحْمِيْ عَلَى الْحَسَبِ الْكُرِيْمُ الْأَرْوَعُ تا کہ جتموں کو لے کریٹر ب سے مقابلہ کرے اور (پیج تو یہ ہے کہ ) آبائی شرافت کی حفاظت شان وشوكت والابي كيا كرتا ہے۔

ابن مشام نے کہا کہ اس قول 'تبع ''اور اسر بسنعطهم' کی روایت ابن ایخل کی نیس بلکہ دوسروں کی ہے۔

ابن آطق نے کہا پھر حسان بن ٹابت الانصاري ٹيئيدونے ان کا جواب دیا اور کہا۔ أَبْكَاهُ كُعْبٌ ثُمَّ عُلَّ بِعَبْرَةٍ مِنْهُ وَعَاشَ مُجَدَّعًا لَا يَسْمَعُ کعب نے اس کا مرثیہ کہااور پھراس کوآنسووں کے محونث دوبارہ پلائے گئے اوراس نے ذلت میں (ایسی) زندگی بسر کی کہوہ سنتا ہی نہیں۔

وَلَقَدُ رَأَيْتُ بِبَطْنِ بَدْرٍ مِنْهُمْ قَتْلَى تَسُحُّ لَهَا الْعُيُونُ وَتَدْمَعُ میں نے وادی بدر میں ان کے ایسے مقتول دیکھے جن کے لئے آئیمیں رور ہی ہیں اور آنسووں کا تاء بندھ گیاہے۔

فَابُكِيْ فَقَدْ أَبُكَيْتَ عَبُدً رَاضِعًا شِبُهَ الْكُلَيْبِ إِلَى الْكُلَيْبَةِ يَتْبَعُ تونے کمینے غلاموں کوتو (بہت بچھ) رلایا (اب) تو روجس طرح کم عمر کتا کم عمر کتیا ہے بعد آواز نكالثاني-

وَلَقَدُ شَفَى الرَّحْمَٰنُ مِنَّا سَيِّدًا وَأَهَانَ قَوْمًا قَاتَلُوْهُ وَصُرِّعُوْا اور ہمارے سردار کے دل کورحمٰن نے مطمئین فرما دیا اور جن لوگوں نے اس سے جنگ کی انہیں ذکیل وخوار کیااوروہ بچھاڑے گئے۔

وَنَجَا وَ أَفْلَتَ مِنْهُمْ مَنْ قَلْبَةً شَعَفٌ يَظُلُّ لِخَوْفِهِ يَتَصَدَّعُ اوران میں سے جو مخض نج نکلا اور بھا گ گیا اس کے دل میں آ گ بھڑک رہی ہے۔اوراس (ہمارے سردار) کے خوف سے پھٹا جاتا ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ اکثر علماء شعر کوحسان کے ان اشعار ہے انکار ہے اور ان کا قول' ابکاہ تعب'' کی روایت ابن آمخق کے سواد وسروں سے ہے۔

ابن اسخق نے کہا کہ مسلمانوں میں ہے ایک عورت نے جو بنی بلی کی شاخ بنی مرید میں سے تھی اور پیہ **لوگ** بنی امیہ بن زید کے حلیف تھے اور بیالجعا در ہ کے نام سے مشہور تھے۔کعب کے جواب میں کہا ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہاس کا نام میمونہ بنت عبداللہ تھا۔اورا کثر علما ءشعراس عورت کےان اشعار ہےا نکار كرتے ہيں اوركعب بن اشرف كے ان اشعار ہے بھى انكار كرتے ہيں جواس كے جواب بيں اس نے كے ہيں۔ تَحَنَّنَ الْمَا الْعَبْدُ كُلَّ تَحَنَّنِ يَبَكِّي عَلَى قَتْلَى وَ لَيْسَ بِنَاصِبِ اس غلام نے مقتولوں پر بہ تکلف بہت کچھ آ ہ وزاری کی کہ ( دوسروں کو ) رلائے حالانکہ (حقیقت میں )وہ م والم رکھنے والانہیں ہے۔

بَكْتُ عَيْنُ مَنْ بَكْى لِبَدْرٍ وَأَهْلِهِ وَعُلَّتْ بِمِثْلَيْهَا لُؤَيُّ بْنُ غَالِب بدراور بدر والوں برجن کواس نے رلایا ان کی آ نکھتو رو کی کیکن لو کی بن غالب وانوں کوتو اس

کے آنسووں کے دہرے کھونٹ بلائے گئے۔

فَلَيْتَ الَّذِيْنَ ضُرِّجُوا بِدِمَائِهِمْ يَرَاى مَابِهِمْ مَنْ كَانَ بَيْنَ الْأَخَاشِبِ

کاش جولوگ اپنے خون میں تھڑ گئے ان لوگوں کی حالت کو دیکھتے جو مکہ کے پہاڑو**ں کے** درمیان ہیں۔

فَیَعْلَمُ حَقَّا عَنْ یَقِیْنِ وَیُبْصِرُوْا مَجَرَّهُمْ فَوْقَ اللِّحٰی وَالْحَوَاجِبِ لَوَانِیں حَقَقَ اللِّحٰی وَالْحَوَاجِبِ لَوَانِیں حَقَقَ اور تَقِیٰی عَلَم ہوتا اور وہ ان کی داڑھیوں اور بہووں کے بل تھینے جانے کو دیکھے لیتے۔ تو کعب بن اشرف نے اس کے جواب میں کہا۔

اُنَشْتُمْنِی اُنْ کُنْتُ اَبْکِی بِعَبْرَةٍ لِقَوْمِ اَنَانِی وُدُّهُمْ غَیْرُ کَاذِبِ کَیادہ بِحصال وجہ سے برا بھلا کہتی ہے کہ میں اس قوم کے لئے آسو بہار ہا ہوں جس کی محبت میرے ساتھ جھوٹی نہیں رہی ہے۔

فَاِنِّیْ لَکَالَیْ مَا بَقِیْتُ وَزَاکِرٌ مَآیِرَ فَوْمٍ مَحْدُهُمْ بِالْجَبَاجِبِ میں تو جب تک رہوں گا روتا ہی رہوں گا اور ان لوگوں کی اچھائیوں کو یا دکرتا (ہی) رہوں گا جن کی شان وشوکت منازل مکہ میں ظاہر ہے۔

لَعُمْرِی لَقَدُ کَانَ مُرَیْدُ بِمَغْزِلٍ عَنِ الشَّرِ فَاجْتَالَتُ وُجُوْهَ النَّعَالِبِ الْحَمْرِی لَقَدُ کَانَ مُرَیْدُ بِمَغْزِلٍ عَنِ الشَّرِ فَاجْتَالَتُ وُجُوْهَ النَّعَالِبِ الْحَمْرِی الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالِبُ اللَّ الْحَالِبُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْحَالِبُ اللَّهُ اللَّ

فَحَقَّ مُرَيُدٍ أَنُ تُجَدَّأُ لُوْفُهُمْ بِشَتْمِهِمْ حَیَّ لُوْیِ بَنِ غَالِبِ جَی بَنِ غَالِبِ جَی بَنِ غَالِبِ جی بن غالب کے دوقبیلوں کو برا بھلا کہنے کے سبب سے بنی مریداس بات کے سزاوار ہو گئے ہیں کدان کی ناکیس کٹ جائیں (اور وہ ذلیل وخوار ہوں)۔

وَهَبْتُ نَصِيْبِی مِنْ مُرِیْدِ لِجَعْدَدٍ وَفَاءً وَبَیْتِ اللّٰهِ بَیْنَ الْآخَاشِبِ اللّٰهِ بَیْنَ الْآخَاشِبِ اللّٰهِ کَانِیْ مِنْ مُرِیْدِ لِجَعْدَدٍ وَمِیان ہے! وفاداری کے لیاظ سے بی مرید (سے بدلہ لینے) کا اپناحق میں نے بی جعدرکودے دیا۔

اس کے بعد کعب بن اشرف مدینہ واپس ہوا اور مسلمان عورتوں کے متعلق عاشقانہ شعر کیے اور ان (کے دل) کو تکلیف پہنچائی۔تو رسول القدم کا ٹیٹائم نے فر مایا۔جیسا کہ عبدالقد بن المغیث نے مجھ سے بیان کیا نِمَ تَوَكِّتَ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ كَمَانَا بِينَاتُمْ نِے كيوں چھوڑ ديا۔ انہوں نے كہايارسول اللہ! ميں نے ایک بات آپ سے عرض تو كردى كيكن مجھے خبرنہيں كەميں اپناوعدہ پورائجى كرسكوں گايانہيں۔

فرمايا:

إِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَحَهُدُّ۔تمہارے ذے تو صرف کوشش ہے۔عرض کی یا رسول! ہمیں ضرورت ہے کہ (بعض واقعہ کےخلاف ہاتیں) کہیں۔

فرمايا:

قُولُوا مَا بَدَالَكُمْ فَأَنْتُمْ فِي حِلٍّ مِنْ دَٰلِكَ.

جومهبیں مناسب معلوم ہو کہو کہ مہیں ایسی باتیں جائز ہیں۔

غرض اس کے تل کے لئے محمہ بن اسلمۃ اور ساکان بن سلامۃ بن قش جو بی عبدالا شہل میں سے سے اور ان کی کئیت ابونا کلمتھی اور وہ کعب بن اشرف کے دود ھشریک بھائی تھے اور عباد بن بشرین قش عبدالا شہل بی میں سے ایک فرد اور الحارث بن اوس بن معافہ بن اشہل بی کے اور بنی ھارشہ میں سے ابوعبس بن جر (پانچوں) نے اتفاق کیا اور ابونا کلم سلکان بن سلامۃ کو وشمن خدا کعب بن اشرف کی طرف پہلے روانہ کیا۔ وہ اس کے پاس پہنچ اور گھنٹہ بحر (تک) اس سے (ادھر ادھر کی) با تیس کرتے رہے۔ ایک دوسرے کو اشعار مناتے رہے۔ ابونا کلہ بھی شعر کہا کرتے تھے۔ پھر انہوں نے کہا افسوس اے ابن اشرف میں تیرے پاس ایک ضرورت سے آیا تھا میں اسے بیان کرنا چاہتا ہوں لیکن میری بات راز میں رہے۔ اس نے کہا کہوتو انہوں نے کہا اس محض کا آنا مارے دشن ہو گئے ہیں اور کہاں کی وجہ سے عرب ہمارے دشن ہو گئے ہیں اور ہائوں پر آبی کہاں تک کہ (ہمارے) بال نے برباد ہور ہے ہیں اور جانوں پر آبی ہے۔ اور ہماری سے مالت ہوگئی ہیں یہاں تک کہ (ہمارے) بال نے برباد ہور ہے ہیں اور جانوں پر آبی ہے۔ اور ہماری سے مالت ہوگئی ہیں یہاں تک کہ (ہمارے) بال نے برباد ہور ہے ہیں اور جانوں پر آبی ہے۔ اور ہماری سے مالت ہوگئی ہیں یہاں تک کہ (ہمارے) بال نے برباد ہور ہے ہیں اور جانوں پر آبی ہے۔ اور ہماری سے مالت ہوگئی ہیں یہاں تک کہ (ہمارے) بال نے تھیں جین اور جانوں پر آبی ہی ہیں۔

کعب نے کہا ہیں الانشرف کا بیٹا ہوں۔ اے ابن سلامۃ ابنجداس ہیں (اس سے پہلے بھی) یہ بات تجھ کو جتاتا رہا ہوں اور اس کا بھی نتیجہ ہونے والا ہے اس کے بعد سلکان نے اس سے کہا ہیں چاہتا ہوں کہ پچھ غلہ تو ہمارے ہاتھ فروخت کر اور ہم تیرے پاس ( کچھ نہ بچھ) رہن رکھیں گے اور تیرے بھرو سے کے قابل کا م کریں گے۔ (لیکن ) اس میں تو پچھ احسان بھی کرتا۔ اس نے کہا کیا تم اپنے بچوں کو رہن رکھو گے۔ کہا تو تو ہمیں رسوا کرتا چاہتا ہے۔ میرے ساتھ اور میرے دوست بھی ہیں جن کی رائیس میری رائے کے موافق ہیں۔ اور میں چاہتا ہوں کہ انہیں تیرے پاس لا وُں ان کے ہاتھ بھی تو (غلہ ) فروخت کر اور اس میں پچھ میر بانی بھی ہو۔ ہم تیرے ہوں کہ آئیس تیرے پاس لا وُں ان کے ہاتھ بھی تو (غلہ ) فروخت کر اور اس میں پچھ میر بانی بھی ہو۔ ہم تیرے پاس ( است ) ہتھیا ر رہن رکھیں گے جن سے اس کی قیمت پوری ہو سکے۔ ( اس طرح ) سلکان نے یہ چاہا کہ جب وہ ہتھیا ر ( لگا کے ) آئیس تیر چونک نہ پڑے۔ پھر سلکان نے انہیں یہ پوری خبر سائی اور ان سے کہا کہ ہتھیا ر لے لیں اور چلیں۔ غرض وہ ( ہتھیا ر لے کر ) اس کے پاس جمع ہوئے اور پھر سب کے سب رسول اللہ میں اس میں خرض وہ ( ہتھیا ر لے کر ) اس کے پاس جمع ہوئے اور پھر سب کے سب رسول اللہ میں خوری خدرت میں حاضر ہوئے۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعضوں کا قول ہے کہ اس نے کہا کیاتم لوگ میرے پاس اپی عورتوں کورہن رکھو کے تو انہیں نے (بعنی سلکان نے) کہا کہ ہم اپنی عورتیں تیرے پاس کس طرح رکھ سکتے ہیں حالانکہ تو اہل یثر ب میں سب سے زیادہ جوانی (کی قوت)ر کھنے والا اور سب سے بڑھ کرخوشبو میں بسا ہوا ہے۔اس نے کہا کیا اینے بچوں کورہن رکھو گے۔

ابن این این مناک نے کہا کہ مجھ ہے تو ربن زید نے عکرمہ ہے اور انہوں نے ابن عباس میں پین کی روایت بیان کی ۔انہوں نے کہا کہ رسول اللّه مَنْ اَنْتُمَان کے ساتھ بقیع الغرقد تک تشریف لے مجھے۔ پھرانہیں بھیج دیا اور فرمایا:

إِنْطَلِقُو عَلَى اسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ أَعِنْهُمْ.

''الله کے نام پر چلے جاؤا ہے خداان کی اعانت فرما''۔

 رہے۔ پھرانہوں نے کہااے ابن اشرفشعب العجورتک چلنے کے لئے کیا تمہارے یاس (اتناوفت ) ہے کہ آج رات کا باقی حصدہ ہاں بات چیت میں بسر کریں۔اس نے کہاا گرتم جا ہو۔ پھروہ سب ٹہلتے ہوئے نکلے اور تھوڑی دیرتک چلتے رہے۔ پھرابونا کلہ نے اس کے پھول میں اپنا ہاتھ ڈالا اور کہا خوشبو سے مہکنے والی آج کی رات سے زیادہ مبھی کوئی رات میں نے نہیں ریکھی ۔ پھر پچھ دیر چلے اور دوبارہ وییا ہی کیا یہاں تک کہ وہ مطمئن ہو گیا۔ پھر کچھ دیر چلے اور وہی کیا اور اس کے سرکے بال پکڑ لئے اور کہا دشمن خدا کو مار وان سمھوں نے اس پر ضربیں لگائمیں (مگر)ان کی تلواریں ایک دوسرے پریڑنے لگیں اور پچھ کارگرنہ ہوئمیں مجمد بن مسلمہ نے کہا کہ جب میں نے دیکھا کہ ہماری تکواریں کارگرنہیں ہور ہی ہیں تو اس وقت مجھےاپی چھری یا د آئی جومیری تکوار بی میں تھی۔ میں نے اسے لیا اور اس دشمن خدانے ایک الیی چیخ ماری کہ ہمارے اطراف کی گڑھیوں میں ہے کوئی گڑھی (ایسی) باقی نہیں رہی جس برآ گ نہ روشن ہوگئی ہو۔انہوں نے کہا میں نے اس چھری کواس کی ناف کے نیچے رکھ کر پوری قوت سے کام لیا یہاں تک کہ وہ ناف سے نیچے کے جھے تک پہنچ گئی اور دشمن خدا گر یر ااورالحارث بن اوس بن معاذبھی زخمی ہو گئے ۔ان کےسریایا وُں میں زخم آئے جس پر ہماری ہی تکواریں تکی تھیں۔کہا کہ پھرہم چلے اور بنی امیہ بن زیداور بن قریظۃ اور بعاث (کے مقامات) پر ہے ہوتے ہوئے حرۃ العریض تک چڑھ گئے ۔اور ہمارا ساتھی الحارث بن اوس چھپے رہ گیا اورخون بہنے کی وجہ ہے بہت کمزور ہو گیا آ خرہم اس کے لئے تھوڑی در کھبرے۔اس کے وہ ہمارے نشانات دیکھتا ہوا ہمارے یاس پہنچ گیا۔ کہا پھرتو ہم نے اس کوا تھالیا اور رات کے آخری جھے ہیں اس کو لے کررسول الله مُثَاثِثِهُم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ نماز پڑھنے کھڑے ہوئے تھے۔ہم نے آپ کوسلام کیا تو آپ باہر ہمارے پاس تشریف لائے۔ہم نے آپ کو دشمن خدا کے قبل کی خبر سنائی۔اور آپ نے ہمارے ساتھی کے زخم پر لب (مبارک) لگادیا اور وہ اور ہم سب ا پنے اپنے گھروالوں کے باس لوٹ آ ئے اور جب ہم نے صبح کی ( نو دیکھا کہ )اس میمن خدایر ہمارے گزشتہ حملے کی وجہ سے یہودخوف زوہ ہیں۔وہاں کے ہرایک یہودی کواپنی جان کا ڈرنگا ہوا تھا۔

ابن ایخل نے کہا کہ اس کے بعد کعب بن مالک نے بیشعر کے۔

فَغُوْدِدَ مِنْهُمْ كَغُبٌ صَرِيْعًا فَذَلَّتُ بَعُدَ مَصْرَعِهِ النَّضِيْرُ آ خران میں سے کعب بچپاڑ دیا گیا اور اس کے پچپڑنے کے بعد بنی النظیر ذلیل ہو عمرہ

عَلَى الْكُفَّيْنِ ثُمَّ وَقَدُ عَلَيْهُ بِأَيْدِينَا مُشَهَّرَةٌ ذُكُوْرٌ وہ وہاں ہتھیلیوں کے بل پڑا تھا اور ہماری ہاتھ کی برہنہ تیز (تلواریں) اس پر چھائی

بِأَمْرِ مُحَمَّدٍ إِذْ دَسَّ لَيْلًا إِلَى كَعْبٍ أَخَا كَعْبٍ يَسِيْرُ (وہ وقت یا دکرو) جب محمد (رسول الله مَثَالِثَمَا عُمَالُمُ عَلَيْهُم ) کے حکم سے بنی کعب کا ایک مخص رات کے وقت خفيه طور يركعب (بن اشرف) كي طرف جلا جار ما تفا۔

فَمَا كَرَهُ فَأَنْزَلَهُ بِمَكْمٍ وَ مَحْمُوْدٌ أَخُوْ ثِقَةٍ جَسُوْرُ پس اس نے اس کے ساتھ حالبازی کی اور حالبازی ہے اس کو اتارا اور (اپنی ذات یر) بعروسه كرنے والا اور جرأت والافخص قابل تعریف ہوتا ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ بیابیات اس کے ایک قصیدے کی ہیں جو جنگ بی النفیر کے متعلق ہے ان شاءاللہ اس جنگ کے بیان میں ہم اس کا ذکر کریں گے۔

ابن ایخل نے کہا کہ کعب بن الاشرف اور سلام بن ابی الحقیق کے قل کے ذکر میں حسان بن ٹابت نے

لِلَّهِ دَرُّ عِصَابَةٍ لَا قَيْتَهُمُ يَا ابْنَ الْحَقِيْقِ وَأَنْتَ يَا ابْنَ الْأَشْرَفِ اے ابن حقیق اور اے ابن الاشرف! تونے جس ہے مقابلہ کیا اس جماعت کی جزائے خیر اللہ (تعالیٰ) ہی کے ہاتھ ہے۔

يَسْرُون بِالْبِيْضِ الْخِفَافِ إِلَيْكُمْ مَرَجًا كَأْسُدٍ فِي عَرِيْنِ مُغْرَفِ (جو)سفید( چپکتی ہوئی) ہلکی (تلواریں) لئے ہوئے تھٹی جھاڑی کے شیروں کی طرح اکڑتے ہوئےتم لوگوں کی طرف جار ہے تھے۔

حَتَّى أَتُوْكُمْ فِي مَحَلَّ بِلَادِ كُمْ فَسَقَوْكُمْ حَتْفًا بِبِيْضِ ذُوَّفِ حتیٰ کہ وہ تمہارے پاس تہاری بستیوں کے مکانوں میں آئے اور سفید ( حیکتی ہوئی ) تیزی سے قتل کرنے والی (تکواروں) ہے تہہیں موت ( کا پیالہ ) بلا دیا۔

مُسْتَنْصِرِيْنَ لِنَصْرِ دِيْنِ نَبِيّهِمُ مُسْتَصْغِرِيْنَ لِكُلِّ أَمْرٍ مُجْحِفِ ِ ، ` جو ) اینے نبی کے دین کی مدد کے لئے ایک دوسرے کی امداد کے طالب تنھے (اور ) جان و ال کوت ہ کرنے والے ہرایک خطرے کو حقیر جاننے والے تھے۔

ابن ہشام نے کہا کہ سلام بن ابی انحقیق کے قتل کا واقعدان شاءاللہ عنقریب اس کے مقام پر بیان کروں گا۔ وران کے قول (شعر)'' ذفف'' کی روایت ابن آمخق کے سواد وسروں کی ہے۔

# محيصه اورحو يصه كاحال

ابن الحق في كما كرسول الله فَالْيَدَ فَم مايا: مَنْ ظَفِوْ تُم به مِنْ رِجَالِ يَهُوْدَ فَاقْتُلُوْهُ .

'' يېود يول ميں ہے جس َرتم فتح پاؤاس کولل کردو''۔

ائی لئے معیصہ ابن مسعود ابن ہشام نے کہا کہ بعض لوگ معیصہ بن مسعود بن کعب بن عامر بن عدی بن مبرعة بن حارثہ بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالک بن الاوس کہتے ہیں۔

ابن سنينة پرجمل كرديار

ابن بشام نے کہا کہ بعض ابن سبینة کہتے ہیں۔

جویہود کے تاجروں میں تھا اور ان سے خلا ملا رکھتا اور خرید وفروخت کیا کرتا تھا۔ اور انہوں نے اس کو گل کر دیا۔ اور حویصہ نے اس وقت تک اسلام اختیار نہیں کیا تھا اور وہ محصہ سے عمر میں بروا تھا۔ جب انہوں نے اس کو آل کر دیا تو حویصہ ان کو مار نے گئے اور کہنے گئے۔ ار ب دشمن خدا کیا تو نے اس کو آل بی کر ڈ الا بین التلہ کی متم اس کے مال میں سے پچھنہ پچھ تیر سے میں جو بی (پیدا ہوئی) ہوگی۔ محیصہ نے کہا میں نے کہا واللہ اس کے قال میں سے پچھنہ کچھ تیر سے آل کا بھی تھم دی تو تیری گرون بھی مار واللہ اس کے قل کا بھی تھم دی تو تیری گرون بھی مار دوں بھی اس کے اس اس کے آل کا بھی تھم دی تو تیری گرون بھی اس دوں ۔ کہا کہ واللہ تو یصہ کے اسلام اختیار کرنے کے لئے یہ بیلی بات تھی۔ اس نے کہا کیا بخدا آگر تھر (منظر فرا) میں مار دون مار ڈ الے گا۔ کہا ہاں واللہ آگر وہ جھے تیری بھی گردن مار نے کہا دی وہ میں خرور (میری گردن ) مار دوں گا۔ اس نے کہا واللہ جس دین نے تجھے اس حالت کو پہنچا دیا ہے وہ منرور (میری گردن) مار دوں گا۔ اس نے کہا واللہ جس دین نے تجھے اس حالت کو پہنچا دیا ہو وہ منرور (میری گردن) مار دوں گا۔ اس نے کہا واللہ جس دین نے تجھے اس حالت کو پہنچا دیا ہو وہ منرور (میری گردن) مار دوں گا۔ اس نے کہا واللہ جس دین نے تجھے اس حالت کو پہنچا دیا ہو وہ منرور ایک بھی جیز ہے۔ پس حویصہ نے بھی اسلام اختیار کر لیا۔

این این سے کہا کہ مجھے بیروایت بی حارثہ کے آزاد کردہ غلام نے سائی اوراس نے محیصہ کی نبر اے۔ اوراس نے اینے باپ محیصہ سے سنا محیصہ نے اس کے متعلق کہا ہے۔

اَلُوْمُ ابْنُ أَمِنَى لَوْ أَمِوْتُ بِقَنْلِهِ لَطَبَّقُتُ ذِفْرَاهُ بِأَبْيَضَ فَاصِبِ مِيرَى اللهَ ابْنُ المِنْ المِيرا بِعَالَى اللهُ اللهُ

يرت اين بشام ع صددوم

(چَکتی ہوئی) کا شنے والی (تکوار) ہے ضردر کاٹ دوں۔

حُسَام كَلُون الْمِلْح أُخُلِصَ صَفَّلُهُ مَتَى مَا أَصَوِّبُهُ فَلَهُسَ بِكَاذِبٍ (ایسی) تکوار ہے جونمک کے رنگ کی ہی اور اس کی میتل خالص ہو۔ جب میں اس ہے وار كرول توغلط (يزنے والي) ند ہو۔

وَمَا سَرِّنِي أَيْنُ قَتَلْتُكَ طَائِعًا وَأَنَّ لَنَا مَا بَيْنَ بُصُراى وَمَأْرِب اور جھے کیا خوشی ہوگی کہا ہے مطبع ہونے کے لحاظ ہے تخیے قبل کر دوں اور (میرے اور تیرے ) ہم دونوں کے زرمیان بفتری اور ماءرب کی درمیانی مسافت ہو۔

ابن ہشام نے کہا کہ مجھ سے ابوعبیدہ نے ابوعمر والدانی کی روایت بیان کی۔انہوں نے کہا کہرسول للمُظَافِينَا جب بن قريظ يرفع ياب موعة وآب نان من سے جارسو كقريب يبودى مردول كوكرفآرفر مايا وربیلوگ بنی الخزرج کےخلاف بنی الاوس کے حلیف تھے جب رسول الله مَثَاثِیَّتُ نے ان کی گرونیں مارویے کا عم فرمایا تو بنی الخزرج ان کی گردنیں مارنے لکے اور اس سے انہیں مسرت ہور بی تھی۔رسول الله مَثَاثِقَتُم نے بخزرجیوں کوملاحظہ فرمایا کہان کے چروں برمسرت جھائی ہوئی ہے اور بنی الا دس کوملاحظہ فرمایا کہان بروہ رنہیں ہے تو آپ نے خیال فر مایا کہ یہ بات اس عہد و پیان کے سبب سے ہے جواوس میں اور بنی قریظہ میں تھا ر بی قریظہ میں سے مسرف بارہ آ دی باتی رہ کئے تھے تو انہیں اوس کے لوگوں کے حوالے (اس طرح) فرمایا ماوس کے دوروآ دمیوں کوئی قریظہ کا ایک ایک آ دمی عطافر مایا اور فر مایا۔

لِيَضْرِبُ فُلَانٌ وَلَيُذَقِفُ فُلَانٌ.

''کہ فلا ل مخص کیل کرے اور فلا ب خاتمہ کر دے''۔

انہیں عطا فرمائے ہوئے یہود میں کعب بن یہوذ انہی تھا جو بی قریظہ میں بڑے رہنے والا تھا۔اس کو ۔ بن مسعود اور ابو بردہ بن نیاز کے حوالے فرمایا۔ اور بیابو بردہ وہی ہیں جنہیں رسول الله منا فیا کے اجازت مى كدوه قرباني مي ايك سال كالجراذ الحكرين \_اورفر مايا:

لِيَضْرِبُهُ مُحَيِّصَةُ وَلَيُذَقِفْ عَلَيْهِ أَبُوبُرُدَةً.

'' کەمجىھىداس كولىل كريں اورابو برد واس كا خاتمە كردي'' \_

تو محصد نے اس برایسائن او جھا) دار کیا کہ اس کو پورا کاٹ نہ سکا اور ابو بردہ نے اس کا خاتمہ کردیا۔ تو مہ نے جاس وقت کا فرنصے اپنے بھائی محیصہ سے کہا۔ کیا تو نے کعب بن یہود اکومل کر ڈالا۔اس نے اں۔حویصہ بنے کہا کہ ن بخدا تیرے پیٹ میں اس کے مال سے بہت کچھ چرئی پیدا ہوئی ہوگی۔اے

#### کرار سیرے ابن بھام ہے حصرور م میرے ابن بھام ہے حصرور م

محیصہ تو ہڑا سفلہ ہے۔ تو محیصہ نے اس سے کہا کہ جمیصاس کے آل کردوں اس کواس کی بات سے ہڑا تجب ہے کہ اگروہ جمیعے تیرے کآل کا بھی تھم فر مائے تو میں تجھے بھی ضرور قل کردوں اس کواس کی بات سے ہڑا تجب ہوا اوراسی تعجب کی حالت میں وہ چلا ممیالوگوں نے بیان کیا ہے کہ وہ رات بھر جا گنار ہا اوراپنے بھائی محیصہ کی بات پر تعجب کرتا رہا۔ یہاں تک کہ ضبح ہوئی تو وہ جہنے لگا۔ واللہ بے شبہہ (حقیق) وین یہی ہے۔ اس کے بعد نی منافظ کے پاس آیا اوراسلام اختیار کرلیا اوراسی کے متعلق محیصہ نے وہ ابیات کہی ہیں جنہیں ہم نے بعد نی منافظ کے پاس آیا اوراسلام اختیار کرلیا اوراسی کے متعلق محیصہ نے وہ ابیات کہی ہیں جنہیں ہم نے بعد نی منافظ کے پاس آیا اوراسلام اختیار کرلیا اوراسی کے متعلق محیصہ نے وہ ابیات کہی ہیں جنہیں ہم نے بعد نی منافظ کیا ہے۔

ابن آخق نے کہا کہ رسول اللّٰہ مَنْ اللّٰہِ عَلَیْمَ کَمُ بِن سے تشریف آ دری کے بعد (ماہ) جمادی آلاخریٰ۔ رجب ۔ شعبان اور رمضان میں رہا۔اور قریش نے ماہ شوال سے ہجری میں آپ سے (مقام)احد میں جنگ کی۔

### تَصَّتُ

WOT TOWN